





انتیا : اہنامد شعاع وا جسن کے جملہ حقق محفوظ ہیں، پبلشری تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی می کہانی، افتار کا سلسکو کسی بھی اعداز سے نیا شاکع کیا جاسکتا ہے، نہ کسی بھی ٹی وی چینل پرؤرامد، ؤرامائی تھکیل اورسلسلہ وارق ملاکے خود کیا گئی بھی فعل جس چیش کیا جاسکتا ہے۔خلاف ورزی کرنے کی صورت جس قالونی کارروائی عمل جس لائی جاسکتی ہے۔





شعیاع فروری کا شارہ آب کے باعتوں بی ہے۔ وقت کی دفت ارتیز ہوئی ہے تو شید کی کاعمل بھی تیز ہوگیا ہے۔ بہت کچھ بدل گیاہے۔ سوچ ، نکر، عل، رشیت ا قدار سرچیز قری سے بدل دہتی ہے۔ تغیر بی ارزیات ہے۔ صنعتی دندگی، عالمی دہشت گردی خویف، استثارا ور پریشاً تی کے موج ونکر پرمنعی اٹرات مرتب سیے ہیں - تیز تر تبدیلی کے اس عمل میں انسان تیجے رہ گیا ہے۔ اُس کی پہچان گم ہوگئے ہے ۔ اُس کی نطرت میں جوعنعرشائل کیے تھٹے ہیں ان سے الحراف نے

انسان بنے ادل سے ہلی اس کا ثنات کومنواد نے کہ کہنے والے دما تول کو بہتر بنا ہے کا تیرگی کوروشنی بی بدرلیت کے اس محدود زندگی کو لا محدود بنانے کے خواب دیکھے ہیں اودان کی تعبیر پلنے کی کوسٹسٹوں نے ہی

عبدحا عزى برق رفتار ذلمك اور برلم ينزي سے بدلتي وَيا بن وه خواب وُعند لا كئے بن -اس بماہمی یں انسان اپنی منطرت اسے اصل سے بچھڑ کر ڈنڈ کی کی سچا ٹیوں کی پہچان کھو بیٹھا ہے جو كجية بمين دكعاياجا تاسب وظاهر بوتاسي بمين نظراً تاسي، وو تودا بج بنين سے و مقامات اس سے دُعد

و یہ چھے چھی ہون ہے۔ حقیدت کوجانے اسکے اور پر کھنے کے لیے اس نظری مزودت ہے جو ہر تعقیب ہے پاک ہو۔ تبدیبی نسانی اختلاقات، مذہب، مسلک برتفزیق سے بالاتر ہو۔ غلط اور صحیح کی بہوال کھی ہو۔

ابنے ذہن کوتمام تعقبات سے نکال کروسعتوں سے ہم گناد کھیے۔ ایک چھانسان بہت تیمی ہوتا ہے۔ خواہ وہ اپنا ہویا برایا ۔ وہ جہاں بھی دہے۔ اس کے وجود کی نوسٹ بوارڈ کرد کی نصا کومعظردھی ہے۔ اپنی موں کے والربي كووسيع كريك معنوميت وي رتب بى با بمى اعتمادى فقيا بهواد بوكى اود بميں الد بمارسے بعد کمنے والوں کے

متعتيل كواستحكام مل سطے گا۔

بدرزاق كالمكتل ناول -م يري بو،

معيات اعوان كامكتل ناول سستارة ذيست، ملكهت عدائلة ،صائماكم الدسميراحميد فاولت،

حناياسين، قرة العين دلية، أين ملك، تيد فرمان الدنداحين كالملك،

كركثر مرفراد احمداو دخوش بجنت سرفراز كابندحن

مودك فخفيات مع فنتكوكا سكسله

ب بخدس ناما بوزاس - تارین کاسلسله،

، سارے بی صلی الد علیہ وسی کم کی ساری بایش -امادیث کا سلد،

کے خطورت آبیکی دلیتے جانے کا ذریعہ ہیں بلکہ ہمادے اور ہادی

المارشعاع فرورى 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Recifon.





نامودکواکیس پل میں کردسے تُوگنام بمی گرکرم فرمائے تو بن جا میں بگڑے کما بھی

تُوجِے چلہے کشادہ دزق ہواُس کوعطا ہوعفنب تیرا تومائگیں بھیک ماسےاغنیا

دست قددست میں ترسے ہرذی نفس کی جان ہے جو تھے ملنے اکسیسلام احدب یا یمال ہے

گلٹن ہستی کوتو جاسے تو ویرا رہ کرے صاحب نہم و ذکا کو چاہیے دیوا رہ کرے

ہے پرتدوں کو نغناؤں پی آٹیا تا تیراکا) مجرموں کوسیدمی دا ہوں پرلٹگانا تیراکا)

تُواگر ماہے بنیں مشل کھستان کر مگزار قادر مطلق یعینا ہے تو ہی پروردگار

خشک بیموں سے نکا ہے سبزکوٹیل بایتیں تیری قددست کا جہاں معریس کوئی ٹانی ہیں ریاض عین قرس

محرومیوں کی داست اندھیری متی ڈھل گئی شمع مقی اُن کے نور کی سیسنے میں جل گئی

مجے کو میرے حضوا کے در پیر ممثل لیسا ضمت میری دب کے کرم سے بدل گئ

و کیمیا یو دومند پاک توانسو نسک ہے۔ جوبات ول بین معتی وہ زباں سے نکل گئی

پوکھٹ پرسرتجہایا تو محوسس پر ہوا بدلی میرے گنا ہول کی میرے مرسے ٹلگی

مامل نے میرا باعثہ لیا بخشام اسے قدآ کشی میری بمبنودسسے سلامیت نسکل گئ فلاحیین فلاعطرال

المندفعاع فرورى 2016 11

Region .



اعتدال کی راہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اعتدال اختیار کرواور سیدھے رہو۔ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔'' حاضرین نے کہا۔ حاضرین نے کہا۔ ''داللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکمیا آپ کو بھی

نہیں؟'' فرایا''مجھے بھی نہیں'سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل میں چھپالے۔''(مسلم) فوائدومسائل :

1۔ اعتدال کا مطلب افراط و تفریط سے اجتناب ہے ' یعنی نہ تو بدعت کا ارتکاب کیا جائے اور نہ فرائض کی انجام دہی میں کو تاہی کی جائے۔
2۔ جنت اصل میں اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص رحمت ہے کیونکہ بندے کے نیک اعمال اللہ کے احسانات کے مقابلے میں انتمائی حقیریں بلکہ ان اعمال کی توفیق بھی اللہ کا حسان ہے۔ اصل مقصود اللہ کی رضا کا حصول اور جنم سے 3۔ اصل مقصود اللہ کی رضا کا حصول اور جنم سے

4۔ نیک اعمال کامقصداللہ کی رحمت کاحصول ہے۔ اس کے نتیج میں جنت بھی مل جائے گی اور جسم سے بچاؤ بھی ہوجائے گا۔

وكھاوے اور شهرت كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عسنہ سے روایت ہے ' مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"الله عزوجل فرما آئے: میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں 'شراکت ہے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں ۔ جس نے (بظاہر) میرے لیے عمل کیا 'اس میں میرے سواکسی اور کو بھی شریک کرلیا تو میں اس سے لا تعلق ہو جا تا ہوں۔ اور وہ (عمل) اس کے لیے ہو تا ہے جس کواس نے (میرا) شریک بنایا۔ "(مسلم) فوائدومسائل:

1- کسی اور کو شریک کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ دکھاوے کے لیے کام کیا جائے جس کے ذریعے سے اسے دنیوی مفاد حاصل ہویا لوگوں کی نظر میں مفقی اور بارساکہ لائے۔

2۔ ایساعمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔
3۔ وہ عمل دو سرے کے لیے ہونے کامطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ٹواب نہیں دیتا۔ اگر ریا کار
ٹواب کاطالب ہے تواسی انسان سے تواب لے جس کو
دو سرے انسان کوئیکی کابدلہ نہیں دے سکتا 'اس لیے
قیامت کے دن ریا کار کو شرمندگی ہوگی اور اسے عمل کا
گوئی ٹواب یا فائدہ نہیں ملے گا۔
کوئی ٹواب یا فائدہ نہیں ملے گا۔

4۔ ریاکاری شرک آمغرہ۔اس سے وہ عمل تباہ ہو جاتا ہے جس میں ریاشال ہو' تاہم یہ شرک اکبر نہیں جس کی سزادائی جنم ہے۔ میں جس کی سزادائی جنم ہے۔

صحابی رسول حضرت ابو سعد بن ابو فضاله انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے ' رسول الله صلی الله مله وسلم نے فرمایا:

المار فعاع فرورى 2016 21

بت ' درخیت' قبر' چاند' سورج وغیره کی بوجا کرنے والایا اسے تحدہ کرنے والاسب کو نظر آباہے کہ یہ غیراہیدگی عبادت كررما ب-اس كاشرك واضح مو تاب كين رياكارى كرنے والا بظام راللہ كے سامنے ہاتھ باندھ كر کھڑا ہو تاہے یا رکوع ہجود میں مشغول ہو تاہے 'اے ر مکھ کریتا نہیں چانا کہ بیداللہ کی رضائے لیے نماز نہیں یڑھ رہا بلکہ اینے نفس کی پوجا کر رہاہے۔ نے۔ اگر نیکی ترنے والے کی نیت یہ ہو کہ اس ک تعریف کی جائے تو بہ ریا ہے لیکن اگر اس کی نیت بہ نہیں 'لوگوں کو دیسے ہی اس کی نیکی کاعلم ہوجا باہے اور وہ تعریف کرتے ہیں 'اس میں عمل کرنے والے کا 4۔ جس طرح یہ جائز نہیں کہ نماز پڑھنے والے کو کوئی دیکھ لے تو وہ نماز کمبی کردے 'اس طرح بیہ بھی درست شیں کہ لمبی سورت بردھنا شروع کی ہے اجانك كوئي آكيالو تماز مخضر كردے بلكه اپني يملى نيت تے مطابق عمل کرنا جاہیے۔ 5۔ نماز کے علاوہ دو سرے اعمال کابھی ہی علم ہے

مثلا "عدقه 'جهادوغیرو-شهرین کے لیے

حضرت جندب(بن عبداللد بن سفیان) رضی الله عنه سے روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیه وسلم

"جود کھلاوا کرے گا'اللہ اس کی حقیقت ظاہر کر دے گااور جو شہرت کے لیے ٹیکی کریاہے 'اللہ اس کی تشہیر کرے گا۔"(بخاری)

فوائدومسائل:

1۔ ریاکاری کرنے والاکام اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کی خوبی کی شہرت ہو اور وہ اس کی تعریف اور عزت کریں لیکن اللہ تعالی لوگوں کے سامنے اس کی بیہ بری نیت ظاہر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بدتام ہو جاتا ہے اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ 2۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ "جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے اور پھیلے تمام انسانوں کو جمع کرے گا 'کوروہ دن ایسا ہے جس میں کوئی میں نہیں 'تب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا: جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل میں (کسی کو) شرک کیا 'وہ اس عمل کا ثواب غیراللہ ہی ہے مانگے شرک کیا 'وہ اس عمل کا ثواب غیراللہ ہی ہے مانگے شراکت سے سب سے ذیا وہ بے نیاز ہے۔ "(ترزی) فوائدومسائل :

1۔ ریاکاری قیامت کے دن رسوائی کاباعث ہے۔ 2۔ ثواب دیتا صرف اللہ کا کام ہے 'للذا کوئی کسی ہے کوئی ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لحاظ ہے ریا کاری والے اعمال بے کار ہیں جن کا ثواب نہ اللہ تعالیٰ دے گا'نہ عوام دے سکیں گے۔ تعالیٰ دے گا'نہ عوام دے سکیں گے۔ آگے۔ ریا کاری قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہو

وجال سے زیادہ خطرناک

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے 'انہوں نے قربایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس (گھرے) باہر تشریف لائے جب کہ ہم مسیح دجال کاذکر کررہے تھے۔ آپ نے فربایا۔ مسیح دجال کاذکر کررہے تھے۔ آپ نے فربایا۔ دو میرے نزدیک تہمارے کیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ؟'

ہمنے کہا: کیوں نہیں (فرائے۔)'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:"جھیا ہوا شرک۔ (وہ یہ ہے) کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو تاہے' جب اے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کوخوب صورت بناتا ہے۔"(احمہ) فوائدومسائل :

والموسال المحاري وجال الماري كالفرواضح به جبكه ريا كار كاعمل بظاهر نيكي كاعمل مو ما ب-كار كاعمل بظاهر نيكي كاعمل مو ما ب-2 الماري وشيره شرك اس ليح كما كيا به كم

ابندشعاع قروری 2016 31

Region.

صرف دو کام

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

" حسد (رشک) صرف دو کاموں میں جائز ہے۔
ایک اس آدمی ہے (رشک کرنا چاہیے) جے الله نے قرآن (کاعلم) دیا 'وہ رات کے او قات میں بھی۔اور (دوسرا) فائم رہتا ہے اور دن کے او قات میں بھی۔اور (دوسرا) وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا 'وہ رات کے او قات میں بھی اسے دور (دوسرا) بھی اسے (نیکی کے کاموں میں) خرچ کرتا ہے اور دن کے او قات میں بھی (اس پر رشک کرتا چاہیے۔")

(بخاری) فوائدومسائل: 1۔ قرآن پر عمل کرنا بھی ہے اور نماز کے قیام میں اس کی تلاوت بھی خواہ فرض نمازوں میں ہویا نوا قل و تتجدمیں۔

2۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرناچاہیے۔ 3۔ مسجدوں کے میناروں اور دیواروں کی زیب و زینت کے بچائے علماء اور طلباء پر خرچ کرنازیادہ تواب

زینت کے بجائے علاء اور سماء پر حرج حرار اوا وہ وہب ہے۔ اس طرح محبر کے مفلس یا مقروض نمازی اور مجد کے قرب وجواری رہنے والے مدد کے مستحق غریب آدمیوں کو دینا زیادہ ضروری ہے۔ مسجد سادہ مریب آدمیوں کو دینا زیادہ ضروری ہے۔ مسجد سادہ مرید افضل ہے۔

فتتظلم وزيادتي

حضرت ابو بکرہ (نفیع بن حارث ثقفی) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د فران

سے بردہ کرکوئی گناہ ایسانہیں '' زیادتی اور قطع رحمی ہے بردھ کرکوئی گناہ ایسانہیں جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بھی جلدی دے دیتا ہے جب کہ اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت کاعذاب مجمی سنبھال رکھتا ہے۔''(ابوداؤد) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوق کے سامنے بیہ ظاہر فرمادے گاکہ بیہ مخص اخلاص کے ساتھ نیکی نہیں کریا تھا جس سے سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جائےگی۔

حسد كابيان

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عدد سے روایت ب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا:
"حد (رشک) صرف دو بی کاموں میں جائز ہے۔
ایک وہ محض جس کو الله نے مال دیا اور اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا دیا۔ ( اس پر رشک کرنا جا ہے۔" اور دو سرا وہ محض جسے الله نے (دین کی) مطابق قیملے کرنا ہے اور اس کی مطابق قیملے کرنا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔" (بخاری) تعلیم دیتا ہے۔" (بخاری)

1۔ "حد" کااصل مغہوم یہ ہے کہ کسی کواللہ کی طرف ہے نعت بلی ہو تواہے و کھے کریہ خواہش پیدا ہو کہ اس کی یہ نعت ختم ہو جائے یہ جذبہ رکھنا ہمت ہوا گئے یہ جذبہ رکھنا ہمت ہوا گئے ہے جذبہ رکھنا ہمت ہوا گئے ہے مراد" رشک" ہے اس صدے مراد" رشک" ہے اس کے پاس ہوتا کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہوتا ہے ہے والے یہ جائز ہیں۔ رشک بھی دنیا کی والت 'شرت اور حکومت پر نمیں ہوتا جا ہے بلکہ والت مشرت اور حکومت پر نمیں ہوتا جا ہے بلکہ کہ اس طرح کا ممل کسی کا نیک ممل ہی اس قابل ہے کہ اس طرح کا ممل کرنے کی کوشش کی جائے

3۔ خوبیوں میں سب سے زیادہ قابل رشک دو خوبیاں ہیں: سخاوت اور علم۔ بید عمل بھی تب خوبیوں میں شار ہو سکتے ہیں جب اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ انجام دیے جائیں ورنہ شہرت کے لیے ماصل کیا جانے والا علم اور خرج کیا جانے والا مال سخت ترین سزا اور شدید عذاب کا باعث ہوگا۔ اللہ

STATION

المارشعاع فروري 2016 ي الم

افضل کون ہے

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها سے روایت ب 'رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا گیا۔ \* کون سا آدی افضل ہے ؟ " آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

'' ہرصاف دل والا'نجی زبان والا۔'' صحابہ نے عرض کیا:''نتجی زبان والاتوہم جانتے ہیں' صاف دل والا کون ہو تاہے؟'' ساف صل رہاں سنگر نزنزں وور میں جھوں'ک

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "نربیزگار 'پاک باز 'جس (کے ول) میں نہ کوئی گناہ ہو 'نہ زیادتی 'نہ کینہ نہ حسد۔"(مکارم الاخلاق) فوائدومسائل

1- ول كى صفائى اور پاكيزگى آخرت ميں نجات كاباعث

ہے۔ 2۔ متقی آدی دو سروں ہے افضل ہے۔ 3۔ کینہ کا مطلب ہے دل میں ناراضی رکھنا آگاکہ موقع ملنے پربدلہ لیا جاسکے۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے۔

مق

حضرت الوہر رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ ''اے ابوہر رہ رضی اللہ عنہ ! مقی ہو جا' توسب لوگوں ہے زیادہ شکر گزار ہو جائے گا۔ قناعت پند بن جا' توسب سے زیادہ شکر گزار ہو جائے گا۔ لوگوں کے لیے وہی بچھ پند کرجوا پے لیے پند کر آ ہے ' تو مومن بن جائے گا۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ ہمسائیگی کا اچھا تعلق رکھ 'تومسلم بن جائے گا' اور ہنستا کم کر دے کیونکہ زیادہ ہنسی ول کو مردہ کردی ہے۔" (ابن

فوأكدومسائل:

1۔ جس طرح نماز' روزہ وغیرہ اعمال عبادت میں شامل ہیں'اسی طرح گناہوں اور مفکوک کاموں سے برہیز کرنا بھی عبادت کا ایک پہلو ہے۔ زیادہ عبادت فوائدومسائل: 1۔ ظلم و زیادتی سے پر ہیز کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اسلام کی اہم خوبی عدل اور رحم ہے۔ 2۔ ظلم اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کی سزا دنیا میں ہمی ملتی ہے اور آخرت میں بھی 'خواہ ظلم کسی انسان پر کیاجائے ایسی حیوان پر۔

مسلمأن كي تحقير

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے' رسول مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ " انسان کے لیے اتن برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے (یا اسے حقیر جانے)۔" فوائد و مسائل : اور مسلمان کو ذکیل کرنا یا اسے حقیر اور کم ترسمجھ کر پرسلوکی کرنا بہت برطاج م ہے۔ پرسلوکی کرنا بہت برطاج م ہے۔ پرسلوکی کرنا بہت برطاج م ہے۔ پرسم ہو کوئی اور عیب نہ ہو تو اسے برا آدی قرار دیے

کے لیے ہی عیب کان ہے۔ تواضع

حضرت انس بن مالک رضی الله عد سے روایت ہے 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"الله تعالی نے جمع پر وجی تانل کی ہے کہ تواضع اختیار کرواور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔"(بخاری) فوائدومسا مل :
فوائدومسا مل :
مسلمان پر ہر قسم کی زیادتی کرنا حرام ہے۔

احتياط اور تفوى

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عطیہ (بن عودہ) سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بندہ تقویٰ کے (بلند) مقام تک نہیں پنچاحتی کہ حرج والی چیز ہے بچنے کے لیے وہ چیز بھی چھوڑ دے جس میں حرج نہیں (کیکن فک ہے کہ شاید منع

Seeffon

FOR PAKISTAN

ملے کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ '' اللہ کے ہاں زیادہ معززوہ ہے جو زیادہ مقی ہے۔"(الجرات-13) الحجيمي رائے عامه حضرت ابو زہیر (معاذبن رباح) تفقی رضی اللہ عبزے روایت ہے 'انہوں نے کہا۔ '' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نباوہ يا بناوہ كے مقام پر ہم ہے خطاب فرمایا 'میہ مقام طا نف کے قریب ب- اب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "ہو سکتا ہے تم جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ پیجان لو۔" ع بيان وف ہم نے عرض كيا: الله كر سول الله صلى عليه وسلم! فرمایا:"اچھی رائے کے اظہارے اور بری رائے کے اظہارہے۔ تم ایک دوسرے پراللہ کے گواہ ہو۔" فوائدومسائل: 1۔ نیک متقی آدی ای کی تعریف کر سکتا ہے جس میں وہ واقعی اچھی صفات دیکھے کیونکہ متقی خوشار اور جابگوی نہیں کر سکتا۔ 2۔ نیک منفی آدی اس کو برا کھے گاجس میں واقعی برى عادات موجود مول كيونكه وه جھوث بول كركسي كو

برنام سیں کریا۔ 3۔ انجھی تعریف (یالوگوں کی انجھی رائے) سے مراد ہر قتم کے عوام کی رائے نہیں بلکہ توحید و سنت پر کاربند نیک لوگوں کی رائے مراد ہے جن میں سب سے بلند مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنم کا ہے 'للذا جس فخص کے بارے میں ایسے عظیم افرادا تھی رائے برکھتے ہوں 'وہ یقینا ''نیک اور جنتی آدمی ہوگا۔ مرکھتے ہوں 'وہ یقینا ''نیک اور جنہ میں وگا۔ کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحابہ اور تابعین نے ان کی قرار دیا ہے اور پوری قوت سے ان کی تردید فرائی سے۔

محزاروہ ہے جو عبادت کے دونوں پہلومہ نظرر کھے۔ 2- موجود نعمتوں پر مطمئن نہ ہونااور مزید کی حرص ر کھنا' دل میں شکر نے جذبات پیدا نہیں ہونے دیتا۔ شکرے کیے ضروری ہے کہ موجود تعمتوں کی اہمیت اور فوائد کومد نظرر کھا جائے ایسے اللہ کے احسانات کا احساس بيدا ہو گااور بندہ شكر گزار بن جائے گا۔ 3۔ مومن کی امتیازی صفت دوسروں سے حسن 4۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ووسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زیادہ اختلافات ان ہے پیدا ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیادہ میل ملاپ ہو تا ہے اور انسان کو ہمسابوں سے اکثرواسطہ پڑتا رہتا ہے للذا بمسابوں سے حسن سلوک کاعادی سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے 'اس طرح وہ سیجے 5 زیادہ بنستا غفلت کو ظاہر کر ناہے اور غفلت وب يروائى مرده دلى كى علامب اورول جب مرده موجائ تواہے اینے اخروی تفع و نقضان کا احساس نہیں رہتا'

اس لیے ہنسی زاق کی زیادتی بری بات ہے 'البتہ خندہ پیشانی انچھی صفت ہے۔ جیشانی انجھی صفت ہے۔

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " حسب مال ہے' اور شرف تقویٰ ہے۔"

قوا کرومسائل: 1۔ لوگ مال کو دکھ کرعزت کرتے ہیں۔ اونچے خاندان کا ایک آدی غریب ہوجائے تواس کووہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ لوگوں کے ہاں یہ کیفیت ہے۔ 2۔ اصل چیز جوعزت واحترام کا باعث ہونی چاہیے وہ کسی کی نیکی اور پر ہیزگاری ہے۔ اصل شرف کمی ہے 'اس لیے آخرت میں تقویٰ کی بنیاد پر ہی عزت



# بَلُكُمُنَ الله المَوْرُ الله المُعْرِينِ الله الله المُعْرِينِ الله المُعْرِينِ الله الله المُعْرِينِ الله المُعْرِينِ الله الله المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ الله المُعْرِينِ المُعْمِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ المُعْرِي

معلومات ہمیں ہیں وہ آپ کے کوش گزار کریں گے اورہاں اس انٹرویو کے لیے ہم سرفراز کی پھوپھو ''صالحہ عزیز'' کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے انٹرویو کاموقع

ا۔ ی ہو"خوش بخت"اور شادی کی بہت مبارک باد ہو۔ ہماری طرف سے اور ہمارے ادارے کی طرف

"جی الله کاشکرے اور بہت شکریہ مبارک

"آپ کانام "خوش بخت" ہے اور ایک بہت ہی مصهور فخصيت كانام بهي خوش بخت ب توكياان متاثر موكر آپ كانام ركھا كيا؟"

"جي بالكل جب خوش بخت نعتيں پر هتي تھيں اورنی وی پر برد کرام کرتی تھیں تو میری دادی نے سوچ لیا تھا کہ جب میری پوتی ہوگی تومیں اس کا نام ''خوش بخت''رکھوںگ۔''

"دادى مول يا نانى النيس تودويونون "كي آرنوموتى ہے اور آپ کی دادی نے بوتی کی خواہش کی جرت

مل میں ان کے دو بوتے تھے 'تووہ جاہتی تھیں كه أيك بوتي بهي مونى جانبي اتوبس الله فان كي

ے میں بتاؤ کہ کماں سے آپ کا

ش بهال پاکستان کی ہے۔ میں والدین کی طرف ہے دسید "ہوں۔ میں دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تہیں

ہارے پارے قارئین کی اکثریت ہم ہے فرمائش كرتى ہے كيد آپ كھلا ژيوں كے انشرويوز بھى كيا کریں۔۔۔ توہم ان کی خدمت میں نہی عرض کرتے ہیں کہ تکتی بھی فیلڈ کے سیلبوئی کے اسے تخریے نہیں ہوتے جتنے ہمارے کھلاڑیوں کے۔ خصوصیا" کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ہوتے ہیں۔ مگر پھرجب کسی کر کٹر كواحيما يرفارم كرتيج هوئئ ويكهني هوں تو پھرول جاہتا ہے کہ اے بھی آزمالوں... اور پھرایسے کھلاڑی کو آزمانے میں توسوچنا بھی نہیں جا ہیے تھاکہ جس کے بارے میں بیر مضهور ہو گیا تھا کہ دو و هو کا شیں دے گا" ربه سب فلمی متابی اور جذباتی باتنین ہیں۔ اور ایسا بھے "سرفراز" کو آزانے کے بعد محسوس ہوا... زیادہ لیالکھوں سوائے اس کے کہ یہ کھلاڑی اس جملے میں "وهوكانهيس وے گا" بالكل بھى فث نهيس آيا-بال البيته بم ان كي مسز "خوش بحنت" كي تعريف

ضرور کریں کے جنہوں نے ایک فون کال یہ ہمیں انٹرویو دیا۔ اور انٹرویو کے ممل ہونے میں دو جار سوال ہی رہ گئے تھے کہ لائن کٹ من کی اور پھروہ لائن آدها گھنٹہ انگیج رہی ۔۔ سوجاشاید فون خراب ہو گیا ہوگا۔(پی ٹی سی ایل پیہ کال کی تھی) بھرجب فون ٹھیک ہوا'ہم نے کال کی۔ خوش بخت کمیں جاچکی تھیں۔ نت کی بھی کوئی کال نہیں آئی... قصوران

المار شعاع فروري 2016

" " بنهیں میں نے ایسائیمی نہیں سوچا تھا اور اس وقت تو بیہ بھی نہیں پتا تھا کہ بیہ قیم میں واپس بھی آسکتے ہیں یا نہیں۔ بس بات کی ہو گئی تو ہو گئی 'رزق دینے والا توخدا ہے وہی وسیلہ بنا آہے۔ "

دشاوی دھوم دھام ہے ہوئی؟ اور گھروالوں ہے تعلقات کیے ہیں؟"

"جی شادی دهوم دهام ہے ہوئی "کیونکہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی تو بہت بلہ گلہ رہا گھر میں اور سر فراز کے گھر کی دو سری شادی تھی میں دو سری بہو ہوں اور ماشاءاللہ گھر والوں ہے بہت انتھے تعلقات ہیں۔" ماشاءاللہ گھر اور سسرال کے احول میں کیا فرق بایا؟" "ہم بہت فرق بایا۔ ہم بہت زیادہ براؤ مائنڈ اور ماؤریٹ فیملی ہے ہیں۔ یہاں رشتہ واروں کا ماؤریٹ فیملی ہے ہیں۔ یہاں رشتہ واروں کا مونے میں بھی کافی در گئی۔"

"مطلب... "عبايا" تجاب" ليتي بين؟ منى مون تو ج عمره مو كا؟"

ورکی بالکل نے جروہ تو میں متلنی اور شادی سے پہلے ہیں بہتی تھی گربہت با قاعد کی سے نہیں۔ ہاں شادی کے بعد با قاعد کی سے نہیں۔ ہاں شادی کے بعد با قاعد کی سے نہیں مون ہمارا ہوا نہیں 'ویسے ہم سری لٹکا گئے۔ پھر لا ہور گئے۔ کیونکہ ان کے معجد جل رہے تھے'بس جو آیک ہنی مون ہو آگے۔ ہو آگے۔ ہنی مون ہو آگے۔ ہو آگے۔ ہو آگے۔ ہنی مون ہو آگے۔ ہو آگے۔ ہو آگے۔ ہو آگے۔ ہو آگے۔ ہنی مون ہو آگے۔ ہو آگ

"جب یہ قیم کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ بھی ساتھ جاتی ہیں؟"

بین بین کے ساتھ جاتی ہوں کیل ان پر کھیل کابہت پریشر ہو باہے تو پھر ہم انجوائے نہیں کر تھے۔ وہ تو ایک ٹرپ ہو تا ہے اور برنس ٹرپ کی طرح ہو تا ہے اور ٹرپ میں بھی ساتھ رہنے کاموقع نہیں ملتا۔ یہ بھی کہیں تو بھی کہیں ہوتے ہیں۔ بیہ تو گھر میں بھی شاوی کے بعد رہے بھی نہیں۔ بھی ایک ہفتہ تو بھی دس دن بیں اس طرح رہے ہیں۔ تقریبا ''دومینے یہ گھر میں دے مرمسلسل نہیں۔ " ہوں بلکہ مجھ ہے بھی چھوٹی ایک بمن ہے۔ میں 6 جون 1996ء کو پیدا ہوئی۔ کراچی میں ہی اور میں اپنی فیملی میں بھی اور اپنے خاندان میں بھی پہلی لڑک ہوں جس کی شادی ہوئی ہے۔"

''شادی کو کتنا عرصہ ہوگیا؟ اور کیا رملیش ہے سرفرازے آپ کا؟''

و بہاری شادی کو چھ ماہ ہوگئے ہیں ایعنی 19 مئی کوشادی ہوئی اور 25 مئی کو لیمہ ہوا اور ان سے کوئی رملیش نہیں تھا۔ البتہ سرفراز اور میرے بھائی کرکٹ کھیلا کرتے تھے توان کا ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا اور دونوں فیملیز آیک دوسرے کے گھر آتی جاتی

و نو تھی سرفراز کو دیکھ کردل چاہتا تھا کہ بیہ میرے شریک سفرین جائیں؟"

دنهیں۔ نہیں۔ ایسا تھی نہیں سوجا۔ اور نہ ہی اس نظرے دیکھاتھا' ہیشہ سرفراز بھائی کمہ کرہی میں انہیں بلاتی تھی "

"جب ان سے آپ کارشتہ طے ہوا تو بہ شاید کافی مشہور ہو چکے تھے تو مشہور شخصیت کا پروپوزل آنا خوشی کاباعث بنا؟"

وی ابوسی استاری متلقی ہوئی اس وقت ہے ہیم میں تھیں تھے۔ ہماری متلقی تین سال رہی اور اس کی وجہ ہے تھی کہ میرے ابو کو لیے عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا تھا اور وہ جانے ہے۔ ہیلے متلقی کروانا جائے تھے۔ متلقی کروانا جائے تھے۔ متلقی کہ بات کی ہوئی تھی اور شادی اس لیے تھیں ہو سکتی تھی کہ میں ابنی پڑھائی کھمل کرنا چاہتی تھی گر تعلیم کھمل ہونے سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی اور شادی کے بعد بھی پڑھائی جارہی ہے۔ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد بھی پڑھائی جارہی ہے۔ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد بھی پڑھائی جارہی ہے۔ شادی ہو گئی ہو

''جب مثلنی ہوئی تو سرفراز فیم ہے ڈراپ تھے'تو میان کے فیوج کے لیے فکر مند ہوتی تھیں؟''

المارشعاع فرورى 2016 ق



آتی تھی کہ دھو کا نہیں دے گا۔" سرفرازك ميجذ جانماز يبيثه كرديكهتي بوياوي

بمت نبیں ہوتی ان کی ای کود مکھ کرسکھاہے ک بنینگ نہیں دیکھتی 'بس جانماز پر بیٹھنا ہے دعاکے لیے تو ان كى ديكهاديكيمي مين بھى ايسانى كركتي بول... اكر اسٹیڈیم جاتی ہوں تو پھرتو وہاں بیٹھ کر دیکھتا ہی برم تا ہے اور پھر ہم سب پاکستانی مل کروعا کررہ ہونتے

کھلاڑیوں کا ایک دوسرے کے یہاں آناجانا ہاوربدلا نف اچھی ہے یا پہلے والی؟ "جی بالکل ہے۔جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر رہتی ہے۔ پیلا نف اچھی ہے لیکن زمہ داریاں بہت ہیں اور اچھی لگتی ہیں بیہ زمہ

داریاں۔" داریاں میں نیاجہ میں یاجہ میں ایک دان! "اب تو ماري باريال بن كئي بين- ايك ون مين کھانا بنائی ہوں' ایک دن بھابھی اور مل بانٹ کے کام

"م زیادہ تر سرفراز کے ساتھ ملک سے باہررہتی ہو .... تو بروی جشانی یا سسرال میں کوئی مائنڈ تو نہیں

ومیری بری حضانی مجھ سے بھی ایک سال چھوٹی ہیں اور ہماری بہت اچھی اندر اسٹینڈنگ ہے ہم دوستوں کی طرح ہیں اور گھر میں ای ہوتی ہیں تو کوئی

ودمنکنی کے دوران ملا قاتیں ہوتی تھیں ہمیونکہ بیاتو گولڈن پیریڈ ہو تاہے؟"

ورنہیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف فون بربات موتی تھی اور آپ صیح کمدری ہیں كدبه كولدن بيريدمو تاب اوردل توجابتا تفامكروه تونكل حميا "اب ميمي كولدُن بيريدُ ہے۔"

وان کے لیے ایک جملہ ووھوکا نہیں دے گا"

وكهرمين تواييا بجه نهيس سنن كوملا-البستديوني ورشي

میں بہت سننے کو ملتا تھا او مجھے ورلڈ کپ کے دوران اپنا الك سمسر داب كرنايراك برطرف يى آواز

ابنامشعاع فرورى 2016 19







سرفراز کے بارے میں ہم آپ کو بتا کیں گی۔"

"سرفراز کے والد بیڈ منٹن کے بہترین کھلاڑی رہ بچے ہیں۔ ان کے "بایا" کرکٹ کے کھلاڑی رہ بچے ہیں اور بایا زاد بھائی کرکٹ کھیلتے تھے اور چونکہ گیمز کے سب شیدائی تھے تو سرفراز کو بھی کرکٹ سے لگاؤ ہوا ۔ 22 مئی 1987ء میں کراچی میں جنم لینے والے سرفراز نے کرکٹ کا آغاز 2006 میں سرفراز کا گھرانہ بنیاوی طور پر ایک فرہی گھرانہ ہے۔ کر سرفراز نے بہلی جماعت سے پانچویں سرفراز کا گھرانہ بنیاوی طور پر ایک فرہی گھرانہ ہے۔ کہ سرفراز نے بہلی جماعت سے پانچویں بیلی جماعت سے پانچویں بیلی جماعت سے پانچویں جماعت سے پانچویں جماعت سے پانچویں کی اور بھران کی تھران کی

سرفراز کو کھیل میں والد سے زیادہ والدہ نے سیورٹ
کیا۔ سرفراز نے گلی محلے میں کرکٹ کھیل کر کرکٹ
سیھی اور اس طرح جب انہوں نے کلب جوائن کیاتو
انہیں 2000ء میں انڈر 15 میں کھیلنے کا
موقع ملا۔ '' کے سی سی اے زون 6 سے '' پھرانڈر
ماآگا۔''

سرفراز احدی قبلی بانچ بھائیوں اور دو بہنوں اور والدین پر مشمل ہے۔ 19 مئی 2015ء میں ان کی شادی خوش بخت صاحبہ سے ہوئی ہوان ہے تقریبا گیارہ سال چھوٹی ہیں۔ بقول سرفراز کے کہ مجھے توانی شادی انجوائے کرنے کاموقعہ ہی نہیں ملا کیونکہ 19 مئی کوشادی ہوئی اور 21 مئی کوئی ٹوئنٹی المجاد کے لیے بید لاہور چلے گئے۔ 25 مئی کو اپنا واپس لاہور چلے گئے۔ سرفراز کو ہنی مون منانے کاموقعہ نہیں ملا۔ ویسے بیہ سرفراز کو ہنی مون منانے کاموقعہ نہیں ملا۔ ویسے بیہ بیم کے ساتھ ججی سعاوت بھی حاصل کر چکے ہیں اور بیم کرکٹ کے سلسلے میں جمال بھی جاتے ہیں وہاں اپنی بیم کے ساتھ جی صعاوت بھی حاصل کر چکے ہیں اور کرکٹ کے سلسلے میں جمال بھی جاتے ہیں وہاں اپنی

کرتے ہیں۔ کسی آیک پہ بوجھ نہیں ڈالتے' ہم سیلیوں کی طرح رہتے ہیں۔'' ''اپی شادی کو خود انجوائے کیا' رسمیں ہوئی تھیں؟''

''انجوائے نہیں کرسکی'کیونکہ میڈیا اتنازیادہ تھاکہ پچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھاکہ سب کچھ کیا ہورہا ہے۔ رخصتی کے دفت بہت رونا آرہاتھاتو چھوٹی بہن باربار کمہ رہی تھی کہ مت رو'میک آپ خراب ہوجائے گا اور رسمیں کرنے کا تو دفت ہی نہیں ملا۔ اپنے لوگ تھے کہ بچھ نہیں ہوسکا۔ ہزار بارہ سولوگ بلائے تھے اور ڈھائی ہزار لوگ آگئے۔

بارات اورولیمه کاجو ژاسسرال کی طرف سے تھا اور بہت خوب صورت تھااور میں ساتھ نہیں گئی تھی' میری ساس اور نندنے مل کرتیاری کی تھی اور مجھے پتا

تھاکہ جوچیز آئے گی اچھی آئے گی اور سچی بات تو ہے۔ کہ چونکہ میرا سمسٹر چل رہا تھا تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا شائیگ کا اور میرے گھرسے میری تیاری میری ای نے کی تھی۔"

"کس لباس میں پیند کرتے ہیں؟"

دمیں نے بتایا تاکہ ان کا گھرانہ فرہبی ٹائپ کا ہے

اور میں ان کے ساتھ جمال جاتی ہوں عبایا میں ہی جاتی

ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ویسے بھی یہ اشار ہیں۔

پلک فکر ہیں 'سرمایہ ہیں ملک کا'تو ہمیں اپنے لباس

کاخیال رکھنا چاہیے ' تاکہ کوئی ان کی ہوں تولوگ

بات نہ کر سکے ہے۔ میں حجاب لیتی ہوں تولوگ

میری تعریف ہی کرتے ہیں۔ ہمیں دکھ کرلوگ سکھتے

میری تعریف ہی کرتے ہیں۔ ہمیں دکھ کرلوگ سکھتے

یں "سرفراز مزاج کے کیسے ہیں؟اور فضول خرچ کون ہے؟"

' ' ' ' ' ' ' من شند کے مزاج کے ہیں۔ ویسے کسی شریف انسان کو چھیٹرنا نہیں چاہیے اور چھڑجا میں تو بس پھر مت بوچھیں کہ کیا ہو ہا ہے اور فضول خرچ تو ہم اور فاران نہیں ہیں اور ۔۔۔ پھرلائن کٹ گئی۔ خبر۔۔۔

المندفعاع فروري 2016 الم

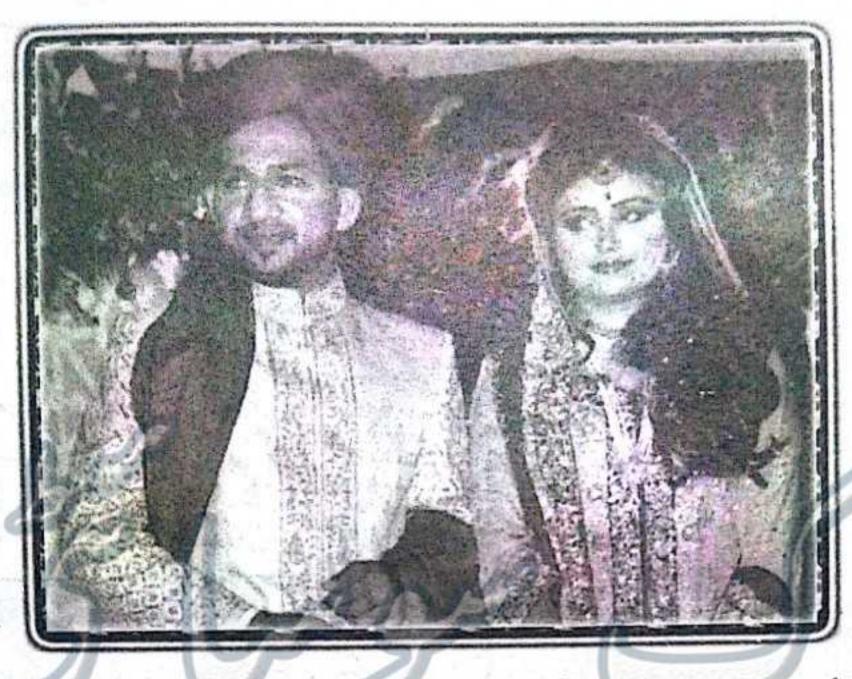

سرفراز نے بیکم کو رونمائی میں سونے کی زنجے دی تھی۔ بھی جبکہ ان کی بیگم نے انہیں برفیوم کا سخفہ دیا تھا۔ سرفراز کو ابھی تک اپنی بیگم میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ انہوں نے اپنی بیگم میں کوئی برائی نظر نہیں بردارہی پایا ہے۔ ہرمات کو جلدی بان جانے والی۔ بعقول سرفراز کے کہ۔ "میں وقت کا بہت پابند ہوں۔ "اور بیگم کو کمیں جانے کے لیے تیاری کا جو ٹائم دیتا ہوں اس ٹائم پر تیار نہ ہوں تو بجھے برا لگا ہے۔ بچھے انظار کر نا اچھا نہیں لگا۔ (مگر شاید انظار کر انا اچھا لگا ہوں۔۔۔ اس تقاریب میں وقت پر پینچنے کا قائل ہوں۔۔۔ اس تھی عادت کمہ سکتے ہیں۔ سے آپ میری انجھی عادت کمہ سکتے ہیں۔ سے آپ میری انجھی عادت کمہ سکتے ہیں۔ "دھو کا نہیں دے گا" کے بارے میں سرفراز کا کہنا ہے کہ بید ڈائید لاگ میرے ساتھ چیک کے رہ گیا ہے۔ کہ بید ڈائید لاگ میرے ساتھ چیک کے رہ گیا ہے۔ کہ بید ڈائید لاگ میرے ساتھ چیک کے رہ گیا ہے۔ کہ بید ڈائید لاگ کو اب سیریس نہیں لیتا۔

بیگم کوبھی ساتھ لے جاتے ہیں اور آپ کوبتا ہی ہے کہ ہمارے ملک میں توباہر کی ٹیمیں آتی نہیں ہیں۔ لہذا املائ ہے کہ ہماری ہی ٹیمی کوملک ہے بہرجانا ہو باہے۔
ایک انٹرویو میں سرفراز احمرنے کہا کہ شادی کے بعد میری زندگی میں کانی تبدیلی آئی ہے جھے اب بی چزول کے لیے کمی کو آواز نہیں دی پڑتی ابنی چزول کو خود ہے ڈھونڈ تا بھی نہیں پڑتا۔ ہرچیز قریبے 'سیلیقے کو خود ہے ڈھونڈ تا بھی نہیں پڑتا۔ ہرچیز قریبے 'سیلیقے ہیں۔ بہلے زندگی میں بہت بے تربی تھی۔ اب تربی کئی ہے۔ اب زندگی میں بہت بے تربی تھی۔ اب تربی آئی ہے۔ اب زندگی زیادہ اچھی اور آرگنا کرڈ ہوگئی ہے۔ اب زندگی نیادہ اس کے اپنے قربی ساتھیوں سے اوھ بھی کرکٹ کی نامور شخصیات سے بات چیت کرتے جاسکتی ہے۔ اس کے اپنے قربی ساتھیوں سے اور کرکٹ کی نامور شخصیات سے بات چیت کرتے کرکٹ کی نامور شخصیات سے بات چیت کرتے



READING

گلیاں مزتي جھوڑی چھوڑی سكهيال مجحوري گڑیاں جھوڑی

ایک لزگی کابابل کا گھرچھوڑ کربیا دیس جانا ایسا ہی ہے جیسے پودا ایک زمین ہے اکھاڑ کردو سری زمین میں لگادیا جائے۔اگر موافق زمین اور ماحول ملے توبیہ بودا تبھلتا پھولتا ہے ورنہ مرجھا جا تا ہے۔

غیراور اجنبی لوگوں کی بات تو جانے دیں بہنی بھی سگی خالہ اور سکے بچا کے گھر میں بھی شادی ہو تو مختلف روپوں اور ماحول كاسامنا كرنا پرسكتا ہے۔ تصور كريں آيك پر هي تكھي 'نازك خيال نغيس طبع لڑكى كور خصت ہو كرا يسے ماحول ميں جانا یزے جمال ان پڑھ لوگ گالم گلوچ اڑائی جھڑا بطعنے تشنے ہوں اس طرح کے ماحول کو تبدیل کرنے اور پیمال خود کو منوانے کے لیے ایک عمر کی ریاضت در کار ہوتی ہے اور بھی پوری عمری رائیگاں ہی شرتی ہے۔خود کو مٹاکر بھی کچھے نہیں ملا۔ اس ماہ ہم ای حوالے سے نیاسلملہ شروع کردہے ہیں۔

## وقالايور

"جب تجھے نا آجو ڑاہے" یہ جملہ پڑھتے ہی دا جاباكه وهسب كي جو جي يربيت كياب آپ سب بھی شیئر کروں کو نکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جواہیے ے قصلے ہر سرچھکاویا؟ کھروالوں ہے بھی نہیں کی جاسکتیں۔ چلیں جی اول کا

چھ بوجھ ہی بلکا ہوجائے گا۔ س ''فشادی کب ہوئی؟'' ج۔ "میری شادی 26نومبر2006 کوہوئی۔" س ودينادي يريك كيامشاغل اورد كجبيال

" آه- اس رفت میں سراسر میری مرضی شامل ميرے والد حيات ميں والدہ اوھر راضي ميں ) کیونکہ ہم سید تھے اور بیر دو سرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ بری مشکلوں سے مال کو راضی کیا۔ دُانٹ کھائی مار کھائی ملکین پروا نہ کی۔اصل میں میری سوچ تھی کہ جولوگ لومیرج کرتے ہیں شایدوہ کامیاب

ج۔ شادی سے پہلے بہت ہی نیک خیالات تھے۔ میں نے سوچا تھا اپنے سسرال والوں کی ندمت سے ان کے والوں کی ندمت سے ان کے ول جیت لوں گی لیکن شروع شروع میں بہت مریشانیاں اٹھائی ہیں۔

بریشانیاں اٹھائی ہیں۔ میں جنٹی کو مشش کر سکتی تھی وہ میں نے کی۔ اپنی ساس کے ساتھ ہر کام میں ان کاہاتھ بٹاتی جووہ کہتیں وہ کرتی لیکن شروع شروع میں بہت مشکل چیش آئی کیونکہ اپنے گھر میں تو بھی مل کرپانی بھی نہ پیا تھا۔ س۔ دمشاوی کے لیے آپ کو تعلیم چھو ژنابر می یا

قربانی دینی پڑی؟" ج ہاں جی ابھی میں نے اور تعلیم حاصل کرنی تھی اور میری والدہ نے متلنی بھی اس شرط پر کی تھی کہ دوسال شادی کا نام نہیں لینا لیکن میرے سسرال والوں نے بہت دباؤ ڈالا اس لیے شادی کرنی پڑی اور قربانی بھی دی جوہتا نہیں سکتی۔

س۔ شادی بخیروخونی انجامیائی بار سموں کے دوران لین دین میں کوئی بد مزگی یائی؟

ج چونکہ میری والدہ ان کوجانتی نہیں تھیں۔ اس
لیے وہ میری سکیورٹی کے لیے حق مہر زیادہ لکھواتا
جاہتی تھیں اس وجہ ہے تھوڑی برمزگی ہوئی لیکن
رہموں میں کچھ بھی نہ ہوا۔ حق مہر میں پانچ ہزار اور
زیور لکھا گیا پانچ ہزار تو اسی وقت مجھے دیے دیے گئے
اور زیور نکال لیا گیا۔ ہری بھی پچھ خاص نہ تھی میں نے
بھی اپنی والدہ کو تنگ نہ کیا تھا کہ مجھے فلال چاہیے
بھی اپنی والدہ کو تنگ نہ کیا تھا کہ مجھے فلال چاہیے
بھی اپنی والدہ کو تنگ نہ کیا تھا کہ مجھے فلال چاہیے
نوٹ گیا اور میں اپنی ال کی دور اندیشی کی قائل ہوگئی کہ
انہوں نے مجھے ضرورت کی ہرچیزدی باکہ میں کی کے
انہوں نے مجھے ضرورت کی ہرچیزدی باکہ میں کی کے
مانے ہیں کہ میں زیادہ پچھ نہیں لائی۔

ج۔ میرے نزدیک خوب صورتی 'شکل و صورت کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ میں تو جاہتی تھی کہ جیون ساتھی ایبا ہو جو دکھ سکھ کا ساتھی ہو۔ محبت کرنے والا ہو جس کے ساتھ آپ ہوں تو زندگی کا ہر غم مث حائے۔

اب میں سمجھی کہ جے میں اپنے لیے ٹھیک سمجھ رہی ہوں اس میں بیہ سب خوبیاں بھی ہوں گی لیکن میرے خوابوں کا باج محل محض شادی کے چھ سات دن بعد ہی دھڑام سے گر گیاوہ بھی جب میری والدہ مجھے ایک آدھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آئیں اور میں اپنے زیور بہننے گئی تو تالے میں سے سب چیزیں خائی۔

میں اتن حواس باختہ ہوئی فورا" اپنی ساس سے
پوچھاد" ای میری چیزیں نہیں مل رہیں۔"
توانسوں نے آنگھیں چرالیں اور کھا بچھے کیابتا"
میرے میاں آئے ان سے پوچھا تو کہنے لگے۔
"وہ سب میں نے نکا لے ہیں۔"

اس وفت تو میں چپ ہوگئی کیونکہ اپنی اں پہ ظاہر نہیں کرنا جاہتی تھی چپ کرکے چلی گئی کیکن شکر ہے میں نے پہلے ہی دیکھ لیا کیونکہ ان کاارادہ میرے گھر والوں پر الزام لگانے کاتھا۔

س\_"ومنگنی کتناعرصه ربی شادی سے پہلے فون پر بات ہوئی یاملا قات وغیرہ!"

ج منگنی شاید دو تین مهینے رہی کیونکہ منگنی کے فورا" بعد انہوں نے شادی پر زور ڈال دیا تھا۔ شادی سے پہلے فون پر روز بات ہوتی تھی اور میں ابنی قسمت پر نازال تھی کہ کوئی مخص ہے جو دنیا میں سب سے براہ کر مجھے چاہتا ہے لیکن قسمت تو شاید میرانداق اڑا رہی تھی اور میری ہے و قوفی پر قبقیہ لگاری تھی۔ ملا قات بھی ایک دودفعہ ہوئی گئی تھی۔

س- شادی سے سلے سسرال والوں کے بارے میں آپ مے خیالات کیا تھے؟"

المندشعاع فرورى 2016 24

کی دہ ڈال کردی تھیں کہ بہت ضائع کردی ہوں اور کرم مسالہ پیازوغیرہ دہ اپنے کمرے میں چھپا کرر تھی تھیں اور جب وہ فوت ہو کی ان کے بیڈ کے بیچے ہے یہ ڈھیرساراپیاز چینی بیچے اور گرم مسالہ نکلا۔

کتنے افسوس کی بات ہے نال کہ کوئی ان چیزوں کو کتنا زیادہ استعمال کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی نال کیون جھنے کی بات ہے۔ اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے خود ہی پیکانا شروع کے دو انہوں نے خود ہی پیکانا شروع کر یا کہ میں چیزیں ضائع کرتی ہوں تو بس پھرنہ ہو چھیں کرویا کہ میں چیزیں ضائع کرتی ہوں تو بس پھرنہ ہو چھیں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن دو سال میں اچار سے روئی کماتی رہی کیکن سالن کھانے کا حوصلہ جھ میں نہ تھا۔ کماتی رہی کیکن سالن کھانے کا حوصلہ جھ میں نہ تھا۔ مشکل ہو گیا۔ اس حالت میں تو و لیے ہی اچھا کھانے کو دل کرتا ہے لیکن اتنا برا کھانا کھانا پڑ نااور پھر نے کرے دشہوجا تا۔ اس لیے میں اچار ہی کھاتی رہی۔

س- "ميكاور سرال كماحول ميس كيافرق محسوس كيا؟"

ج رُوٹلی ڈوٹن! میکے میں آزادی خوشگوار ماحول اور سکون کیکن سسرال میں سخت ماحول ' باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی اب تو میں اور آگیا ہے اب تو میں اجازت نہ تھی اب تو میں اس کے ساتھ کہیں ہمی جلی جاتی موں لیکن پہلے تو دم گھنتا تھا۔ ذرا تھی باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔

اب بھی میلے مہینے میں ایک دن جانے کی اجازت ہے اور رات رکنے کی بھی نہیں۔ میں ان سالوں میں تاراض ہو کر ہی میلے رہی ہوں۔ صلح کی صورت میں تاراض ہو کر ہی میلے رہی ہوں۔ صلح کی صورت میں تجھی نہیں ہوں کوئی میں شرکت بھی غیروں کی طرح کرتی رہی ہوں۔ اور ماحول کا فرق اس لحاظ ہے بھی کہ ہمارے سسرال میں کوئی بیار ہو تو الزام بہووں پر کہ تعویذ دھا کے کرتی ہیں۔

جب میری ساس فوت ہو تیں بہت عرصہ تک میرے میاں کا موڈ تھیک نہ ہوا کہ (نعوذ بااللہ) جیسے موت کا قانون میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور س۔ ''شادی کے بعد شوہرنے آپ کود مکھ کر کیا کہا؟''

ج۔ کیچھ خاص نہیں؟ نہ تعربیف کی اور نہ ہی تنقید۔ بس ن**صیح**تیں۔ جس میں فرائض بتادیے گئے اور حقوق ندارد۔

س- ''شاوی کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟''

ج شادی کے بعد بوری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میں اپنے سسرال والوں کو پھروہی مارجن دے دہی ہوں۔ لیکن جس کی خاطر آئی' اس نے ہی مان نہ رکھاتو کسی اور سے کیاگا۔

اور آپ کویہ بھی بتادوں کہ مجھے ان سے کوئی خاص محبت یا عشق نہ تھا بلکہ میں صرف ان کی خاطر شادی یہ مجبور ہوئی میں نے سوچا کہ اتنا گڑ گڑا کر 'اتنی چاہت سے میراساتھ چاہتے ہیں تو کسی سے توشادی کرئی ہے ان سے ہی کرلوں کیونگہ میں نے اپنے خاندان میں بہت سے مسائل دیکھے تھے تو میں نے سوچا جو آپ بہت سے حسائل دیکھے تھے تو میں نے سوچا جو آپ سے چاہت کر ہے اس اس سے شادی کرو۔

کیکن میری پوری دندگی بی بدل گئی اوروه مخص جے میں جانتی تھی وہ تو کہیں گم ہی ہو گیا اور جوسامنے آیا۔ اے دیکھ کرمیں جران رہ گئے۔

س- "شاوی کے کتنے عرصے بعد کام سنبھالا؟" ج- مکلاوے کے اسکلے دن سے ہی-سب سے بہلے میں نے ہنٹریا بنائی تھی اور اس وقت سے آج تک بہلے میں نے ہنٹریا بنائی تھی اور اس وقت سے آج تک بس کام ہی کام۔

س۔ ''میکے اور سسرال کے کھانے پکانے کے انداز اور ذائع مختلف محسوس ہوئے؟''

ج بی الکل الکل!میری امی بهت احیها کھانا بناتی ہیں۔ میں ان میں بھی کیڑے نکالا کرتی تھی (سوری) کیکن بعد میں شروع میں تو ساس نے کہا کہ میں کھانا بنایا کروں۔میں نے بنایا بھی لیکن اس طرح کہ ہانڈی میں

ان کی والدہ کو میں نے مارا ہے اپنے تعویدوں ہے۔ یقین کریں بھی ایسا خیال بھی نہ آیا اور نہ کسی باہے وغیرہ کو جانتے ہیں۔

س- ''مسرال میں کن باتوں پر تعریف ہوئی 'اور کن پر تنقید ہوئی؟''

ج بہت می باتوں پر تقید ہوئی کیونکہ میں انیس سال
کی تھی جب شادی ہوئی۔ کام بھی کیانہ تھا۔ بیپر کے
اگلے دن شادی کی تقریبات تھیں النذا کوشش تو بہت
کی لیکن پھر بھی تنقید بہت ہوتی رہی طالا تکہ میری
عادت ہے کہ جو بات کسی کو مجھ میں بری لگے۔ میں وہ
بات ہی ختم کردی ہوں لیکن سسرال تو پھر سسرال ہو تھے سال ہے
تا اور اب جاکر بھی کوئی تعریف کرہی دیتا ہے۔ بھولے
تا اور اب جاکر بھی کوئی تعریف کرہی دیتا ہے۔ بھولے

اور ایک بات اور آب سے شیئر کروں گی کہ ایک دفعہ شادی میں جاناتھا۔

میری ساس نے جھے 'میری جھانی کا زیور اور برسلیٹ پہنادیا اور گھر آکے میں نے واپس دیا لیکن جہ میری ساس فوت ہو میں اور جھانی نے والبر انگا تو میرے میال نے کیا کیا (عرف) اس لیے کہ والدہ ہر کوئی بات نہ آگا کہ ساری چیزی انہوں نے جو سنجالی تحصین جم یہ کیا گھر آئے اور الماری کی خلاشی لیے گئے اور ایک شاہر میری طرف چھینا کہ اس میں کیا ہے میں بی نہائی کہ کیا قصہ ہے نہ اس کی والدہ سے کہی میں ای والدہ سے کہی ہو سیاری تھی۔ اور ایس کی الماری کی کے ایسا کریں کہ میں اپنی والدہ سے کہی ہوں وہ نیا ہواوی آئے ہورے گھر میں پھیلادیا کہ اس ہوں وہ میری جھانیاں انہی تھیں وہ مجھے جانی کی سیاری کہ اس کی جھے جانی کی سیاری کہ اس کی جھے جانی کی سیاری کی میری جھانیاں انہی تھیں وہ مجھے جانی ہیں۔ سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم پر اعتماد ہیں۔ سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم پر اعتماد ہیں۔ سمجھتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم پر اعتماد

اس بات پر آج بھی ول خون کے آنسورو آہے اور

میں اپنے میاں کو بھی بھی نسی بھی صورت اس بات کے لیے معاف نہیں کروں گی۔

س سسرال والوںنے وہ مقام دیا جو آپ کاحق تھا؟ سسرال میں کھ ملوامور اور خاندانی معاملات میں آپ کی رائے کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے؟"

ج بالکل نہیں کوئی مقام نہیں ملا اور میں سمجھتی ہوں
کہ میاں اچھاتو سب اچھا اس لیے کسی سے گلہ نہیں
اور رہی رائے کی بات تو بھی کوئی خاندانی معالمے پر
میرے سامنے بات ہی نہیں کی جاتی۔ میرے میاں تو
ہریات مجھ سے چھیا کے رکھتے ہیں حالا نکہ اگر ان کے
خاندان میں کسی کارشتہ بھی ہوتو چھے اور میری جھاتی کو
نہیں بتایا جا تا کیونکہ ہماری نظر لگتی ہے۔ میں اور میری
جھاتی ہم دونوں ان کی فیملی کا حصہ جو نہیں ہیں۔
جھاتی ہم دونوں ان کی فیملی کا حصہ جو نہیں ہیں۔

ں۔ 'مسرال والوں ہے وابستہ توقعات کس حد تک پوری ہو نمیں؟''

س- "بچوں کی پیدائش عورت کی زندگی میں

فارغ نہیں جیتھی کہ بیہ سوچیں میرا جینا حرام کردیتی

س- "آپ جوائث مسلم سے اتفاق کرتی ہیں یا عليحده رمنايند كرتي بين؟"

ج جوائث فيلى سفم مِن بهت مُنشن ہوتی ہے كوئی نه کوئی آپ کی ٹانگ تھینچنے میں لگارہتا ہے اور خاص کر تب جب میاں بیوی ارتے ہوں تو پھریاتی سب سے بهت شرم آتی ہے کیونکہ اگر میاں بے ہودہ الزامات لگانے والا ہو تو دوسروں سے تظرملانا مشکل ہوجا یا

" آپ نے سسرال کاماحول بمترینانے کی ں۔ کوشش کی؟اوراس کوشش میں مس مدتک كامياب موسي

ج- سرال كاماحول بمتركيب موسكتا بي جب سب اہے آپ کو ممل سمجھیں تو چرکوئی کیا کرسکتا ہے ہارے سرال میں سب نماز برجے ہیں ونیا کی تظرمين بهت بى البحے اور شريف بين ليكن بيد تو كوئى كھ والوں سے بوجھے کہ کیا طال ہے۔ دنیا ان کی اتن تعریف کرتی ہے ہمیں تو غلط کمہ سکتی ہے مرانہیں نمیں کونکہ ہر کسی کے کام آتے ہیں اور بہت اخلاق

اگر شیں ملتے تو سرالی رہتے داروں سے اپنے رشته دارول سے قطع تعلق كيابوا ب میرے میاں نے آج تک مجی عید تنوار کھریں

نبیں منایا ان کا کام ہی ایسا ہے۔ مجھی کمیں لے کر میں گئے اور نہ ہی عید 'شب برات کمریس کزاری ہے بس میے کی دھن ہے جو کھی ہوئی ہے۔

میں بہت سالوں سے شعاع ،خواتین بردھ رہی ہوں لیکن کبھی قلم نہیں اٹھایا۔ لیکن جب سے بیہ سلسلہ شروع مواسم ول جاه ربا تفاكيه لكصول اين واستان ۔ اس میں <sup>ع</sup>میں ہے تھیجت کرناچاہتی ہوں کہ مال باپ کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں کیونکہ وہ اینے جربے کی آنکھ سے وہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم تاوان و مکھیا تیں اور ایک مخص کی اندھی محبت میں اسنے کھروالوں کی سجی محبت کو تھو کرمار دیتی ہیں۔

بهت بردا امتحان بن کر آتی ہے مثلا سپهلا بچه۔" ج باه-واقعی بچوں کی پیدائش برط امتحان ہے اور میرانو اس کیے کہ نومینے مینش میں رہی ماریں کھائیں طعنے نے 'آتے ہاتھ ہی پر یکننٹ ہو گئی تھی اور میاں کا روب اتهائی خراب

ای مینش میں آبریش ہواسب نے کما بحد بہت كمزورى وتنين دن تك ويكها نهيں \_ پھرمياں آئے

وتهيس ايني يج كي ذرا بروانسي-" میں پریشان ہوگئ اور پھرجو انہوں نے خبردی میرا ول بھٹ ہی گیاوہ یہ کہ میرا بچہ معندور تھا۔جی اس کے ونول ہاتھ ہی تہیں تھے جب میری ای کو پتا چلا تو وہ

بعالتي موئي ميرياس أئيس اوركها-ودهي توحمهي أب مجمى حمين بتاتا جاه ربي تهي كيونك تهاراني في يسلي بستهائي تقا-" س دہ بھی ایک تصدیم سے نے اتی بائیں

کیں کسی نے کما ہائے بہت کھاتی تھی۔ یقین کریں بمعى ساس في مرضى كاسالن نهيس بنايا تقاليكن الزام تو موجود تھا تا مکی نے کھے کہا کسی نے کھے۔ نہیں مجھاتو کوئی آیک مال کاورد۔جس نے پہلی دفعہ ایسا بچہ ریکھاتھا۔اوراس کا الوجھی او بچاتھا۔مدر فیڈ نہیں کے سكتاتفاليكن سب في كما بلاناي ميس جامق-اور ایک سال بعد میں دوبارہ پر پیکننٹ ہوئی اور

جب من جانے لی تومیرا بچہ بہت بار تھا اورجب میرا آپریش مورمانقا- ای وقت اس کی نامته مو گئی-مجصة جب وايس كمراً القاتب بما جلا ليكن مل كو أيك دهوم كاسالك حمياتهااور ميس روتي رهتي تصي إسبتال میں۔ تب بھی سب نے بربی باتیں کیں بتانے لگوں تو دونوں دفعہ سخت ازیت کائی اور اب بیہ حال ہے جھی نام

میں سد اکرنا بیار عورت ہو اور میں خرجا افورد نهیں کرسکتانہ میں بچوں پر خرج کرسکتا

Section



\*

## بليه رستيد وجهان رفا عراق استكسامين

مصنف: سَلِمَا عَلَيْ مَتْجَسَوْ آمَنْهُ دَرِينَ

سعفر تخبل کاہویا حقیقی 'اپنے اندر ایک ایسی کشش ر کھتا ہے جو آس کے جانبے والوں کو کشاں کشاں لیے پھرتی ہے۔ سفر کی خواہش انسان کے سخیل کو مسافر بنا دی ہے آور حقیقی سفر 'انسانِ کو**!** 

منافركوسفركا حوصله عطاكرنے والامحرك كياہے؟ وسائل ؟ بهت سول كوميسرين ممروه مسافر تهين! سافر کو سفر پر جانے سے کیا چیز روک عتی ہے؟ وابستكى أرام وأسائش سے دستبردارى اور ان ہوتى كا

مگر کیا مسافرر کتاہے؟

اوراگر مسافر عورت ہو' تنها ہواور پاکستانی ساج کا حصه مو تو ... قابل داد!! پاکستانی معاشره غورت کو بھلے بهت کچھ دیتا ہو ... مگر مسأفریت اختیار کرنے کی آزادی ؟ شاذ و نادر ... ایسے میں آگر کوئی اسی جنم میں اپنی خواہش کو حسرت کے درجے پر پہنچنے سے روک بیائے تو اعصاب بقینا" قابل رشک قرار دیے جاسکتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ایک ایسی ہی خاتون ہے ملاقات کا ذراید ہے جن کومسافر بنے سے نہ کسی وابستی نے روکا اور نہ ہی زندگی کے ان سب جھمیلوں نے ... جن میں ہر کوئی پیر سوچ کر الجھار ہتاہے کہ جب بیہ ختم ہوں گے

آفرین ہے ہراس مسافرر ... جو تب کے بجائے ابقي اٹھ کھڙا ہو تاہے اور پھرمسافر کی تقدیر

خطوں اور انجان لوگوں کے رہن سهن عادات واطوار ' موسمی حالات کو متعارف کروانا یقینا" ایک ایساعمل ہے جو پڑھنے والے کو لکھنے والے کا احسان مند کریا

۔ سفرناہے کو عموما" ولکش مناظر' خوب صورتِ مقامات اور دلجيب واقعات كابيانية سمجهاجا تأہے-مگر مصیبت زدہ علاقوں کاسفر؟وہ سرزمین که کرب وبلاے پوسته وه سرزمین که تباهی و بربادی کی مثال دسینے وقت جس كانام استعاره بن چكامو؟ ایک ایسی سرزمین کے سفر کاارادہ کرنے والی خاتون

كو آب كياكس مح؟ اور پھراپنارادے کو مجسم کردینا؟ ولله....اعصاب!

عراق کا احوال ست رنگی کرنوں جیسا ہے ... شاندار ماضی کی روشنی حال کی درماندگی میں بھی ماند نہیں بڑی ... عراق کی تاریخی حیثیت آپ کواس کے مقام کی آگھی دے کی اور صاحبان علم وہنر کی قدر وائی عراقیوں کے بالیدہ شعور کی خبر۔۔ ہارون اور زبیدہ کا احوال آپ کو مخطوظ کرے گا۔ تو ادب اور موسیقی كے نامور لوگوں كاذكر جران .... اما كا ابو حقيقي عبد القاور جيلاني 'جنيد بغدادي 'معروف كرخي اور ديكر بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کا حوال اس سرزمین کے تقترس کی گواہی دے گا۔ وحلہ اور فرات کے نصر

FOR PAKISTAN

۔ علی بابا چاہیں چورکی مرجانہ 'شرزاد اور شہوارکے کرداروں کو جسم دیکھنا۔۔ ہم میں سے ہرایک کواس کے بچین کی طلسماتی کیفیت سے ملوانے کا تجربہہ!

توجلیم جھلکیوں سے لطف اندوزہوتے ہیں!
سفروسیلۂ ظفر ضرور سے لیکن صعوبت بھی سفر سفروسیلۂ ظفر ضرور سے لیکن صعوبت بھی سفر کئی پکائی کھیرصرف گھرمیں مل علی ہے اور لذت دریافت کو پانے کے لیے خود کو علی ہے مرادر شخ تاتے تھے ' موسم کی شدت اور تمام تر متوقع کی بیش کے سامنے پیش کرتا ہو تا ہے۔۔۔۔ اور خاتون کا توکل بیش کے سامنے پیش کرتا ہو تا ہے۔۔۔۔ اور خاتون کا توکل بیش کے سامنے پیش کرتا ہو تا ہے۔۔۔۔ اور خاتون کا توکل بیش کے سامنے پیش کرتا ہو تا ہو گئی ہو تا ہے تھے ' کو مرادر شخ تاتے تھے ' کو مرادر شخ تاتے تھے ' کے مریض ۔۔۔۔ جو لائی کا مریض سے برفائز 'وی ہائیڈریشن کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور ضحرائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا ممینہ اور صحورائی سرز مین کا درجہ کی مریض ۔۔۔ جو لائی کا مریض کی مریض کی مریض کے درجہ کی مریض کی مریض کے درجہ کی مریض کی کر کر مریض کی مریض کی مریض کی مریض کی کر

حرارت 55کو پہنچاہوا۔۔۔
"بانی توالیا تھا گیتلی میں بی ڈالواور دم برنگالو۔ نیل کے گھر میں ہونے کے باوجود گاڑی کا ایٹر کنڈیشنر آن نہیں تھا۔ کھلے شیشوں سے دوزخ کی ہوا فرائے مارتی اندر آتی تھی۔"

در السمان بروی استرات ہے۔ لیکن بعض تعمق کا ظہور مانوس نہیں لگتا کیونکہ وہ مطلوبہ سانچے میں ڈھل کرسامنے نہیں آتا۔ ہم گمان کی دھند میں چھپی حقیقت کو پہچان نہیں پاتے ۔۔ گمروہ بادل کا کلڑانہ سہی اخلاق کی صورت میں طاہر مدگرا

ہوئیا: اخلاق ۔۔ تاریخ ' ساحت اور گائیڈ سے ولچیں رکھنے والانوجوان ٹیکسی ڈرائیوں۔۔ ایم ایس سی کیمیکل انجلیزنگ بمیاری میں مارے کئے خاندان کا صدمہ

لیے ۴ یک بار خود کشی کی کوشش کے بعد ۴س پیشے سے وابستہ پیارااخلاق!

اہم مقامات 'راستوں کا انتخاب 'موسم کے مطابق مفراور آرام کے او قات کا تعین 'اہم افراد سے ملاقات 'سوال جواب اور معلومات کا ذریعہ 'ون رات اخلاق کا ساتھ میسررہا۔ توکیا بادل کا مکڑا۔۔۔؟

خبریہ تومیرے خیال کی اختراع رہی۔ پطیعے ہے عراق اور جانیں عراقیوں کا حال اور احوال ص امر حسین کے بارے میں دو مختلف موقف

صدام حسین کے بارے میں دو مختلف موقف سامنے آئے۔۔۔اورامریکہ کےبارے میں ایک لفظ امریکہ کہنے کی دہر تھی۔ دونوں بوڑھیوں نے انگشت شہادت آسان کی طرف اٹھادیں۔ کیساحزن و یاس آنکھوں میں ابھرا تھا؟ کیسی ہے بسی کااظہار تھا

چرے ہے؟

"امریکہ اور برطانیہ ہمارے تین لاکھ سے زائد
معصوم بچوں کے قاتل ہیں۔ میں نے بریوں کی گئتی
نہیں کی۔ انہوں نے صدام کو تو ہٹا دیا گرملک بریاد کر
دیا۔ وہ ہمارے لیے نہیں اپنے مقاصد کے لیے آئے
ہیں۔ "اور ساتھ ہی گالیوں کی یو چھاڑتھی۔" وہ ہمیں
ترزادی دلانے نہیں بلکہ حملہ آورین کرہمارا تیل کو شخ

دواس جہوریت کے علم بردار نے جہیں آمرے آزاد کردانے آیا تھا۔۔ اس نے قید خانوں کو Taboo بنادیا ہے۔ خوب صورت عورتوں کے شوہروں کی پکڑ دھکڑ 'ان کا گھروں کے اندر سے اغوا'ان کی عصمت ریزی 'بعد میں کمیں انہیں جلانے 'کمیں چھینئے 'کمیں زندہ صورت جیلوں میں ٹھونسے 'کمیں ان کی دو سرے ملکوں میں اسمگانگ ' بچے کمیں ' مائیں کمیں اور شوہر کمیں ۔۔ "

یه ایک سرگرم عراقی خاتون کا اظهار خیال تھا اور دیکھیے عراقی خاتون کی سیاسی بالغ نظری کا ایک عمدہ اظهاریہ

وفشيعه مسلك س تعلّق كياوجود مجمع حكومت كا

ecilon

گھرکے اندر تک کا راستہ دکھایا ۔۔۔ اور اپنے لوگوں کو کرب و بلا میں مبتلا کرکے ۔۔۔ صدام اپنے انجام کو پہنچ گیا۔

المراق ا

جتنی خلیج کی جنگ کے بعد ہوئی ہیں تواہے کر فنار کر لیا جاتا ہے۔ ہی سلوک ہماری دو سری سائنس دان ڈاکٹر رہاب طلہ کے ساتھ ہوا۔''

'''آخریہ کیمیائی مواد صدام کے ہاتھوں کیوں بچاگیا اسے کیس بنانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کردوں اور امرانیوں کا مخم مارنے کے لیے کہ شاہ امران کے بعد انہیں مشرق وسطی میں اپنے مطلب کا بندہ جا ہیے تھا۔''

بہ عراقی فوج کے سابق کرتل کے ساتھ ملا قات میں ہونے والی تفکلو تھی۔ جس میں پاکستان کاذکر بھی ہوا۔ ہمارے ایک آمر نے فلسطینیوں کے ساتھ جوسلوک کیا ۔۔۔ بیشترپاکستانی تاحال اس سے بے خبر ہیں۔۔ خبر کیا ۔۔۔ بخبری تو ہمارا طروا تعمیاز بنتی جا رہی ہے کیونکہ خبر کا معیار شادیوں 'طلاقوں اور عدالت میں پیشیوں کو معیار شادیوں 'طلاقوں اور عدالت میں پیشیوں کو حیث ٹاکرنے کی سطح پر آجا ہے۔

پہنے کہ ایس کا ایک ہوئے۔ "ذرائل بھرکے لیے سو پھے کہ آپ عراقی ہیں۔ رہاہوتو آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ نہ بولیں۔اپی آواز بلند نہ کریں۔ نتیجتا "کرفیاری 'جیل جاتا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھنا آپ کا مقدر بنیا ہے۔ یہ روتیہ قطعی پند نہیں۔ امریکی ان کے موتڈھوں پر سوار ہیں۔ سنی عور تغین اس تشدد کا زیادہ نشانہ بنیں اور بن رہی ہیں۔ ابھی بھی جیلوں میں بے شار ہیں۔ جنہوں نے مزاحمت کی اور مقامی پولیس اہلکاروں اور امریکی فوجیوں کو قتل کیا۔ "

عراق عوام کاسیای شعور اور بالغ نظری متاثر کن ہے۔ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگ مختلف موقف کا اظہار نمایت آزادی اور آسانی کے ساتھ کرتے ہیں جبکہ ہمارے لیے بیہ خاصا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ویکھیئے آیک میاں ہوی سے کی گئی گفتگو اور ان کی مختلف آرا

"صدام نے ہرعراقی کو پڑھالکھا بنایا۔ یہ کریڑٹ اے دینا پڑے گا۔ صحت کو اس نے بڑی اہمیت دی۔ پورے عراق میں تقریبا" دوسو بچاس فلٹریشن پلانٹ لگائے۔ صنعتیں اس کی ترجیح تھیں۔ دہ اول د آخر ایک عراقی تھا۔ ظالم د جابر تھا۔ آزادی رائے پر پابندی تھی مگر لوگوں کی بہتری اور خوشحالی کا خواہاں تھا۔ (بیوی

"اندازا" کوئی ہونے تین لاکھ ایرانی 'وھائی لاکھ عراق اس ہے کار جنگ میں ختم ہوئے کوئی ای ہزار تعداد زخیوں اور دس لاکھ کے قریب متاثرین تصدنیا نے تماشا دیکھا اور اپنے اپنے مفادات کا شخفظ کیا اور فوش ہوئے کہ دو مسلمان ملک جو بڑھتی ہوئی طاقت خوش ہوئے کہ دو مسلمان ملک جو بڑھتی ہوئی طاقت خصے کمزور ہوئے کاش صدام سمجھ دار ہو تا۔ کاش امام خمینی بصیرت سے کام لیتے اور دونوں ملک تباہ ہونے شمینی بصیرت سے کام لیتے اور دونوں ملک تباہ ہونے سے نے جاتے "(شوہر)

خلیج جنگ کے اسباب و نتائج ہوں 'عراق پر عائد بابندی یا اناکی جینٹ چڑھنے والے ایرانی 'عراقی مسلم کے خون کی ارزانی کا ذکر ہو۔۔۔ صدام براہ راست ایک اہم کردار ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا۔۔۔ جو ہوا۔۔۔ اس کو روکا جا سکنا تھا 'اس کی ذاتی زندگی 'خود پرستی 'منتقم مزاجی کی تفصیلات اہم عراقی شخصیات اور عام لوگوں سے تفتیلو کے نتیج میں ہماری فہم تک رسائی حاصل کرتی ہیں اور نتیجہ ؟ فردواحد کی انا نے عاصب قونوں کو

المندفعاع فرورى 2016 0

کراے کھانے کا کہا۔ منہ ہاتھ دھویا۔"

'' ناشتہ حسب معمول غریبانہ ساتھا۔ نمین چار
عور تمیں پراٹھے پکانے میں ملکان ہوگئی تھیں۔ رات کا
سالن تھااور چائے۔ چلوشکر' نو بجے اٹھ کر بغیر کہیں
جائے۔ نیم ٹھنڈ انیم گرم نصیب تھا۔"

'' آنسو پو تجھتی 'ناک صاف کرتی اٹھ کر کمرے میں
آگئے۔ لیٹی نو آ تھ لگ گئے۔ نسرین نے کوئی دو بجے
آٹھا۔ وہ میرا اور اپنا کھانا لے آئی تھی۔ کروپ کے
اٹھایا۔ وہ میرا اور اپنا کھانا لے آئی تھی۔ کروپ کے
اٹھایا۔ وہ میرا اور اپنا کھانا ہے آئی تھی۔ کروپ کے

سی صاحب کی نیاز کا مزے وار کھانا۔ "چلیں ہے تو وروئی سامان طعام تھا۔۔ گرجمال جمال ان کی میزانی کی گئی تو عراقیوں کی مہمانداری کا لازی جزو قبوہ اور کھیور رہا۔۔ "چاہئے کے نام پر تو وہ کی گؤاکسیلا قبوہ تھا پر ساتھ میں ایک پلیٹ میں مجبوریں تھیں۔ مغز اخروٹ میں کند می ہوئی۔ کیامزے کی چیز تھی۔ "
اخروٹ میں کند می ہوئی۔ کیامزے کی چیز تھی۔ "
ہوئی تھیووں کالیپ ساکیا ہوا تھا۔ (خبض) جانے ہوئی تھیووں کالیپ ساکیا ہوا تھا۔ (خبض) جانے موات کے کھانے اور آن کے کھانے اور آن کے تام ۔۔۔ موات کے تام ۔۔۔ موات کے کھانے اور آن کے تام ۔۔۔ موات کے تام ۔۔ موات کے تام ۔۔

عراق کے کھانے اور آن کے نام... تب ہی بوے سے طباق میں تلوں سے سجاشد بحرے کوٹ سے دمکتا جلیبی جیسے بلوں میں الجھاکرم کرم سمون خوشبو کیں اڑا نا کمرے میں آکر تیائی پر سج سمیانھا۔"

" البلے ہوئے جاولوں کا دھیر جس ربھنا ہوا کوشت موٹاکٹا ہوا ہاز عمالہ کھیرے کا سلاد۔ آفابہ آیا وہیں ہاتھ دھلائے گئے اور سب بمعہ اس عمر رسیدہ کھاتا لانے والے کے اور سب بمعہ اس عمر رسیدہ کھاتا لانے والے کے سنی کے کردبیٹھ کے اور ہاتھوں سے کھاتا شروع ہوگیا۔

بغداد... قدیم تهذیب علم دہنرکاعالی کموارہ...
دجلہ اور فرات کے بغیراس کاذکراد هورا ہے۔ کمابوں
سے محبت کا ورثہ آج بھی روشن حوالہ ہے۔ ہارون
رشیداور زبیدہ کا بغداد... فلیفہ منصور 'جعفربر کمی اور
مستنصر کا بغداد ... امام غزالی ' امام ابو حنیفہ ' جنید
بغدادی "معروف کرخی 'عبدالقاور جیلانی کابغداد ' الف
لیالی کا بغداد ... دیکھیے کچھ قدیم اور جدید بغداد کی

آپ ہنسیارا ٹھاتے ہیں بقول ان بڑے ملکول کی وضع کردہ اصطلاح کے دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ خود مرتے اور دس لوگول کو مارتے ہیں ممگریہ سب ہوگا۔ جتنی ہمت 'استعداد اور آپ جس مقام پر ہیں 'آپ نے اے استعال کرنا ہے آگر آپ میں اخلاص ہے اور آپ کواپنے وطن سے محبت ہے۔"

مسلمان حکمرانوں کو واحد چیز جو در کارہے 'خوف خدا ہے اور اس کا قحط دراصل حکمرانی اور آمریت کی بدترین مثالیں قائم کر ہاہے! عراقی عوام کاسیاسی شعور میں بالغ نظری کامظاہرہ عام دکھائی دیتا ہے۔۔ مگرعوام کے پختہ شعور کے وارث احکمران بن بیٹھتے ہیں اور اس معاملے میں مسلم اقوام کاحل جھیا ہوآ کب ہے۔۔؟ تحریر اپنے لکھنے والے کاحال ول توبیان کرتی ہی ہے ... کھے راز مزاج کے بھی کھولتی ہے۔ سلمی اعوان کی تحریر میں موجود سادگی دراصل ان کی فطری سادگی ہے دروليتي أتوكل اورممتا كي جذبات كاخمير دراصل خلوص نیت ہے اٹھتا ہے اور دھیرے دھیرے آپ بھی خود کو اس محبت کے وائرے میں موجودیاتے ہیں۔ لیے؟ احساس کی شراکت کے ذریعے! روزمرو زبان میں سادہ تراکیب اور مادری زبان کا ترکا دراصل ان کی محکف برطرف طبیعت کی طرف اشارہ کرتاہے اور محبت کی وسعتول سے لطف اندوز ہوتا ہوتو تکلف تای رکاوٹیس رائے میں کمال تھرتی ہیں؟ رخطرمقالات کاسفر خطرہ مول لینے کی عادت او ہے مرخود کو کا تات کے رب کے سرد کرنے کا و تیرہ بھی شامل حال ہے۔ جو بھی جیسا بفي ملے يہ نخرے ميں وقت كافياع بالكل نهيں! بجھے تو لگتا ہے ۔۔ سفردراصل ورویشوں کابی طرو التيازے \_ وہي كرسكتے ہيں جوميں كيول وہنيں كے دروازے بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں!

جیں۔ "صد شکر کمرے میں مناسا فرج تھا۔ کسی سے لیٹ چھری ہاتی۔ کپڑا بچھاکر آدھے تربوز کودوائی جان کر ٹھونسا۔ مبح سے اناج نام کی ایک تھیل اندر نہیں گئی تھی۔ نسرین او تھھتی تھی۔ فرج میں بقیہ آدھار کھ

المند شعاع فرورى 2016 13

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ ایہے نے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



' دنیا بھرکے سیاحوں اور ان کرداروں کے مداحوں کی سترت کاسامان کیا گیاہے۔ بانہ ایکا کی حدالہ مالم مصل کے میں مسلمہ در

بغداد کا ایک حوالہ عالمی معیار کی درس گاہوں کی گرت بھی ہے۔ درسگاہوں محتب خانوں اور کتابوں سے محبت کاور شاقی آج بھی سنجا لے ہوئے ہیں۔
" انی بڑی دکان تھی کہ میں جرت سے گنگ اسے دکھے چلے جاتی تھی۔ لڑکا مجھے لے کر غربی سمت بڑھا جمال چند سیڑھیاں اور کر ہم ایک تمہ خانے میں اور کہ ہم ایک تمہ خانے میں اور کہ ہم ایک تمہ خانے میں اور کہ ہم ایک تمہ خانے میں اور کر ہم ایک تمہ خانے میں کشنوں پردھرے خوب صورت کرے نما کشنوں پرجندلوگ بیٹھے تھے کے کشن لگاتے ہجث و مباحظ میں اور کے میں کشنوں پرجندلوگ بیٹھے تھے کے کشن لگاتے ہجث و مباحظ میں اور کے میں کشنوں پرجندلوگ بیٹھے تھے کے کشن لگاتے ہجث و مباحظ میں الجھے ہوئے دکھے تھے۔"

" " التميير كاسال 526 ها 1226 كد المهيد وسين من كوئى جيد سال لك- بنانے والے كا ذوق كه دجله كو المسابيہ بنایا۔ كشادہ كمرے طلبہ كے كلاس روم شھے۔ ان كى اقامت گاہیں تھیں۔ كاغذ "قلم" روشنائی كی فراہمی مدرسے كی ذہے داری " ہوسل میں طلبہ كو فراہمی مدرسے كی ذہے داری " ہوسل میں طلبہ كو كھانے ہيئے ہے كے كرميڈيكل تك كی سمولت بھی حاصل تھی۔

''شاہی کتب خانے سے 160 اونٹوں پر لاد کر کتابیں یہاں لائی گئی تھیں۔ انہیں اس انداز میں "فلیفه منصور نے بغداد کی بنیاد رکھی توانی پوری مملکت سے نامی گرامی کاریگر ماہر تغیرات اور جید ریاضی دان بلوائے کہ عمارتیں اصول ہندسہ کے مطابق تغیرہوں۔ان ماہرین کے ضراعلی امام ابو حنیفہ شخصہ امام انجائے ککڑی کے لیے آیک اینٹ شار کرنے کے بجائے ککڑی کے لیے بیانوں سے افیٹیں ماپنے کا محراف ککڑی کے لیے بیانوں سے افیٹیں ماپنے کا محرف دارگی کیا۔بعد میں ان کا یمی طریقہ دارگی ہوا۔" دولت دارور بغداد و فائیوں اور قبرو عماب کے دکھ جھیلے ہیں۔ جعفر رکی کی وفائیوں اور قبرو عماب کے دکھ جھیلے ہیں۔ جعفر رکی کی وفائیوں اور قبرو عماب کے دکھ جھیلے ہیں۔ جعفر رکی کی وفائیوں اور قبرو عماب کے دکھ جھیلے ہیں۔ جعفر رکی کی وفائیوں اور خلیفوں سے مجت و رفاقت اور اور سراس بل پر جے باب المدام کہتے ہیں۔ ذہانت و خاوت اور خلیفوں سے محبت و رفاقت اور وفاداری جیسی خویوں سے مالا مال یہ سرمینوں اس بل وفاداری جیسی خویوں سے مالا مال یہ سرمینوں اس بل وفاداری جیسی خویوں سے مالا مال یہ سرمینوں اس بل وفاداری جیسی خویوں سے مالا مال یہ سرمینوں اس بل وفاداری جیسی خویوں سے مالا مال یہ سرمینوں اس بل وفاداری جیسی خویوں سے مالا مال یہ سرمینوں اس بل وفاداری جیسی خویوں سے مالا مال یہ سرمینوں اس بل وفاداری جیسی خویوں سے مالا عبرت اور بانیوں کے لیے مالان عبرت اور بانیوں کے لیے وفاداری جیسی خویوں سے مالان عبرت اور بانیوں کے لیے وفاداری جیسی خویوں ہے۔

سیدون اسٹریٹ کی اندرونی کلیوں میں پرانے بغداد کی وہ جھلکیاں تھیں جنہیں دیکھنے کے لیے میں مری جا رہی تھی۔ وہی تنگ تنگ کلیاں 'چھیج دار بالکونیاں ' محرابی لمبی کھڑکیاں 'گلیوں میں تھلتے تنگ تنگ دروازے 'گھروں پر برسی کھنتھی 'کہیں کہیں کوئی نیا بنا ہوا گھر۔ قہوہ کیفے کے دکانیں 'حقہ پینے' ماش کھیلتے

اعتنابی سٹریٹ 'دسویں صدیں کے ایک ایسے شاعر کے نام سے منسوب ہے 'جو اپنی غیر معمولی ذہانت ' حاضر جوابی 'بزلہ سنجی اور کلام کی طاقت سے پوری طرح آگاہ تھا۔ جس کا کہنا تھا۔ جو کام تلوار اور تیرکرتے ہیں۔ میرا کاغذ ' قلم اور حرف اس سے زیادہ موثر ہیں۔ " تکبرزات کا نشہ چڑھاتو پیغیبری کادعوا بھی کردیا ہیں۔ " تکبرزات کا نشہ چڑھاتو پیغیبری کادعوا بھی کردیا ہیں۔ آپ کانی اور اپنی خواہدوں کا بیجان تھا۔ قید با مشقت بھی کانی اور اپنی خواہدوں میں ناکام بھی ہوا۔ مگر شاعر کے طور پر کمال کو پہنچا۔

بغداد نے اینے دور کی عظیم علامت کویادر کھا ہوا ہے! علی بابا اسکوائر وہ جگہ ہے جہاں الف کیا کے کراروں اور مناظر کو مجتموں کی صورت نصب کرکے

المار فعاع فروري 2016 دع الله

Region

۔۔ایک بڑے واقعے کے بعد وہ اپنے تمام ترکیموریکارڈ

ے محروم ہو گئیں۔۔ جس کاذکر 'ولکھو ہے!

اور اختیای نوٹ' تاریخی ایک خاص خاتون' ایک

و خاتون اور بھراتی خاص' جرٹروڈ بیل کے اوپر ہے۔۔

اس کے کارنا ہے ایک ہی باب میں تعارف کے طور پر

میں اور بلوغت کی عمر تک مشرق وسطی کے سحر میں

میں اور بلوغت کی عمر تک مشرق وسطی کے سحر میں

میں اور بلوغت کی عمر تک مشرق وسطی کے سحر میں

میں اور بلوغت کی عمر تک مشرق وسطی کے سحر میں

میں اور بلوغت کی عمر تک مشرق وسطی کے سحر میں

میں اور بلوغت کی عمر تک مشرق وسطی کے سحر میں

میں اور نقدیر نے ان سے عراق کی بنیاد

رکھنے کا کام لیا۔ بانی محراق کملا تمیں ۔۔ مزید کے لیے

رکھنے کا کام لیا۔ بانی محراق کملا تمیں ۔۔ مزید کے لیے

کری زریعہ مواصلات تو نہیں گریہ آپ کو دور دلیں

اور مطالعہ اس کاڈرا ئیور ۔۔ افظاس کا بید ھن ہیں

اور مطالعہ اس کاڈرا ئیور ۔۔ !

اور حفاظہ ہیں اور ہورہ۔ مردری نہیں سمجھ ااور آگر کوئی ایسا کرنے تو شریک مونے والوں کو شکریہ اوا کرنا واجب ہے۔ یقین کریں ' شکر گزاری بہت خاص بنا دیتی ہے۔ اس کو بھی جس کے پاس بہت کچھ ہے ۔۔۔ اور اس کو بھی جس کے پاس وہ سب نہیں۔۔!

قار کین ہے 🐃 🐃

علالت اس طویل غیرحاضری کی دید تھی۔ جوہیں

پوچھے بغیر بتانے کو ابنا فرض خیال کرتی ہوں۔ بعض

او قات صلاحیت 'شوق ' دسائل ۔۔ ان سب کی

موجودگی بھی آپ کو مائل کرنے میں تاکام رہتی ہے۔

ایسے میں یا دوہائی بند کواڑوں پر دستک جسیا اثر رکھتی

ہے۔ ان سطور کے ذریعے ان احباب کا شکریہ اوا کرتا

عابتی ہوں۔ جنہوں نے اپنی محبت اور خلوص ہے۔۔

کاغذ اور قلم سے میرے تعلق کو ٹو منے نہیں دیا۔

دعاوی میں شامل رکھنے کی درخواست کے ساتھ

بوجھنے اور لکھنے والوں کے لیے سلامتی اور عافیت۔۔

برجھنے اور لکھنے والوں کے لیے سلامتی اور عافیت۔۔

دعا کیں!

ر تیب دیا گیا تھا کہ طلبہ آسانی سے جو کتاب نکالنا چاہتے نکال کینے خیال کیا جا تاہے کہ اس کی لائبریری میں اسی ہزار کتابیں تھیں۔" مستنصر کو علم سے محبت تھی جس کا اظہار مستنصر

کے ہراندازے تھا۔" جی ۔۔۔ اپنے عہد میں حکمران جس چیزے محبت

کرتے ہیں 'اس کی نشانیاں چھوڑ کر جاتے ہیں .... ہمارے خطے میں...!

دوحمورالي Oblish ويكھى۔ سنگ مرمر كى اس بلندو بالا چهار بہلوستون نے چوراہے كوسجار كھا تھا۔ بابل كا عظیم بادشاہ حمورالي ونیا كاپہلا قانون ساز جس كے دوسو بیاسی مكاتیب آج بھی قانون دانوں كو چیرت زدہ كرتے میاسی مكاتیب آج بھی قانون دانوں كو چیرت زدہ كرتے

ہم جس عبد میں جی رہے ہیں .... آلے والے زمانوں کو کیا خبر لے گی؟ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلم دنیا کے لیے زیارت کے حوالے سے تیسرا مقدس ترین شہر نجف اشرف!

شیر خدا کے شہر کی قدم ہوسی 'مزار کا منظر اور عقیدت کا حوال دلکش ہے۔ عراق کی تاریخی 'علمی' برہی 'سیاسی اور جغرافیائی اہمیت جان کینے کے بعد اپنی کم علمی کا عتراف تو کرنا ہی پڑتا ہے اور ساتھ ہی ہے گئی گار دنیا میں مہم جو نہ ہوتے تو ۔۔۔ دنیا کو دو سرے خطول کی خبر کیسے ملتی ؟

موں ہر ہے ۔ تقدیر کا آخری باب ہماری نظروں سے او جھل رہتا ہے جب تک کہ ہم خود اپنے انجام کو نہ پہنچ جا تیں۔ کتاب کا برایا ار ۔ لکھتے وقت 'خانون کو آخری باب کے احوال کی خبر ہے۔ ہر بھی ان کا حوصلہ بر قرار رہا

المنارشعاع فرورى 2016 33

### رخسارتكارعانان



عدمل اور فوزیہ کئیم کے بیچے ہیں۔بشری ان کی بہوہے اور ذکیہ بیگم کی بیٹی ہے۔ عمران بہری کا بھائی ہے۔ مثال وکیے بیکم کی نواپی اور نسیم بیگم کی پوتی ہے۔ بشری اور نسیم بیکم میں روایتی ساس بہو کا تعلق ہے۔ نسیم بیکم مصلحتا "مینا بهوے بِلگاوٹ وکھاتی ہیں۔ دوسری طرف ذکیہ بیگم کا کہنا ہے۔ ان کی بیٹی بیٹری کو سسرال میں بہت کھے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پانچسال کی مسلسل کوششوں کے بعد بشری کی مند فوزیہ کا بالا خرایک جگہ رشتہ طے پاجا تا ہے۔ نکاح والے روز بشری

دولها ظلمیر کود مکی کرچونک جاتی ہے۔ معریل سے شادی ہے قبل ظلمیر کابشری کے لیے بھی رشتہ آیا تھا مگریات نہ بن سکی تھی۔ نکاح والے دن نوزیہ کی ساس معریل سے شادی ہے قبل ظلمیر کابشری کے لیے بھی رشتہ آیا تھا مگریات نہ بن سکی تھی۔ نکاح والے دن نوزیہ کی ساس زاہرہ اور ذکیہ بیٹم بھی ایک دو سریے کو پہچان لیتی ہیں۔بشری اپنی ماں سے بیہ بات چھپانے کے لیے کہتی ہے مگر عدمیل کو پتا چل جاتا ہے۔ وہ ناراض ہو باہے مگر فوزیہ اور کتیم بیٹم کوہتائے ہے منع کردیتا ہے۔ بشری اور عدیل ایک ہفتے کے لیے اسلام آبادجاتے ہیں۔وہاں انہیں پتاجاتا ہے کہ بشری کے ہاں سات سیال بعد پھرخوش خری ہے۔ عفان اور عاصمہ اپنے تین بچوں اور والد کے ساتھ کرائے کے گھرمیں رہتے ہیں۔عفان کے والد فاروق صاحب سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گریجو پٹی اور گاؤں کی زمین فروخت کرکے وہ آبنا گھر خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈیڑھ کروڑ میں زمین کا سودا کرکے وہ عفان کے ساتھ خوشی خوشی شہر آرہے ہوتے ہیں کہ ڈیمیتی کی وار دات میں قبل ہوجاتے

عفان کے قریبی دوست زبیر کی مددیے عاصمہ عفان کے آفس سے تنین لاکھ روپے اور فاروق صاحب کی گریجو پی ہے سات لا کھ روپے وصول کرپاتی ہے۔ زبیر کھر خرید نے میں بھی عاصمہ کی مدد کررہا ہے۔

يحسسون قيا

### Downloaded Fron Paksociety.com



وروہ سامنے کھڑے شنزاد کود مکھ کر لمحہ بھر کوچو نک ی گئے۔ ''وا ثق بھائی تو گھرپر نہیں ہیں۔''''9س کے تعارف کرانے پر اس نے نفی میں سرملا کر کما۔''وہ آفس میں ہوں '''۔ ورده بنک کارے سادہ سے سوٹ میں لا پروائی سے دویٹا کندھوں کے اطراف ڈالے شنزاد کو گلابی شام کاہی کوئی ۔ اس کے سیدھے بیاہ ریشی بالول کی کٹیں چرے کے دائیں بائیں جھول رہی تھیں۔ آٹھول میں بچول کی س شنراد لمحه بحركو بمول بی گیاكه وه بهال كياكرنے آيا تھا۔ رر سہ مرد وں میں میں مدور میں اس کی اتنی کمی جیب سے دردہ نے یمی افذ کیا تو بچھنے گئی۔ "توکیا آپ دیک کریں گے بھائی کا۔"اس کی اتنی کمی جیب سے دردہ نے یمی افذ کیا تو بچھنے گئی۔ "آپ کی ماما آئی مین عاصمہ آئی تو گھر پر ہوں گی۔"اسے لمحہ موجود میں آنے میں چند ٹانہیے گئے اور دردہ اس کی سات م اس بات پر مزید حیران می ہوگئ۔ "اما ۔۔ مالا ہے آپ کو کیا کام ہے؟"وہ اپنی جیرانی چھپانہیں سکی تو پوچھنے گئی۔ "اللہ علی مجھے آئی ہی ہے کام ہے ، پلیزاگر آپ انہیں جاکر تا تیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں آیڈانس . شنراد کوزبیر کی التجائیہ نظریں یاد آئیں تو لیجے میں پھے منت سی سمو کربولا۔وہ بس اے دیکھ کررہ گئی۔ دمیں کہتی ہوں جاکر ماما ہے' آپ آجائیں'اندر بیٹھ جائیں۔"اسے جاتے جاتے خیال آگیا تواسے دعوت میں کریں گئیں۔ " تھینکس آپوردہ ہیں تا۔ "وہ اس کی دعوت پر نظموں ہیں پسندیدگی لیے اسے دیکھ کربولا۔ " آپ کو میرا نام معلوم ہے؟" وہ کچھ تا پسندیدگ سے پوچھ رہاں تھی۔ " واثق کافی ذکر کرتا ہے تو ۔ " وہ صفائی دینے والے انداز میں جلدی سے کمہ گیا۔ " سیلیز بیٹھیں یہاں 'میں ماماکو آپ کا پیغام دے کر آتی ہوں۔" وہ پچھ تا راض می ہوکر اسے بیٹھنے کا کمہ کر رحاج ہے۔ شنرادا حتیاط ہے اتھ میں بکڑا برط سالفاف اپ ساتھ رکھتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ معلوم نہیں عاصمہ آئی کس طرح ری ایکٹ کریں۔"وہ انظار کرتے ہوئے سوچ رہاتھا۔ "آپ شاید ناراض ہیں مجھے۔ "پری زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ پچھ دیر بعد بولی۔ واثق نے سختی ہے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ وہ پچھ نہیں بولا۔ جیسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہو۔ پری اس پر نظریں جمائے ہوئے پتے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ وہ پچھ نہیں بولا۔ جیسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہو۔ پری اس پر نظریں جمائے ہوئے 'واثق! آپ شاید مجھ ہے بات نہیں کرنا چاہتے' کیکن جس طرح آپ مجبور ہیں ہمی طرح بمی بھی مجبور بدایے دل اور اپنے جذبوں کے ہاتھوں۔۔ میں بہت کو شش کرتی ہوں۔ میں اپنے دل۔ یہ آپ کی خواہش کتے ہو گئتے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔وہ اپنے جذبات چھپانا تو نہیں چاہ رہی تھی <sup>ری</sup>ن جانے کیوں ط Section. المارشعاع قروری 2016 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

میں نے بہت کوشش کی واثق۔ پلیز آپ جھے معاف کردیں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ برانہیں کرناچاہتی گرمیں ہے بس ہوں رئیل۔ "اس نے بہت آہ تگی ہے واثق کے اسٹیرنگ پر رکھے ہاتھ برا پناہاتھ رکھاتھا۔ واثق کوجے کسی سانپ نے ڈنک اراتھا۔ اس نے ایک جھٹے ہے اپناہاتھ پرے تھیجاتھا۔ "صرف تہماری ان ہی باتوں کی وجہ ہے میں تمہیں لفٹ نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میں جانیا تھا کہ تم بازنہیں وہ نفرت بھرے کہتے میں پھنکار کربولا۔ "میں بتا چکی ہوں آپ کو'نہیں ہے میراخود پر اختیار۔۔ "وہ یوں ہاتھ پرے جھکے جانے پر زخم خوردہ کہج میں تھی۔ سین میں ہے۔ ''توبمترے بھراپنا کمیں سے علاج کراؤیا جو تنہیں ٹھیک لگتاہے 'وہ کرولیکن مجھےسے کوئی امید بہمی نہیں رکھنا' نہ میرے رہتے میں یوں بار بار آکر میرا دماغ خراب کرو۔'' وہ اس نفرت بھرے لہجے میں غرا کر پولا 'جیسے پہلے چلایا یری کوشدید ذلت کا حساس ہوا تھا۔ س ان کی بئی ہو بھی انہیں۔"وہ حقارت سے اسے دیکھ رہاتھا۔ ''شٹ آپ۔ آپ کو مجھے گائی دینے کا کوئی حق نہیں۔'' پری کا چروشدید غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ''گارتم غور کروتو تم صرف گائی مستحق نہیں ہو 'او کے ۔۔۔''وہ حقارت سے بولا تو پری کا جی چاہاو ہیں چلتی گاڑی "روكيس كارى ارتاجابى موسيس-"وه غصيس كانيتى آوازيس چى-''میں نے تنہیں گھر تک ڈراپ کردیا ہے' آخری بار تنہیں سمجھارہا ہوں'خود کو سنبھال اوتو زیا دہ بہترہے'ور نہ کسی دن زیادہ بڑا نقصان اٹھاؤگی۔اگر تنہیں اپنا نہیں تواپنے باپ کی عزت کاہی کچھے خیال کرلو۔''وا ثق نے جھکے سے میں بہتر پہنچ یری کا سرڈیش بورڈے فکراتے ہوئے بچاتھا۔ وشاید میں پہلے اس بارے میں کچھ سوچ لیتی نسیکن اب جائے میں فائدے میں رہوں یا بہت برا نقصان الفاؤل میں بیچھے نہیں ہوں گہ- "وہ اسے چیلنج کرنے والے انداز میں غرا کر ہولی۔ "اسے توبہترے تم خود کشی کرلو 'اگر ایبا ہی خود کو نتاہ کرنے کا شوق ہے تو۔۔ "وا ثق نے متسخرے اسے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تھا یری غصی اے دیکھتی رہ<sup>ائ</sup>ی۔ ُ ' ' آس کا فیصلہ آنے والے کچھ دنوں میں ہوجائے گا' ہم نتیوں میں سے خود کشی کون کرتا ہے۔ آپ میں یا وہ مثال ۔۔ "کہہ کرا ہے دیکھتی رہی 'پھر گاڑی کا دروا زوبند کرکے آئے بردھ گئی۔ اور گلی کے موڑ پر آتی مثال سکتے کے عالم میں دورجاتی واثن کی گاڑی کودیکھتی رہ گئی۔ "دانی کی آئلمیں جرت سے مجیل گئیں۔

39000

المندفعاع فرورى 2016

'' کچھے بھی نہیں ہے ہے رقم'اننے میں تو آپ ساتھ کے کسی پڑوی ملک میں نہیں جاسکتے' دئ وزٹ نہیں كريكتے 'تمہیں تویا ر!ونیا کا کچھ بھی بتانہیں ہے۔''جاوید منہ بنا کرپولا۔ مین میں آتی ہوی آئی مین اتن رقم ارینج نہیں کرسکتا۔ "اس نے دل کڑا کرکے کمہ ہی دیا۔ جاویداوراس کادوستاے باسف سے دیکھتے رہے۔ ''اوے جیے تہاری مرضی۔ میرے پاس تو تین جاراور آہشنز بھی ہیں اوروہ شام سے پہلے مجھے رقم بھی دے دیں گے۔ مجھے تو تمہارے اس دوست نے تمہارے لیے بدی منت ساجت کی تھی تو میں نے تمهارے بارے میں سوچا اپنی وے ہم نکتے ہیں۔"جاوید کندھے جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ "يار!تم بهت بچھتاؤ کے "بیر گولڈن چانس تمهارے ہاتھ کے نکل کیا توساری زندگی ہاتھ ملتے ایزیاں رکڑتے يميں بڑے رہو کے اور وہ شری لوگ منہیں جینے دیں گئے 'نہ مرنے "اس کا دوست اسے شرمندہ کرتے ہوئے بجه خوف زده كرربا تعا-"جانتا ہوں یا رالیکن بیر قم..." دانی ہتھیا یمال مسل کربولا۔ ''یار! طریقہ بتایا تو تھا میں نے 'آج شام تک آگر بندوبست نہیں کرسکاتو کھیل ختم'او کے۔''والی پریشان سا معامل کا سکھا ہے جنہ نہ سے کا ایس کے خواج کا ایس کے ایس کا تعاملے کی سے ایس کا تعاملے کا ایس کا تعاملے کا جنوب اسے وقعارہ گیا۔ تھیل تواسے ختم نہیں کرنا تھا۔ "تمهارے پایا آفس جلے گئے گاکر ٹھیک نہیں ہوتے تو نہیں جاتے "عفت کے چرے پر لکھی ٹاکواری صاف يزهمي جاربي حي ۔ "میری دن میں بھی ان سے بات ہوئی تھی۔ ہی از آل رائٹ۔ محرظا ہرہے تنہیں ان کودیکھے بغیر چین توسلے گانہیں 'آگر تم بیسب نہیں کردگی توان کو کیسے پتا چلے گاکہ تم ان سے کتنا بیار کرتی ہو۔" آخر میں اس کالمجہ طنزاور حتی میں سے کو انتا تفارت سے بھرا ہا۔ "محیک کما آپ نے عفت ماما! میں جب تک انہیں دیکھوں گی نہیں توجیھے واقعی میں سکون نہیں ملے گا۔"وہ عفت کوجواب دیتے ہوئے قدرے اظمینان سے بولی۔عفت جل کررہ گئی۔ "آج کل تو خیروہ یوں بھی آفس سے لیٹ آتے ہیں گوئی بہت خاص پروجیکٹ ملا ہوا ہے انہیں۔"وہ مجرسے وجب آئی ہوں تو بچھ انتظار کرلول کی انہیں دیکھناتو ہے جھے۔۔ "وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میکزین ا حرون۔ وہ اب میکزین کے صفحات الٹ بلٹ کرد مکھ رہی تھی۔عفت کوفت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب میکزین کے صفحات الٹ بلٹ کرد مکھ رہی تھی۔عفتِ کوفت سے اسے دیکھتی رہی۔ "مجھے جانا تھا اک مروری کام ہے۔" وہ جیسے منہ میں بردبرا کی۔ تونميس كما- آب كوجهال جانائي آب جلى جائيس-"وه سريلا كربولي تقي-"يا ب کمراکیلا چھوڑ کرمیری موجودگی میں نہیں جانا جاہتیں۔"و خاکر کچھ طنز مجھتی ہی نہیں۔ مانتی بھی ہیں آپ جھے"وہ تیزی سے مفت کی بات Section المندفعاع فروري 2016 ONLINE LIBRARY

''تم سمجھتی کیا ہوخود کو؟''عفت کواس کے اس اندا زیر غصہ آگیا۔ د عفت ما آ! دلوں کے بھید اللہ سے بهتر کوئی نہیں جانتا تو اور بھارے اعمال بھاری تقدیریناتے ہیں۔اعمال "نیت کے محتاج ہوتے ہیں 'جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اسے اس کا پھل اچھی بری نقدر کی شکل میں ملتا ہے 'ہم میں ے کس کی نیت کیسی ہے اس کا فیصلہ آنے والے چند سالوں میں خود بخود ہوجائے گائنہ آپ کو بہت انتظار کرنا راے گان بجھے۔ کس کو کیا ملے گامعلوم ہوجائے گا۔" وہ مخصندے تھار کہے میں عفت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہ رہی تھی۔ "تم مجھے ذلیل کرنے کے لیے موں براجھلا کہنے تے لیے میرے گھر میں آئی ہو کہ میری نیت خراب ہے میرے اعمالِ برے ہیں میری قسمت بست بری لکسی جارہی ہے 'یہ سب بکواس کرنے آئی ہوتم یہاں۔ "عفت غصی مثال تاسف سے اسے دیکھ کررہ گئے۔ "میراایهاکوئی مقصد نهیں تھا۔ آپ ... "وہ کمراسانس لے کرفندرے زم لیج میں یو لئے گئی۔ البس كروات باب علواور جاؤيهال سرمثال إمين تهيس ايي برداشت سي بهي بست زياده سيه يكي ہوں۔اس کیے زیادہ بہتریمی ہو گاکیہ تم میرامزیدامتحان مہیں لو۔" عفت مضیاں بھینچ کرضبط کے کن مرحلوں سے گزرری تھی مثال کواندا زہ ہورہا تھا۔ "مطلب ؟ مِن مجي نهيل آپ كيبات ..."وه شايد عفت كوچ ات كياي يو جين كلي-وو تن سادہ نہیں ہو تم ... بہت بارتم سے براہ راست اور بہت بار ان ڈائر یکٹ کمہ چکی ہوں۔ مت آیا کرو يهال-چھو ژود مارا پيچھا- بخش دو جميں-"وہ جيسے بيت كربولي-"بهت مشکل ایم-"وه تاسف سے بولی-وكيامطلب يعنعف عضاكاري-''میں اپنے لیے دعانہیں مانگتی' صرف اپنے پالے لیے مانگتی ہوں'ان کی زندگی'صحت اور سکون کے لیے۔ اور جب تک میرے پاپا ہیں' میں یہاں آتی رہوں گی' کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ پاپا کے لیے مانگی ہوئی میری کوئی دعا رند کر سرکا '' وہ بہت یقین 'برے مان بھرے لہج میں کمہ رہی تھی۔ لمچیہ بھر کو تو عفت گنگ می رہ گئی۔ اس نے اتبی بات کمدوی تھی جو عفت کولاجواب کر گئی تھی۔ پری زور سے دروا زہ بجاتی اندر آئی تھی۔ مثال نے صرف نفرت بھری نظرے اے دیکھ کررہ گئے۔ کالج ڈریس کے ساتھ اس کا انداز 'بالوں کااشا کل' چرے کی سنوری نوک بیک اس کی فطرت کی غمازی کررہے تھے۔ "آپ ہرونت اس کے ساتھ کیوں سر پھو ڑتی رہتی ہیں ما البدلطف لیتی ہے آپ کو بجھے یوں انیت پہنچا کر۔ زاری اور حقارت تھی۔وہ مثال کوجو نکا گئی۔اے پچھ دیریسلے کاوہ کریمہ منظریا و آگیر دونول بالتيس كرتى بابرنكل كئ محيير ection المارشعاع فروري 2016 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

''جھےجاتا ہے کچھ در کے لیے گھرے ہا ہر ہتم خیال رکھنا۔''عفت اسے ہدایات دے رہی تھی۔ \*\* مِثال رنجيده تدهال ي صويف بركري كئ-ماں ربیدہ مرسان کی سومے پر سری ہے۔ اگر میں واثن سے پوچھوں گی پری کے ساتھ آنے کی وجہ ۔ توالیک نیا جھڑا جبکہ اس نے مجھے کمہ دیا تھا کہ وہ اس ٹا پک پر بنہ تو کوئی آر گومنٹ وے گانے ہات کرے گا۔ آگر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا میرے یوں خاموش رہنے ہے توجہ وه سخت پریشان سی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔

"كياب اس ميں؟" عاصمه تأكوار نظروں أے سامنے كھڑے شنزاد كود كم يم كربولى-شنراً دلفاً فيها ته ميس لي كمرا تها- " آپ كي امانيت " وه مختفرا سبولا-"تنمارے پاس تومیری کوئی امانت نہیں تھی بھی ہیں۔ کیونکہ ہم پہلے سے نہیں جانتے ایک دو سرے کو۔"وہ کھور کھائی سے بولی۔" ہاں وا تُق کے حوالے سے ہماری کھھ جان پیچان ہے۔ "اس کا انداز تنانے والا تھا۔ شور لہ کوئی نادیش شزاد کمچه بھر کوخاموش رہ کیا۔ "آب کی امانت ہے یہ اور یہ مجھے آپ ہی تک پہنچانی تھی۔ آپ اسے کھول کردیکھیں گیاتو آپ کی سمجھ میں

ومرس بر المين لينا جائي - بهتر بهتم اسوايس لي جاؤ- "وه اى خلك ليج من كمدرى تقى-شزادمتنيذب ساكف امه كيا-وایک بات بو چھوں آپ سے آئی؟"وہ کھ در بعد قدرے زم لیج میں بولا عاصمدنے کے جواب نہیں

"آب میرے پاکوجانی ہیں؟"وہ اس کے چربے پر نظریں جماکر آا تھی ہے بولا۔ "میں اس مخص کا نام نمیں سنتا جاہتی بمتر ہے آگر تم اس کے بارے میں کوئی بات کرنا جا جے ہو تو چلے جاؤ یماں سے بچھے کوئی بات نہیں کرنی۔" وہ اپنے شدید اٹر نے جذبات پر بمشکل بند باندھ کروخ پھیرے کا نیتی آواز میں بولی تھی۔ شنراد نے چونک کراہے دیکھا۔

''ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ میں چلنا ہول خدا حافظ۔''اس نے آہستہ سے کمااور چلا گیا۔ عاصمہ پھے دریر یو نئی کھڑی رہی پھر آنکھیں صاف کرتی مڑی اور چو نک گئے۔ شنراد جا چکا تھا۔وہ لفاف وہیں پڑا تھا۔

وكيون آب كويتاكر نهيس كلي مثال ؟ "واثق كه عاكواري يعيولا-

تھوڑی در میں آجائے گی اور تم اتن منیش کیوں لے رہے ہو۔ آجائے گی کھے در میں وہ۔ تم فریش ہوجاؤ۔ میں چائے بنوائی ہوں تمہارے لیے۔" عاصمه كربا هرنكل كئي-واثق كجھ الجھا ہوا جانے لگاتوميز پريزالفاف ديكھ كرچو نكا پھر سرجھنك كرہا ہرنكل كيا۔ مثال دردا زہ کھولے سامنے کھڑے سیفی کود کھے کر سکتہ میں رہ گئی۔ سیفی کے چبرے پر بردی جان دار معنی خیز مسکراہٹ تھی جیسے دونوں میں بردی مدت کی شناسائی ہواوراب ایک عرصے کے بعد سامنا ہورہا ہو۔ "باؤ آريو ؟"وه مسكراكراس كي چرب ير نظري جمائي بولا-مثال نے زورے ہونٹ جینچ کیے۔ '' آن یا را کیاشادی مرگ ہو گیا مجھے یوں اپنے سامنے اسٹے ٹائم کے بعد دیکھ کر۔ رئیلی مثال آئی مس یویا ر!'' ملک اللہ اللہ اللہ اللہ میں ایک میں ایک سامنے اسٹے ٹائم کے بعد دیکھ کر۔ رئیلی مثال آئی مس یویا ر!'' وه ب تكلف لهج مين كويا تها-' بہت دنوں تک میں خود کو جھٹلا تا رہا کہ میرے اندر جوبید ڈپریشن ساہیدیو نبی بے وجہہے۔ "وہ اس کے کچھ "وہ تم تھیں مثال جس نے میرے کیے سب راستے بند کردیے تھے جس طرف کو بھی بھاک کرجانا چاہتا تم دہاں میرارسته روکے کھڑی تھیں۔"وہ جانے کیا کچھ بول رہاتھا۔مثال کونگااس کا دماغ بھک ہے ا ژرہا ہے۔ وتم نے میرے کیے بررستہ بند کردیا عمیرے پاس تہمارے پاس آف علادہ اور کوئی چواکس نہیں بجی بیو آئى بيونو كم دير - "دوب تكلفى ساس كاند فعير باتدر كضفاكا-مثال كوجي بزاردا فكاكر خداكا-ولیوان بند کو تم تهاری مت کیے ہوئی سال آنے کا در جھے سے ساری کواس کرنے کی۔ اس کی آواز كرزري تهي جيساس كايوراوجود كبكيار باتعا-وحم نے تمہارے خیال نے اور آگریس کے بولوں او تمہاری محبت کی شدت نے مجھے یہ ہمت کی طاقت دی كه من نے سب کھے۔ اپنافیوج ۴ پناكيريئر اپنے خواب اپندشتے سب کھے داؤر لگاديا اور صرف تسارے خيال کی طاقت مجھے یہاں تک لے آئی۔ویکھ لومجت کا کمال۔" وہ کیا کہ رہا تھا۔ کیا بول رہا تھا۔ مثال کے کان سائیں سائیں کرتے س تورہے تھے مراس کا معموم وہ نہیں مجھیاری تھی۔بس آنکھیں بھاڑے اگر اکر اسے دیکھے جارہی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس بھیانک رات کے منظر تیرنے لگے تھے جب یہ شیطان بدروح کی طرح اس کو نے مزید بکواس کی توہیں حمہیں ارڈ الول کی۔ حتم کرلول کی۔

Section

کلماند فعل فروری 2016

وہ کہاں ہے "کس جگہ ہے کیابات کررہی ہے۔ سب کچھ فراموش کرچکی تھی۔ ''ارے۔ارےاتناغصہ میری جانِ!میرے چلے جانے کا تنہیں۔ایبارنج تفا۔تم نے مجھے بھی بتایا ہی نہیں۔ میں پہلے،ی بھا گاچلا آیا۔"وہ الٹااس کے غصے کودیو آنگی قراردے رہاتھا۔ " دفع ہو جاؤیماں سے درنہ میں تمہیں جان سے ماردوں گی۔ سناتم نے۔ "وہ کانیتی آوازمیں چیخی۔ " تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں میری جان!میں واقعی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہیں رہ سکتا۔ "وہ اس کے ... ہاتھ زورے اینے ہاتھوں میں دیائے جذباتی بن سے کمہ رہاتھا۔ ''واوَانٹرسٹنگ ۔۔۔ بیہ کون می فرینڈلی رہیائیگ ہورہی ہے یہاں پر۔ ''پریا میک دم سے آکران کے بالکل قریب در میں میں است کھڑے ہو کربولی تھی۔ سیفی نے ایک دم سے مثال کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ مثال توساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ "میں سفیان ہوں سیفی … سفیان احسن کمال۔"سیفی تھوڑا سا گھرانے کے بعد فورا"سنبھل چکا تھا۔ "" بیس سفیان ہوں سیفی … سفیان احسن کمال۔"سیفی تھوڑا سا گھرانے کے بعد فورا"سنبھل چکا تھا۔ "اوہ تو آپ ہیں وہ سیفی-" پری ہونٹ سکیٹرے دلچیپ نظروں سے دیکھنے گئی۔ "اور آپ توشاید پری ہیں نہیں تا؟"وہ بھی جوابا"ان ہی نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے سراہے والے انداز میں "آف کورس-میرےعلاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ مثال کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ کا۔" "جھگڑا ۔۔ تھااب نہیں ہے۔"سیفی زور دیتے ہوئے بولا۔ مثالِ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھنے گئی۔ اسی ونت درواز ہے کیاس آہٹ ی ہوئی تنیوں نے بیک ونت مؤکر دیکھا۔ واتن وبال كعرا في حد متذبذب تظرون سے ديكھ رباتھا۔ " آئے وا ثق بھائی! آئے تا 'وہاں رک کیوں گئے۔ آئی مین یوں دروا زے پر کیوں کھڑے ہیں۔اندر آئیں تا ۔ آپ کا اپنا تو گھرے ہے۔ "پری چھ در پہلے والے غصے کے بجائے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برے اینائیت بھرے سیجیس کمہ رہی ہ سیب برسیسی بین بین بین بین البھاتھا۔ اس کی چھٹی حس نے پچھالارم کیاتھا۔ " یہ کون ہیں؟"سینی ہے وجہ ہی البھاتھا۔ اس کی چھٹی حس نے پچھالارم کیاتھا۔ " اربے آپ کو نہیں بینا 'مثال نے نہیں بتایا آپ کو 'بیروا تق احمد ہیں' مثال آپی کے شوہڑا بھی پچھ ہی ماہ پہلے تو شادى موتى ہے برے ڈراماتى انداز ميں دونوں كى-" "شادی\_مثال ک\_"سیفی کے لیے شاک تھا 'وہرا کربولا۔ ''کمال ہے اتن بردی نیوز آپ کے علم ہی میں نہیں تھی۔''پریاس کی جیرت کوہوا دیتے ہوئے ہوئی۔ ''مثال! چلو میں لینے آیا ہوں تہیں۔''وا ثق سرد کہتے میں بولا تو مثال کچھ کے بغیراس کے ساتھ خامو ثی سے پر ''نا يا ہرنگل گئے۔ دونوں رات کے تھیلتے اند عیرے میں یو ننی گاڑی میں سفر کرتے جارہے تتے دونوں کے چیروں پر کمری سوچ اور

دونوں رات کے پھیلتے اندھیرے میں یو نہی گاڑی میں سفر کرتے جارہے تھے دونوں کے چیروں پر کمری سوچ اور فکر مندی می تھی۔ دونوں ہی ایک دو سرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ "اگر میں واثق سے بوچھوں کہ وہ بری کے ساتھ گاڑی میں کمال سے آرہا تھاتو یہ جھے پر برسنے لگے گا۔" مشال نے کن اکھیوں سے ڈرا ئیو تک سیٹ پر ہیٹھے واثق کودیکھتے ہوئے سوچا تکر چھے بول ہی نہیں سکی۔ اسٹ بوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہونٹ آپس میں سل کئے ہوں وہ اب بھی ایک لفظ بھی بول نہیں یائے گا۔

ابند شعاع قروري 2016 22

اور یہ کمینے سیفی۔ بیر کیوں آگیااور جو یہ بکواس کر رہاتھا۔ مائی گاڈاگر کوئی س لیتا اس پری نے آگر پچھ س لیا ہوا \_وا ثق کے کان میں کچھ پڑجا یا۔" وا ثق کو بر چھی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ پریشان سی ہوئی۔ سيفي كي نظرينُ اس كاندازُجس طرح وه مثال كود مكيه رما تقااس ميس بهت يجه تقياب '''کیکنِ آگر میں مثال ہے کچھ پوچھوں گاتو یہ انکارکردے گی۔الٹامجھے جھٹلادے گی نہیں مجھے مثال ہے کچھ نہیں بوچھنا کوئی بات میں کرئی۔ "اس نے سرجھ کا۔ "اگریہ مجھے کیوئی بات نہیں کریں کے تو مجھے پتا کیے چلے گاکہ ان کے مل میں کیا چل رہا ہے۔"مثال کی یریشانی بروهتی جار ہی تھی۔ " ہم کماں جا رہے ہیں۔" ایک مسلسل سفر۔ ایک سڑک کے بعد دوسری سڑک ۔۔نہ ختم ہونے والے راستوں برسفرنے جیسے اسے اکتادیا ۔ ست در بعد بالاً خراس نے پوچھ ہی لیا۔ "كىيى نىيى-" دا نى بو تجل آداز مى بولاية جيده بھى اس بے مقصد مسافت ہے تھك كيا ہو۔اس نے ایک دم ہے ایک طرف کرکے گاڑی روک دی تھی۔مثال نے پچھ پریشان ہو کراہے دیکھا۔ يمال كيول ركع ؟ "وه رست كي ويراني سے خاكف موكر يولي-" پتاشیں۔"واثق کوبا ہر کی ویرانی سے زیادہ اندر کے شور نے ڈسٹرب کرر کھا تھا۔ کھرکیوں میں جارہے؟"وہ کھ در بعداے احساس دلاتے ہوئے بولی۔ "كيا تهيس جھے ہے نہيں كمنا۔"واثق جيانےوالے ليج ميں بولا۔مثال ہاتھ مل كررہ كئى۔ "تووہ لمحہ آن پہنچااکروا ثق نے واقعی سیفی کی چھ بکواس بن لی ہے تو؟"وہ کانپ کررہ گئی۔ "میں تو مجھی شاید آپ کو جھ سے کچھ کہناہے اس کیے اتن در سے ہم یوں ہی چلے جارہے ہیں۔"وہ کچھ " بجھے بھی کئی لگ رہا ہے۔" وہ زیر لب بردر ایا۔ و کیامطلب کیالگ رہاہے؟"وہ پریشان ہو گئی۔ "جمدونول بس يول يى چلے جارے ہيں-"وہ چھا ضردكى اور بولى سے بولا۔ مثال اے ویکھ کررہ گئے۔ "میں تو پہلے ہے ہی جانتی تھی۔"وہ آہستگی ہے بولی۔ ''کیا۔ کیاجانتی تھیں تم ؟''واثق بے قراری سے بولا۔ مثال اسد يمض كلي "ابھی سفر شروع ہی ہوگا ہم کچھ ہی دیر ساتھ چلیں گے کہ آپ کو سفر کی رائیگانی کا حساس ستانے لگے گا۔"وہ يو تجل ي آواز من يولي-مطلب؟ وا تق قطعا "تهين للجها. ہے۔ آنٹی پریشان ہورہی ہول گی۔"وہ کھ در بعدیا ہر تھلتے اند عیرے کود کھ کر ہوا ۔ فرے مقصدنہ کلے تو یُ وجائے کیا مجھاتا جاہ رہی تھی۔ ابنار شعاع فروری 2016 eciton. ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

وه بے یعین نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ سامنے بیڈ پر پڑے وجود پراس کی تظریس تھٹک گئیں۔ ابھی چھے بی سمے پہلے تواس نے زبیر کو بتایا کہ وہ اس کی امانت عاصمہ تک پہنچا آیا ہے۔اسے لگا زبیر کی آنکھوں میں جبک آئی تھی۔ ہونوں پر معبوم ی مسکراہٹ مگردو سرے ہی کمجے سب کچھ جیسے بچھ ساگیا تھا۔ سینے میں رک رک کر چلتی سائسیں تھم سی گئی تھیں۔ آنکھوں کی جوت بچھ گئی تھی۔ "ليا آب تھيك ہيں تا۔ خوش ہيں تا۔ ميں وہ دے آيا ہوں عاصمه آئی كو-"وہ پھرے اس كاسينے پر ركھا ہاتھ ہولے سے ہلاتے ہوئے کمہ رہاتھا۔ ہاتھ بے جان ہو کر پھرے سینے بر کر گیا۔ أى وفت ذاكرًا ورزس اندر آئے آسے ہٹاكر داكر زبير كامعائنه كرنے لگا تھا۔ "بياب حيات نهيں ہيں مجھے افسوس ہے۔" ڈاکٹرنے مخترمعاننے كے بعد بى دھم آواز میں كوبا اعلان كيا شنزادك كان جيسنف قاصر تصوه ناسمجى سدؤا كثركود يكمآجار بإتفا عديل كا ژى گھرى طرنب موڑتے ہوئے ہے اختیار ٹھٹكا تھا۔وہ سیفی ہی تھا۔عدیل اسے پہچا نتا تھا۔ مجھ عرصہ پہلےوہ اسے و مجھ چکا تھا جب، بشری مست ووایک باربا ہرشائیگ الزمیں 'ہوٹلز میں اپنے شوہر اوردوسری بیٹی کے ساتھ تظر آتی تھی توبیہ لڑکا بھی ساتھ ہو تاتھا۔ مثال كوتشرى إجس طرح يهال چھو ژگر گئى تھى اور جس خوف كا ظهاروه الفاظ ميں نہيں كرسكى تھى وه اس كى آ تھوں اس کے کہجے سے عمال تھا۔ "وہ چاہتے ہوئے بھی عدیل کو نہیں بتا سکی تھی۔ مگرایک مرد ہونے کے ناتے وہ یہ ساری پچویش سمجھ چکا تھا مگر بٹی کاباب ہونے کی وجہ ہے اس نے اس واہے کواپنے ول کی اتفاہ کمرائیوں میں کمیں وفن کردیا تھا۔ اگر عفت کو پتا چل جا آنو وہ رائی کا بہاڑینا ڈالتی اس کی معصوم بٹی کے کیا قصے کیاوا تعریف سے مدیل نے اس کہے را زکودل کی گرائیوں میں چھپالیا تھا۔ لیکن آج یہ پھریساں کیوں آگیا؟۔ اورعدیل کی آتھوںنے وجو کانہیں کھایا تھا۔وہ عدیل کے گھرہے نکل کر آیا تھا۔ اس كا خون كھولنے لگا تھا۔ كھريس عفت نہيں تھى۔ پرى بظا ہرئى وى كے چينلز كھمانے ميں مصوف تھى كر اس كى يەممىوفىت اىك بهائد نظر آراى تھى-". الآيكه الني سري عبر بل تجهراً وروحهنا حامتا تقاليكن اس كيمنه سيري نكل سكا

المتدفعاع قروری 2016 -44

Section

، بی سے آئی ہوئی تھیں چروا ثق بھائی کے ساتھ جلی

گئیں۔ "وہ رک رک کریولی۔ "مثال آئی تھی؟"وہ کچھ جران ساہوا"اور جلی کیوں گئی۔" پری نے کچھ کوفت سے کند ھے اچکائے عدیل سیفی کے بارے میں پوچھتے ہوئے رک گیااورا ندر چلا گیا پری پھرسے ٹی دی میں مصوف ہو گئی۔ "یہ کیا کمہ رہی ہوتم مثال!"بشری کے لیے یہ خبر کسی بم بلاسٹ سے کم نہیں تھی۔ اسے تولیمہ بھر کواپنے کانوں پریقین نہیں آیا آگرچہ سیفی کے پاکستان جانے کی خبرنے اس کاول ضروردھڑ

" یہ کیا کہ رہی ہوتم مثال! "بشری کے لیے یہ خبر کسی بم بلاسٹ ہے کم نہیں تھی۔
اسے تولید بھر کواپنے کانوں پر یقین نہیں آیا آگر چہ سیفی کے پاکستان جانے کی خبرنے اس کادل ضرور دھڑ کایا تھا
لیکن اسے ایک فیصد بھی امید نہیں تھی کہ وہ مثال سے ملنے چلا جائے گا۔
" ماہ! آپ نہیں جانتیں 'یہ سب کچھ میرے لیے کتنا شاکنگ تھا اور اس کود کچھ کرمیں کتنا ڈرگئی تھی۔وہ کیا پچھ
بولے جا رہا تھا۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ میں اپنے دفاع میں پچھ نہیں بول با رہی تھی۔ "وہ سخت
بریشان اور جراساں تھی۔

بشری جمی پریشان ہوگئے۔ "کی تمہاری غلطی ہے۔ تم بلاوجہ ڈرے کا نینے لگتی ہو۔ تم نے اس کامنہ کیوں نہیں تو ڑا اُسے دھکوے کر نکال دیتا جا ہے تھا تمہیں فورا"۔ "بشری کومثال کی بزدلی پر اور بھی غصبہ آگیا۔ "اور غمی تو یہ شکر کررہی ہوں' وہ ذلیل تمہار سے سرال نہیں بہنچا۔ عدیل کے گھرمیں تھیں تاتم ۔ واثن کوآگر معلوم ہوجا باتوبات بہت فکروالی تھی۔ "بشری جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ " مایا اوا اُق بھی اس کی موجود کی میں وہاں آگئے تھے اور ۔۔ " وہ مجھے در یا بعدرک کردولی تو بشری کا حل دھکے سے رہ

" ''اوہائی گاؤایہ گیا کمہ رہی ہوتم مثال؟''مثال اب کاٹ کررہ گئی۔ ''وا ثق کو بچھے آئی ازہ تو نہیں ہوا اس کی کینگی کا؟'' وہ بڑی ہے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ''کیا مطلب؟ کیا ہیا نہیں چلا؟''بشری تا سمجھی میں ہوئی۔ ''وا ثق کالبحہ 'ان کا انداز ہے بہت مجیب ساہورہا ہے اس کے بعد۔ انہوں نے مجھے بعد میں تھیک طرح سے بات بھی نہیں گی۔''وہ نم کہ جو میں کمہ رہی تھی۔ بات بھی نہیں گی۔''وہ نم کیا کمہ و مثال الیاوا ثق کو بچھ شک ہو گیا ہے سیفی کے آنے ہے؟''بشریٰ کی پریشانی بڑھ گئ ''دیہ تم کیا کمہ رہی ہو مثال الیاوا ثق کو بچھ شک ہو گیا ہے سیفی کے آنے ہے؟''بشریٰ کی پریشانی بڑھ گئ۔ ''دیہ تم کیا کمہ رہی ہو مثال الیاوا ثق کو بچھ شک ہو گیا ہے سیفی کے آنے ہے؟''بشریٰ کی پریشانی بڑھ میں نہیں آرہا میں ''دمعلوم نہیں باما!ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے درمیان پہلے ہی۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا میں

وہ تھک گررہ کئی تھی اب سے بہ بوجھ کسی نہ کسی سے توشیئر کرناہی تھا۔
'' ائی گاڈ مثال! تم نے جھے بخت پریشان کردیا ہے سنو 'میری بات غور سے۔ بہاں بھی حالات کچھا شخا ہے ہو۔
'' ہیں چل رہے کہ میں جلدی جلدی تم سے کانٹ کٹ کر سکوں۔احسن کی طبیعت کچھا تنی اچھی نہیں پھر آئینہ کی شاوی کا مسئل احسن کے برنس کے معاملات۔ گھر کا مسئلہ۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن میں صرف تمہاری طرف سے مطمئن تھی کہ آخر کار اللہ نے میری بنی کی سن لی۔اسے محبت کرنے والا شو ہراور قدر کرنے والا مسئل میں جو بھی نہیں ہو 'مثال! جھے یوں لگ رہا ہے۔میرے قدموں کے بیچے سے زمین

ان شعاع فرورى 2016 - 15 الله

Specifor

سرک رہی ہے۔ ''بشری کی پریشانی دوچند ہو چکی تھی۔ "الما إمين آب سے بيرسب نهيں كمنا جاہتى تھى ليكن آج اس سيفى كى آمدنے مجھے بہت خوف زدہ كرويا ہے۔" " سنوسم اب میرؤ ہو۔ تہمارے ساتھ تہمارا شوہرہ جو تم ہے محبت کرتا ہے۔ تہماری قدر کرتا ہے۔ تم پر بھرد ساکر تا ہے۔ تہمیں اس سیفی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں اب اگروہ تہمارے راستے میں آئے تم ہے بات کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا منہ تو ژود۔ بختی ہے منع کروہ بلکہ مناسب موقع دیکھ کروا تق کو بھی بتا وہ لیکن وہ انتہ کی نہیں " تنہ کی تعدید کا منہ تو زود۔ بھی ہے منع کروہ بلکہ مناسب موقع دیکھ کروا تق کو بھی بتا دو لیکن وہ واقعه بركز شيس-"وه تنبيهه كرتے موتے بولى-" تتم سمجھ رہی ہوتا ہے۔ بیس کیابات کر رہی ہوں۔ مثال اب معاملہ صرف تمہاری ذات کا نہیں۔ میری بیٹی تمہاری اب معاملہ صرف تمہاری ذات کا نہیں۔ میری بیٹی تمہاری پر کی اور تمہارے گھر کا بھی ہے۔ تمہیں ہرحال میں خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ سیفی جیسا گھٹیا انسان آگر تم تھوڑی بھی مضبوطی دکھاؤگی توزیا دہ وقت تمہارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔"وہ اسے تہستہ آہستہ سمجوں سے تھوڑی بھی مضبوطی دکھاؤگی توزیا دہ وقت تمہارے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔"وہ اسے تہستہ آہستہ "مرایا!وا تق کے دل میں کیا ہے ' می سمجھ نہیں یار ہی اوروہ پری ۔وہ بہت عجیب ہے اوروا ثق کے ساتھ۔" اس كے تلے میں آنسوؤں كا پھندا سالگا۔ ا تی گری ہوئی بات وہ کیسے اپنی ماں سے بھی شیئر کر سکتی ہے 'وہ بھی اپنے شو ہر کے بارے میں۔''وہ بو لتے "کیامطلب؟میں سمجی نہیں۔ بری کا یہاں کیاؤکر آگیا؟ بہشری ایک دم سے چو کی تھی۔ "نہیں۔وہ بھی دہاں آئی تھی جب وہ سیفی آیا تھا تو اس نے واثق سے سیفی کا تعارف بہت عجیب انداز میں کرایا تھاجس کی وجہ سے ۔۔۔ "وہ رک رک کریات کو پلٹنے کی کوشش کرنے گئی۔ "مثال!ميري سمجه من بالكل نهيس آرياتم اب ينجير ربو واثن سي تومحبت كرتي بونا ؟" "ماالا اسے بشری سے اس سوال کی توقع جمیں تھی۔ "بیٹا!وہ شوہرہے تہمارا اور خدا کے لیے اس کے ساتھ اپنے تعلق کومضبوط کرد۔اس سے دور نہیں رہونہ اسے خودسے دور ہونے دو۔ اس مجھے رہی ہونا "مون!"مثال بے دھیان سی تھی۔ واثق کھانے کے بعد کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے بہت دریاتک انتظار کیا تھا۔ ایک بار باہر بھی گئی تھی مگروہ لاؤنج میں بھی نہیں تھا۔ وردہ جیٹی اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ اے اتن مجیب سی نظروں سے دیکھا۔وہ شرمندہ شرمندہ سی واپس آگئی۔ "کیا آج دا ثق کمرے میں نہیں آئے گا۔"وہ پریشان ہو کر بیوچنے گئی۔ … "تہمارے اس کی کال تو نہیں آئی؟ بمشری بوچھ رہی تھی۔ وچکاہے۔میرانہیں خیال نماس کے پاس ہو گاوہ نمبر۔"وہ کچھ سوچ کر ہولی۔ ت احتیاط کرنا اور پلیزوا ثق کے ساتھ رہو 'خوامخواہ کی انجھن جو بھی ہے اسے حمہیر Section المار شعاع قروري 2016

مجھے آپ کو بمن کننے کابھی حق نہیں ہے۔ بلکہ مجھے آپ ہے بات کرنے کا محولی بھی رعایت لینے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ جو کہتے ہیں جب کشتی ڈو بنے لگتی ہے تو بوجھ ا تارا کرتے ہیں اور میری زندگی کی تی پر تو گناہوں کے استے بوجھ ہیں میں جاہوں بھی توانی گردن ان کے عذاب سے آزاد نہیں کرا سکتا۔ آگرچه آپ کودهو کادینے کے بعد سے میں مسلسل کر فقارعذاب ہوں ایک نمد بھی میری زندگی میں ایسانہیں آیا جب بچھے سکون 'خوشی یا راحت لمی ہوا یک کرب مسلسل۔ایک عذاب مسلسل! ممال میں سیست کی دند ہے۔ يمكے بيوى اور بچوں كى تاكمانى ہلا كت! بھرسارا برنس جو بردی محنتوں اور دھوکے ہے اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا کچھ بھی نہیں بچا۔سب پچھ نتاہ و بریاد ہو ۔ مں لوگوں کے لیے ایک عبرت کی تصویرین گیا تھا! جیتی جاگتی زندہ لاش! ئی مہینے ہوش و خردے بے گانہ رہالیکن آیک احساس ہمہ وفت دامن سے لیٹا تھا کہ کس طرح سے آپ کا پتا معلوم کرکے آپ کے قدموں میں گر کر آپ کے بیٹیم بچوں کا دامن پکڑ کر معافی انگ لوں لیکن اللہ کویہ بھی منظور شعبہ نتا جب تک میں ہوش وحواس کی دنیا میں واپس آیا "آپ کہیں اور شفٹ ہو چکی تھیں۔ بھرلا کھ کوششوں اور تلاش کے باوجود آپ کو تلاش تہیں کرسکا تھا۔ گناہ اور پچھتاوے میرے پورے وجود کودن رات ذہر ملے سانیوں کی طرح ڈینے اور میں شرمندگی اور ندامت کی الیمی دلدل میں دھنس چکاتھا کہ میرے ہاتھ نہ دعا کے کیے اٹھتے تھے نہ تو یہ کے لیے!سب پچھ ختم ہو گیاتھا۔ کو مجھ شناہ ماگ بہرے رہے اردن کا ایک لاوارث میتم بچہ شاید ہیرے گناہوں کودھوسکے ان کامداوابن سکے ایک موہوم دور کے رہنے داردں کا ایک لاوارث میتم بچہ شاید ہیر میرے گناہوں کودھوسکے ان کامداوابن سکے ایک موہوم سى آس\_ايك ٹونى موئى اميد كاسرا بكر كر پھرے زندگى كے ميدان بين قدم ركھ ديا۔ آسته آسته سب نفیک هو گیا- نهیں نفیک هوسکانو میراول میری روح!سب زخم زخم نصاور مرہم کہیں بھی ت ا تنظمال جو كمايا و كمايا و كانت كانت كهار بابول نوالي مير عالق من استنت تنصر بهي كمي نعمت مع الطف اندوز تهیں ہوسکااس کے بعد اندرہے بیار بوں کی آماجگاہ بن کمیا۔ " میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا <sup>م</sup>ا پناعلاج بھی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ کیکن آپ کو تلاش کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی اللّنااور آپ کا قرض ... زندگی کامقصد تھاجس کے لیے میں اللہ سے مہلت مانگ رہاتھا۔ لين اب لكتاب كي مهلت حتم مونے كے قريب ہے۔ مير سياس وفت كم ره كيا ہے۔ اس خط كے ساتھ جو فائلہاس میں کھے پرارٹی کے پیرزیں جومی نے آپ کے بچول کے تام وقف کی ہے۔ اصل میں توبہان کی ہی ہے۔ میں توبس ے اور عذاب تظرآ رہے ہوں۔وہ آپ سے م ن پر بھی ایک آس ہے۔ اگر آپ جھے معانب کردیں توشاید اللہ بھی ں کو ناراض و ناخوش کرکے اللہ کے کھرسے کچھ بھی نہیں گتا!اپنے بچوں کا المندفعاع فروري 2016 Section

صدقہ سمجھ کر مجھ گناہوں سے تتھڑے مخص کومعاف کردیں۔ رد جھ کربھ تناہوں سے تفریح میں ومعات کردیں۔ گناہ گار نہیر واثن نے اتھے میں پکڑا خط رکھ دیا۔عاصمہ تاریک چرے کے ساتھ بیٹمی تھی مس کے آگے فائل پڑی تھی۔ واثن فائل اٹھا کر کھول کرو تکھنے لگا۔ ں قاس میں واقعی جس پراپرٹی کے ڈاکومنٹس تھے 'وہ اتنے تھے کہ اس نقصان کا کئی گناا زالہ ہو سکتا تھا جو زہیرنے اس میں واقعی جس پراپرٹی کے ڈاکومنٹس تھے 'وہ اتنے تھے کہ اس نقصان کا کئی گناا زالہ ہو سکتا تھا جو زہیرنے یکن کچھ نقصان تا قابل تلافی ہوتے ہیں۔وہ ماں کے چرے کود مکھ کر سرجھکا کررہ گیا۔اس نے بے دلی سے ر بیر روب و آپ کوشنراد کوید سب کھوواپس کردینا چاہیے تھا مطلب لینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں بیرسب نہیں پاہیے تھا۔"وہ کچھ تلخی سے بولا۔ "نتیں نے اسے منع کردیا تھاصاف 'وہ خود ہی یہاں رکھ کرچلا گیا۔ بیسب کچھ میری برداشت سے بہت بردھ کر ہے دا ثق ۔۔ تم کسی بھی طرح یہ سب ان لوگوں کو داپس کرکے آؤ میں اس بارے میں کچھ سوچنا بھی نہیں وہ دردے کراہ کریولی۔ ''وا اُن !میں نے دعا کی تھی اللہ ہے کہ یہ مخص مجھے ددیارہ زندگی میں تبھی نہیں طے جمعی نظر نہیں آئے میں اس کے بارے میں بھی گئی ہے کچھ نہیں سنوں کیلن وہ رخ چھیرے ہو جھل کیجے میں رک رک کر کہ رہی تھی۔ "ایبا تو خیر ماما ہو ناہی تھا۔ ایبا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ نشان عبرت بھی بنتا اور آئیے اس کے بارے میں کچھ معلوم " معی سیس مو تا- "واتن اضردگی سے بولا-ں ہیں ہو ہا۔ ورس سروں سے بولا۔ "تم بس بیہ سب واپس کرکے آؤ۔ میں۔ "وہ زورے سرجھنگ کریولی جب ہوا ثق کا فون بجا۔ شنراد کی کال تھی۔اس نے پچھے سوچ کر گراسانس لیتے ہوئے عاصمہ نظریں چراکر کال ریسیو کی دو سرے لمحاس کے چرے کارنگ بدل ساگیا۔ ع الله واناليه راجعون!"وه مولے ہولا عاصمہ چونک کراہے دیکھنے گئی۔ "شنراد کے والد یہ زبیر صاحب کے انتقال ہو گیا ہے اس کافون تھا۔" دونوں کم صمے تصے " مجھے نہیں معلوم عیں اے گھر چھوڑ کر گئی تھی بلکہ میں نے اس ہے کہا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ 'کین دورک کر بہیں انظار کرناچاہتی تھی تو میں اے منع تو نہیں کر سکتی تھی کہ دویسال نہیں رکے بیچلی جائے۔'' عدیل آئے دیکھ کررہ گیا۔ "اور جرت کی بات بیہ کہ پھروہ آپ سے مطے بغیر چلی بھی گئی بجھے پری نے بتایا کہ اسے و آیا تھااور دہ اڑکا اس کا یہ اس کیا کام تھا جملا تہم لوگ تواسے جانتے بھی نہیں۔۔۔ یہ قصہ کیا ہے؟" ہے ملے بغیر چلی بھی بھی بھے پری نے بتایا کداسے وا**ٹن کینے کے لیے** میں متابہ میں بھی بھی بھی ہے۔ ابند شعاع فروری 2016 Section

بولنے ہے کون روک سکتا تھا۔ "عدیل آئیس ایساتو نمیس که بشری بھی واپس آ چکی ہے جس کی وجہ سے بداؤ کا بھی آئیا ہو۔"اس نے اندھرے عدیل آے چونک کردیکھنے لگائیہ بات تواس نے سوجی ہی نہیں تھی۔ سیقی بستربر حیت لیٹا چرے پر گهری مسکراہٹ سجائے کچھ سوچ رہاتھا۔ اس کے دماغ میں وہ منظر آ باجب مثال اور واثق کے جانے کے بعدیری اسے دیکھتی رہی تھی۔ ''الیسے کیادیکھتی جارہی ہو۔ ''اس کی نظروں سے خا نف ہو کراہے کمنابرا۔ " مجھے لگ رہا ہے "آپ کو مثال آئی کی شادی کا کچھ زیادہ ہی شاک لگاہے ویسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس شادی کے بارے میں بتا نہیں چلا ہو جبکہ ان کی مااتو ہربل ان ٹیچ تھیں۔"پری جائے کیا معلوم کرنا چاہ رہی تھ

م الندن سے آرہاموں۔"وہ کھے کوفت سے بولا۔ "لندن سے مثال آنی کے لیے؟"پری کے بے ساختہ کہنے پر سیفی نے بھی اسے چونک کردیکھا تھا 'وری طور پر میں است

میں سمجھ گئی سب کچھ۔"وہ جوش بھرے انداز میں چنکی بجا کربولی۔"نتووہ آپ تھے... مثال آبی کی اداسیوں ك وجد-"وه اندهر عير على تيريطات موس بولى-

سیقی نے چونک کراہے دیکھا۔

فورى طوريروه تزديدما تائد نهيس كرسكا تفايري كود يكتارها 

ں ہے۔ "لیکن اب ان باتوں ہے کچھ فائدہ نہیں۔"وہ ایوس ساہو کربولا اور جانے کے لیے مڑا۔ "ایک بات تو پیر بھی ہے کہ مثال آئی بھی اس شادی ہے کچھ زیادہ خوش نہیں۔"پری پیچھے سے بولی تھی"اس وفت كونى اور آلبش بهي تونهيس تفا-"وه تفتك كررك كيا-

وكيامطلب؟ ومعجمانيس برى اس كياكمناجابتى ب

«مطلب تو آپ کوخود مثال آئی سے پوچھنا جا ہیے۔ کیامعلوم وہ دل میں آپ کے آنے سے خوش ہی ہوں۔ « وہ معنی خیزی سے بولی توسیقی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ بری کا آئیڈیا کچھ ایسافضول بھی نہیں تھا۔ ووتم كهناكيا جاهتي موتؤوه لجھا لجھ كريوچھ بليغ

ے کینے کا مطلب ہے اگر اثنیٰ دورے مثال کی جاہت میں دوڑے آئے ہیں توایک بار کھل کران سے

''مل کر؟''وہ کچھچونکا۔''میرسیاس نمبر بھی تونہیں ہے اس کا۔''وہ مایوس سے بولا۔ ''خیر 'اتنا ساکام تومیں بھی آپ کا کرئی سکتی ہول۔''وہ معنی خیزی سے ہنتے ہوئے سیفی کو مثال کا نمبر لکھوانے

ابنار شعاع فرورى 2016 20

''یہ نمبر میرے بہت کام آسکتا ہے۔''وہ سیل میں مثال کے نمبر کودیکھتے ہوئے خود سے بولا۔ اور پری نے کچھ غلط بھی نہیں کہا جب آئی دور آئی گیا ہوں تو بچھے یوں ناکام ہو کرتو نہیں لوٹنا چاہیے۔ وہ سربلا کر کچھ سوچنے لگا۔ بھر پچھ سوچ کروہ ایک نمبرملا کر سیل فون کان سے لگا کر کال ریبیو ہونے کا انظار کرنے لگا۔

"پری!میں سیفی بات کررہا ہوں ممیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟"پری کے جواب پروہ تھینکس۔"کمہ کر آہستہ آہستہ اس سے پچھ بات کرنے لگا۔

دانی نے کچھایوی سے لاکر میں موجود لفانے میں بڑی رقم کو گنا۔ "صرف ڈھائی لاکھ مس سے کیا ہو گا۔وہ لوگ چھ لاکھ سے کم پر نہیں مانیں گے۔"وہ مایوس ساتھا۔ بھروہ لاکر میں اوھرادھ ہاتھ مارنے لگا۔

ہ بوری کی سرار کو طاقت کی کچھ جیواری ملی ہے تواس کی آٹھوں میں چنگ آگئے۔ ''اس سے تو میرا کافی کام نکل جائے گا بلکہ میں ان لوگوں کو صرف دولا کھ۔۔ نہیں ڈیڑھ لاکھ اور جیواری ہی دوں گا کہ میں بس کی اربی کرسکا ہوں۔''وہ دل میں پلان کرنے لگا۔ اپنے گولٹرن فیو چر کے بارے میں اس نے جو پچھ سوچ رکھا تھا اسے لگ رہا تھا سب پچھاس کی مٹھی میں آگیا ہے۔

'اس نے بہت مختاط انداز میں سب چیزیں ایک پاؤچ میں ڈالیں اور چابی اس جگہ پر رکھ کرخاموشی سے باہر نکل کما۔





كواوك كى-حى باداسارى اران ى حقى موسك كفكيركو ملوك كي يرابي من مملك من انتالي د کھیاری کا ہو رہی تھی۔ نہ دیث پر چیٹنگ نہ دوستول سے کیس نے ڈرامول کی فہرست اف دادی توانظاريس يم بيتى تحيس كركب حوربير أياور أكر کامول میں جنت جائے۔ ای کو بھی آج کل کر کاورو۔ مركاورد- تحشنول كادردلاحق ريخ لكاتعا

ومحوريد إدويسرى منثياتم بناؤ- من درا كمرسيدهي

" حوربيه چائے بناؤ- سرمي دردسا موربا ہے-سبزي مجمى كاث ليتا-"

" السير المسائد المستر المستر المستراك المستراك المستراك المستر المستراك المسترك المسترك المسترك المستراك المستراك المستراك المستراك المسترك المستراك المستراك المستر تمهارے ایا محالی آنے والے مول مے۔ حورب بنی ا وبرك ليايدى چرهادو-"

اف برمائيس- بينيول كے جوان موتے كى دير مولى ے کہ ان کے آگے بھیلے سارے در دجاگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے استے سالوں کی ذمہ داریاں بیٹیوں کے سريرةال كرخود برى الذمه اور بيثيال توماؤك كي ذراسي چوں چراں پر بھی بریشان و ہراساں۔ بھردل بھی سیس كر ما ماؤل سے كام كروانے كو-البت ميرى دادى دنياكى سب سے نرالی دادی ہیں۔ وہ نہ خودسکون سے بیھتی میں اور نہ ہی اسلے بندے کوسکون لینے بتی ہیں۔ کام وآلی نے کیڑے ایکے شیس دھوئے وادی سارے درد بھلائے کپڑے دھونے بیتی ہیں۔ اگر اس دوران ابا جی معدے نماز بردھ کر کھر تشریف لے آئیں۔ تو يقينا" تويوں كا رخ يہلے اي كى طرف ہوگا بحرسات سلامیاں بچھے بھی پیش کی جاتیں گی-

ومورهی دادی کا دراجوتم لوگول کوخیال مو-"ابا

حاياسين



"ر بحان مامول آرہے ہیں۔" فصیح نے اعلان

میں دادی امال کے کہنے پر حلوہ تیار کردہی تھی۔ مبح سے انہوں نے مجھے حتی الامكان مصوف ركھنے كى کو مشش کی ہوئی تھی۔ تین ماہ بید میری شادی تھی۔ ای سے زیادہ دادی کو فکر لاحق تھی۔ مجھے سمعربنانے کے لیے جو انہوں نے فہرست تیار کرر تھی تھی۔اس میں تاپ کسٹ کام چننیاں کوئٹری میں کو تنی ہیں۔ نو كريندر معين- كيرول كے مختلف جھوٹے كارول كو آپس میں جو ژکر کس طرح ہے نئ کار آمد جادر بنانی ہے۔ مختلف مسالوں کو کس طرح سے علیحدہ علیحدہ کر کے صاف کرتا ہے۔ وحوب میں کیسے سکھانا ہے۔ مسالوں کی وہیوں میں موجود دادی کے ٹو کلول نے۔ زبیدہ آیا کو بھی مات دے دی۔ ابو۔ عمراور ابو برکے كيترون يركلف كانشان نه مؤيس كلف لكاموا محسوس ہو۔ دادی کاموں کی مائیکرو اسکویک اسٹٹری کروارہی تعیں۔ یونیورش سے فاسغ ہو کر کھر آئے ابھی دوسرا ہیے تھا۔ میں آٹھ آٹھ آنسوردے پرمجورہو گئے۔ ماليكيو لربيالوى من ايم- أيس- ي مون كا اعرازان شاءالله ميرے شان دار زرات کے تکلنے کے بعد عاصل موجانا تفا- پراس كم يلو تعليم في طبيعت

صافی کردی تھی۔

ر شعاع فروری 2016

بھی جو کمروں کے نقص پُردوں کے نقص دور ہوتے تو چرکچن کی باری آتی اور میری شامت تو خیرے آج کل آئی بی ہوئی تھی۔

"فسیح جسنے ماموں " عائشہ باجی بلا رہی ہیں۔" فسیح جسنے ماموں کے آنے کی اطلاع ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دی تھی۔ اب عائشہ کا پیغام دینے چلا آیا۔

میں طویے کی اجزائے ترکیبی کو دوبارہ تولنے کلی مبادا کوئی کمی بیشی ہوگئی تو طوہ کمانی دادی نے

پھودھ ہوں کے گوش گزار بھی کردنی تھی۔ پھودھ ہوں شے ایک بھیجی کے کھرویے بھی میرا بیاہ ہونا تھا۔ اور دادی نے انہیں بتانے سے بھی نہیں چوکنا تھا۔ غلطیاں بیشہ وہاں غلطیاں ہوتی ہیں جمال غلطیوں کوسر ھارنے والے ہوں اشتمار لگانے والے

' ما اکھ باتی ہے کہ کس آرہی ہوں۔ '' یس نے مراحل ہیں داخل ہوریکا تھا۔ پانچ سات منٹ ہی مزیر چھ بانا پڑا۔ حلوہ تیار ہوریکا تھا۔ پانچ سات منٹ ہی مزیر چھ بانا پڑا۔ حلوہ تیار ہوگیا۔ ہیں نے جو اسابند کیا اور عائشہ باتی کی بات شنے باہر چلی آئی۔ وہ انہ ائی پریشان تھیں۔ اور ہفتے کیا پی دوئی کے گالوں کی طرح انزتی ہیں اور پھر کی طرح جو تی ہیں اور پھر کی طرح جو تی ہیں۔ وہ انہ ائی پڑھی گھی لاگی تھیں۔ اب تو خیر طرح خاتون بن می تحقیل سے باہر دشتہ ہوا' ہمارے خیری سے باہر دشتہ ہوا' ہمارے میں جو جابلوں کا گڑھ تھا۔ وہاں بلا ضرورت مالئے۔ تو تو ہیں ہیں۔ جابلانہ حرکتیں ہوتی رہیں۔ عائشہ باجی کے شوہر مزمل بھائی کی عد تک اچھے بھی عائشہ باجی کے شوہر مزمل بھائی کی عد تک اچھے بھی عائشہ باجی کے شوہر مزمل بھائی کی عد تک اچھے بھی باپ بنے محکیم سے روز نت نے تو کئے۔ ان کے گھر سے اکثر نفنول اوویات کینے کی بربو آئی رہتی۔ اوھر میری نفیس دادی بربیرانا شروع ہوجا تیں۔ اوھر میری نفیس دادی بربیرانا شروع ہوجا تیں۔

دیا ہے۔ اباجی کی فضول پڑیوں سی کوئی آرام نہیں آرہا۔ کوئی سردرد کی کولی ہے تودےدد۔" وہ اکثراہی سسرال والوں سے چھپ کر پھے مانگ لیتیں یا منکوالیا کرتی تھیں۔ میں نے عمرے کما کہ سردود

"عائشہ باجی! آجائیں 'جائے بنادی ہوں۔" اتن پڑھی لکھی لڑکی کی یہ در گت نیخے دیکھ کر میں۔ای اور دادی اکثرافسردہ ہوجائے۔پھر کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کرتے رہے۔

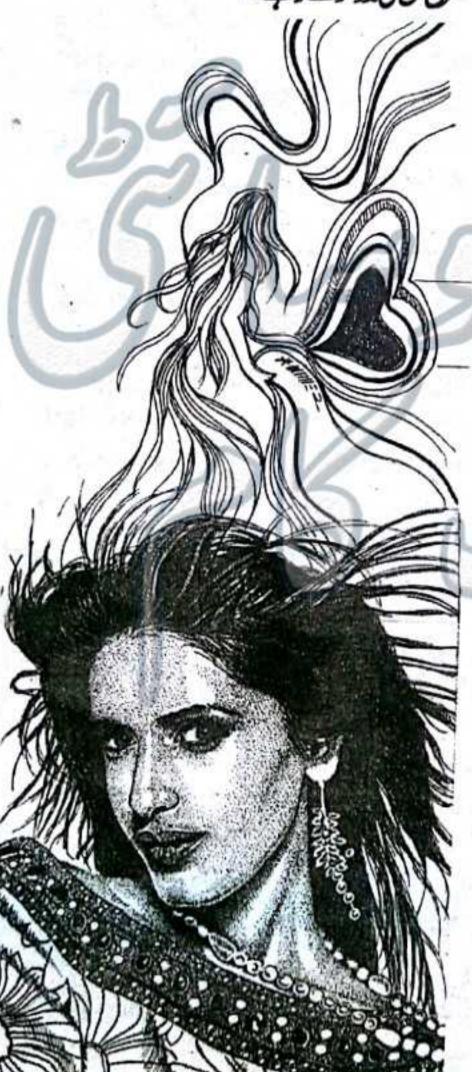

ہیں۔"وہ پر اندے میرے سامنے ارا کر ہولیں۔ "آپ میرے بال توریکھیں ایک ہزار پنس لگا کر كونى پرانده كلے كا بچھے كيا ضرورت باتى معيبت مں رانے ک- آپ میرے کیے ایسی چیزیں نہ بی منگایا

تیں احتجاجا سواک اوٹ کر منی۔ دادی بیجاری براندول كي طرف و كيه كراور ميري طرف و يكه كرافسرده نى بوكرېينى كئىس-اى جىيسى يى دىكىدرى تھيس-"شرم كو- قست والول كو ملتة بين ايسے بزرگ-اگرانهول نے محبت بت تمهار بے ليے بينوا بمى ليے ہیں۔ توكيا تكليف تھی۔ انہیں نہیں باتاج كل ك فيكن كا كتف ون معود كور كي يتي كلى میں ۔ مجھے نوادہ وہ تساری فکر کرتی ہیں۔ خروار! آج کے بعدان کاول خراب کیا۔ ٹاکلیں تو دوں گی۔ یس تمهاری- وه تمهاری دادی بعد میں اور میری مال

ای نے آگر جھے کرے میں اچھا خاصالیا وا۔ "واه مائے وال جی خوش ہو کیا۔" ابو برنہ جانے كب آيا- اى كى جذباتى وحوال دار ۋانث س كر محولے میں سارہا تعد وداب تو ماری مریث ماں ہیں۔"وہ ای کے کردائے بازد کا حلقہ بنا کر کمڑا ہو کیا۔ "ساس سے اتن محبت ال جی۔ اخلاق کی اعلاقتم۔"وہ ای کو تممان لکا

"وقع ہو میں ہے۔ ساری اولاوڈرامے کرتی ہے۔ چلوتم باہر آؤ۔ اور آکرال جی سے معافی انکو۔"ائی نے ابو برکومصنوی خلل سے پیچھے کیا۔ اور مجھے حکم سنا

در ہے۔ فی المجھی بات کے ہائی ہے اس سے کتنی پیاری دادی ين-بداخلاق لزى-"وه جھر چھود ال ، تو منه بندی رکھو**۔ میں بداخلاق سیں۔ بال** میں ہیں میرے-وادی کے استے بھاری پراندے بنا کے اور میں جانتی ہوں کہ وہ بچھے پہنا کر چھوڑیں الو کیا ہوا ہم ان کی خوشی کی خاطر پین مہیں

''نہیں حوربیا حمہیں پتاہی ہے'ابھی عذرا باجی یا کوئی اور میرے بیچھے تفتیقی قیم لے کر آجائے گا۔" دو بھی مسکراتے ہوئے بولیں' عائشہ باجی کے چرے برتم بی مسکراہٹ آباکرتی تھی۔جمال تفکرات محرك المتاليميلي مول وبال مسكرامول كي درجهي بهي

المياريما - مين خود بي كولي رك جاوس كي-"مير كمن ير أشكر آميز آ تكول سے إنهول نے مجھے ديكھا۔ میں بن انسوس بی کرستی مھی۔ لوگوں کے پاس یو سرول کو تنگ کرنے کا کتنا وفت ہو تا ہے۔ نہ خود سكون سے رہونہ كى دومرے كور سخدو-"ارے حوربیہ کر هرب ؟"وادی کی آوازنے مجھے چونكايا - مِس بهالتي مولى كئي-

وريد ديھو-"دادي نے مجھے شيشوں موتوں والے بهت سارے براندے دکھیائے

"بیں! یہ کمال سے نکلے" میں جرت کی انتار می کہ دادی نے بیراندے کون محصدر فیسے نکال

"بييس نے كوئر سے متكوائے ہيں۔"وہ كام والى كا نام بناتے ہوئے بولیں۔ دادی کے جاریال دیم کرش پریشان بی ہو گئی کہ دہ

بالول ميں لگائيں كى كيسے؟ كمال-"وادی!سارے اوگ باتیں بنایس کے-"

"لیسی باتیس؟" وادی نے میراچرو یول دیکھا جسے ميرادماغ جل حميامو-

المس عرم براند\_ وادى سب آپ كانداق اراس كيسموادي كوسمجمات موع بولى-"میرا کیوں زاق اڑائیں سے عجیب ہاتیں كررى موسية تمارك في الم

سرمه کئی تھی۔ میں اور

ابنار شعاع فرورى 2016 25

" کی پاگلوں کا میر(خاندان) ہے۔ ہا نہیں مال باپ نے کہاں بٹی رول دی؟ امی نے تبعہ وکیا۔
" دیچلو حوریہ آب مہیں بھی دردہوا میں بھی ہیرڑھ کرتم پر پھو تکیں ماروں گا۔" عمر ہنتے ہوئے جھے جھے کے مشریق اردی گا۔" عمر ہنتے ہوئے جھے جھے کے مشریق کا۔" عمر ہنتے ہوئے جھے کے مشریق کا۔" عمر ہنتے ہوئے جھے کے مشریق کا۔" عمر ہنتے ہوئے جھے کے مشریق کا۔"

''نہاں تم ایبا ہی دم سیکھ کر آسکتے ہو۔ تنہیں میں نے کہا تھا کہ شام کے وقت قاری مجید کے پاس جایا کرو۔ تم نے قرآن یادر کھنا ہے کہ نہیں۔''امی عمر کا کلا تھنے تھے۔ یور کیا

اس نے میٹرک کے بعد حفظ کیا تھا۔اس لیے ای ابو اس کے چیچے پڑے رہنے کہ وہ بھول نہ جائے۔ دہرائی کے لیے اسے بھیجے اور ای کواس کا ایک دن بھی ناغہ کرنا پند نہ تھا۔ عمر صاحب بھی بھی ڈعڈی مار

مرکوشی میں انتہ باتی نے بیددم کردایا کیسے "میں نے سرکوشی میں اس سے بوجھا۔ دمیجاری کی شکل دیکھنے والی تھی۔ وہ رو دینے کو تعییں۔ اور جھے دکھ کر آواور شرمندہ ہو تیں۔ "اس کی بات پر میں بھی افسردہ می ہوئی۔

'نیہ ہوائیں دلفول میں میری کم ہوجائیں۔'' منگناتے ہوئے میں بار پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ مبح سے مشین لگار کمی تھی۔ اور قسمت یا نصیب آج ہی موسم نے بھی اپنی کارکردگی دکھا دی۔ بادلوں نے جمعٹ سے آسمان پر نبیراکرلیا۔ میراول محلے لگا۔

کہ سارے کپڑے چھوڑ چھاڑ کرجلدی سے چاہے بناؤں اور موسم کی کا مستیوں کو انجوائے کروں۔ پرای کا حکم آگیا۔

ولموسم خراب ہے تب تو کپڑے دھونے ہیں۔ ڈرائیر میں خنک کرتی جاؤ۔ آگر بارش ہو بھی گئی تو کمرے میں پھیلادیا۔ خنک ہوجا میں سے۔ کرمیاں تو ہیں۔" میں نے ضعے سے ڈرائیر کو محورا۔ نہ بیہ سکتیں۔ اس زندگی میں کسی کو ذراسی بھی خوشی ہے نوازنا۔ بہت برطاصد قدہے۔ ڈریر سسٹر۔'' ابو بکراکٹر کوئی نہ کوئی انچھی بات میرے اور عمرکے سموش گزار ہارہتا۔

میں جھٹ دادی ہے سوری کرنے بھاگ۔اتنے میں عمر مسکرا تا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ وہ ہنس رہاتھا۔ میں۔ای اور دادی اس کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیا ہواہے؟

کیاہواہے؟ "دفتم سے دادی اکیانے آج تک اتا ہارا دم نہیں دیکھا ہوگا۔" وہ 'وڑھا تھییٹ کردادی کا گھٹنا ککڑے ہنتے ہوئے بولا۔

"کون سادم-کیول ہواکیا؟"ای ایس عائشہ باجی کے مرکبا سردردکی کولی دینے "وہ چر کھیاد کرکے زور زور سے مینے لگا۔

و الله بى خركرے - ان كے كمر تو ہركوئى درامه -- بتانسيں اب يدكياد كيد آيا ہے۔ اى فے تبعود كيا-

" داب بتابھی چکو۔" مجھے سننے کی جلدی تھی۔
دامی انکل حفیظ عائشہ باجی کے سرپر دم کردہے
تصدید آیت الکری۔ نہ سورۃ فاتحہ۔ پہلا ہے وہ کیا
کمہ رہے تھے۔"
عمر پھر مننے لگا۔ انگل حفیظ کے ذکر نے دادی کے منہ

عمر چرچے افاد الف حفظ کے در کے دوری ہے منہ کے زاور دادی کی بنی نہ تی دہ عائشہ باجی کے سرخصہ

عائشہاجی کے سرخص "اس نیم مکیم نے اب کوئی اور شوشا چھوڑا موگا۔"وادی نے براسامندینایا۔

و م بحل پیڑے جل 'جتھو آئی او تھے میں چل ( چلو ردچلو'جہاں سے آئے ہو'وہاں ہی چلوہ)" عصر میں میں میں دیمہ میں بھی تان اسٹاپ ہنسی

عمرے بتائے دم نے میری بھی نان اشاپ ہمی شردیا کروادی۔

والحول ولا قوة وادى في ندر سے يردها-"ي توباؤلا

ابنار شعاع فرورى 2016 55

پھپاوں۔ "ہواؤں کو مم کرنے کے لیے بہت ساری زلفیں چاہئیں۔ فی الحال تو آپ کے بال اس کز بھرکے پراندے کو بی شیس برداشت کرسکے۔" وہ مسکراتے ہوئے بولے ر

' اف دادی آپ کے شوق۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے آج پہنااور آج بی ہیں نے تصور میں دادی کے سلمنے دہائی دی۔ اب سمجھ میں آیا کہ عمر کے پیچھے کون تعلہ اور عمر صاحب کیوں کھور ۔۔۔ رہے تصریبی نے پیمکی می مسکراہث سے ان کے ہاتھ سرمان میں لے پیمکی می مسکراہث سے ان کے ہاتھ

و میں اوھر آیا تھا کسی کام کے سلسلے میں سوجاب سے ملتا جاؤں۔ "میری مسلسل خاموشی پر وہ خود ہی ارکے۔ بچھے ایک دم شرمندگی ہوئی۔ میں نے حال جال بہمی نہ ہوچھاتھا۔

و کیا حالے آپ کا۔ میں مسکرائی۔ ''تمہارے سامنے ہی ہے۔الحمداللہ ٹھیک ٹھاک

' یہ متلی والا پریٹر ہوا فضول ہو تا ہے۔ میرے جیسی الوکوں کے لیے تو خاص طور پر۔ اسمیں تھٹی جیسی شرافت پلا دہی ہیں۔ پر فیلی جیس متلی ہوجائے تو شرافت پلا دہی ہیں۔ پر فیلی جیس متلی ہوجائے تو شریف بنیاں ہے جاری جیب ہوئی ہی بن جاتی ہیں اپنے متلیتروں کے سامنے نہ حال جال ہوچھنا آیا ہے۔ نہ کو کو تو فیلی کا ڈر۔ کے نہ کو کہ اور فیلی کا ڈر۔ پر کے نہ کو کہ اور فیلی کا ڈر۔ پر کے نہ کو کہ اور پیچھو کیسی ہی مونا باجی کا کیا حال ہے؟ "میں دور پیچھو کیسی ہی مونا باجی کا کیا حال ہے؟" میں دور پیچھو کیسی ہی مونا باجی کا کیا حال ہے؟" میں

"سبنی تعیک ہیں۔" اسٹے میں عرجی آلیا۔ میری جان میں جان آئی۔ درنہ آکے کیا ہوچھوں۔ ہی سوچنے میں تین منشاور لگنے تنے۔ پھر چھلی دفعہ کی طرح موصوف نے کھرجاکر ابنی اہل کویہ کمناتھا کہ آپ کی جیجی جھے ہے۔ اس کرتی۔ اور پھر پھیوکی کال ای کو آئی تھی۔ اورای کی نصبیحتیں شموع۔ "جب عبید آئے تو ایجھے معیبت آج ہوتی نہ جھے کیڑے دھونے پڑتے سائنسی ترقی معیبت اور دہال ہی تو ہے۔ اب کئے افسوس کی ہات ہے۔ انتا ہارا موسم میں موبا کل کر کر افسوس کی ہات ہے۔ انتا ہارا موسم میں موبا کل کر کر افسان ہیں اب لوڈ المعیس کر سکتی۔ جائے ہا کر چکے چکے بارش کی بوندوں سے باتیں ہی تہیں کر سکتی۔ موسم آواں تو دل سہیلیوں سے بعرے کر سکتی۔ موسم آواں تو دل رسمیں۔ ابھی تو ہوا چل رہی ہے۔ کچھ کیڑے اور ہی اور ہی میں آوا کی سرسرا ہیں عوبت پر تھیں۔ اکیلے مزہ نہیں آوا تھا کی سرسرا ہیں عوبت پر تھیں۔ اکیلے مزہ نہیں آوا تھا ۔ یہ دو تھیں آوا تھا گھر نہیں آبا گئی ہوں۔ یہ دو تھی بلالتی کی سرسرا ہیں عوبت پر تھیں۔ اکیلے مزہ نہیں آبا ہی کو ہی بلالتی تھا ہے۔ یہ دو تھی ہی تھا ہے۔ یہ دو تھی بلالی تھا ہے۔ یہ دو تھی بلالتی تھا ہے۔ یہ دو تھی بلالتی تھا ہے۔ یہ

و معمرات میں نے دہیں سے انک نگائی۔ عمرے محور کرمیری طرف دیکھا۔ یقینا کوئی اور میں گلی میں ہوگا۔ بچھے صرف عمر نظر آرہا تعا۔ اس کے میچھے کون تعلمہ بچھے بچھاندا ندنہ تعا۔

میں ویسے ہی والیں پائے گئی۔ ایویں۔ بے عزتی نہ موجائے بھائی چھوٹے ہوں یا برے بھائی تو بھائی میں تاہر ڈر تو لگتا ہے خود ہی انجوائے کرلو۔ حوربہ طارق! میں خودسے مخاطب ہوئی۔

وموسم ہے برا پاکل۔ نہیں۔ دوسرے والا۔" میری زبان مسلسل چل رہی تھی۔ ساتھ ساتھ سرعت کپڑے پھیلا کراوپر کیچو بھی لگارتی تھی کہ ہوا ہے آڑے نہ جائیں۔"یہ ہوائیں زلفوں میں مری کم مدد آئم

میری تم ہوجائیں۔"

"ہوائیں تو کم نہیں ہوئیں البتہ تہمارا برائدہ کم
ہوکیا ہے۔" میں کملی تیزی ہے مڑی اور پیچھے دیکھ
کردن رہ کئی۔ سامنے عبیر کھڑے تھے۔ ہمارے
فیانی صاحب اف کی مشکل پیویشن میرا موتوں
والا برائدہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ویسے ہی شیال کی ہوئی
میں۔ میں نے انا ہاتھ میں تھا۔ویسے ہی شیال کی ہوئی
میں۔ میں نے انا ہاتھ میں تھا۔ویسے ہی شیال کی ہوئی
کسیالوں سے لکل کرزمین ہوا۔

مارے شرمندگی کے کوئی جکہ نہ ملے کہ کمال منہ

المار فعاع فرورى 2016 25

بھی ہواؤں سے اپنے مکالے ہوتے مارے عام پر کوئی چراغ تو جا کی زبال پر جارے بھی تذکرے موتے بم اينا كوئي الك راسة بتاليخ مارے مل نے اگر حوصلے کے ہوتے عائشهای نوشی کیلانی کی نظم جھے ایس ایم ایس ک- آخری معرع نے میری اعمیں کی کرویں۔ اتنى يارى بينيال والدين اليي جكمول يركول بياه وية ہں۔ حیاسارے مقدروں کے عمیل ہیں۔ اس ادھر بن مِن آنکه لک می پر کسیشام کی اذانوں کے وقت علی۔ ای نے سالن پکالیا تھا اور روٹیاں مانے کی تياري كردى معين-ووتبهارے ماموں آج رات کی فلائٹ سے آرہے ہیں۔ تعبیج اور ابو برکومیں نے انہیں لانے کے کیا ہے۔ تم میرے ساتھ لکو۔ میں نے تورید بنالیا ہے۔ كباب اكرفريز كويدي إلى مم منع من الحصالو-" "عرو کمرای ہے تا۔ "میں نے ای کے کہنے باعدى كا وْ مكن الله الله الله كلها- قورمه كي خوشبو في بحوك برمعادي-"ال من نے عمر کو کمرین رہے دیا ہے جمعی کوئی چیزمنگوانی پر جائے۔ تصبح کواس کیے ساتھ بھیجا ہے۔"وہ خالہ زیب کابیٹا تھا اور خالہ دو کلیاں چھوڑ کر "جھے عمرے پاستامتکوانا ہے۔ اموں کوبہت پند ہے۔ "میں نے ای کومطلع دی۔ ولیک کی جادر کے نیچے میے بڑے ہیں۔ اٹھالو جاكسداورجومنكواناب-عمرے كمدود" ر یمان ماموں ہم سب کے جیستے تھے۔ای اور ماہ نیب خالہ کے اکلوتے بھائی۔۔ماموں کے آنے برامی نے میری ڈیٹ فکس کرنی تھی۔مامور

طریقے سے حال جال ہوچھا کرد۔مند میں گھنگھنیاں ہی ڈال کر بیٹھ جاتی ہو۔" میں ڈال کر بیٹھ جاتی ہو۔"

پائٹیں ساری عمر شرم وحیا سکھانے والے والدین اس کیمے کیوں کمزور پڑجاتے ہیں۔ کچے دھا کے۔ نازک رشتے'۔ مصلحت پہندی تجانے کون کون ک لفظوں کی دنیا صدیوں کی تربیت پر لپیٹ دی جاتی ہیں۔ میں نے اسٹینس اپ اوڈ کردیا۔

"آئی ہیٹ انگر جمنٹ (مجھے متلنی کے رشتے ہے نفرت ہے) متلنی کوئی ہائیدار رشتہ تعوژی ہے۔ بس ایسا ٹائم پریڈ جمال ذہن کیجا بھی ہوسکتے ہیں اور جمعر بھی سکتے ہیں۔"

میں نے کپڑے دھوکرای کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ ابو بکر اور ابو بھی آگئے۔ سب نے عبید کو بروٹوکول دیا۔ بڑے اچھے خوش کوار موڈ میں کھانا کھایا حمیا۔

من نے پلیٹ میں بریائی ڈائی اور عائشہاجی کو دیے چل دی۔ وہ حفظہ کو خملا رہی تھیں۔ میں چن سے پلیٹی پکڑ کرخود ہی بریائی ان میں نظل کر آئی۔ گھر آئی تو موصوف جانچے تھے۔ دادی اون سلائیوں پر نجانے کون ساڈیز ائن سکھانے کے لیے بے باب تھیں۔ پر میری ہم سن ترقی میں نے امراد طلب نظروں سے ای کی طرف دیکھا۔

و معلومتم جاگر لیٹ جاؤ۔ تھک گئی ہوگ۔ "ای نے جان بوجھ کر ذرار ور کھا۔ دادی نے گھور کر معائنہ کیا۔ پھر مسکراکر پولیں۔ پھر مسکراکر پولیں۔

م دول میں اس آرام کرلو۔ کل حمہیں ڈیزائن ڈالنا سکھاؤںگی۔" میں شکار کا کی اور نامسکرایہ میں ایک میں

میری شکل دیکه کرای نے مسکراہث دبائی۔ میں اگر کمرے میں لیٹ می۔

ہارے بس میں آگر اپنے نصلے ہوتے وہم مجمی کے کموں کو پلٹ کئے ہوتے قریب مہ کر سکلنے سے تو کتنا بہتر تھا کمی مقام پر ہم تم مجھڑ کئے ہوتے مجمی میت کو ہم مضموں میں بحر لیتے

المارشعاع فرورى 2016 مح

ہ مارا اور عمرصاحب شادیاں کرنے کی پڑی رہتی ہے۔ اتنی ہی جلدی ان کے چلے جانے کا احساس انہیں ہے چین کردیتا اس مار دھاڑوالے ہے۔ بیس نے بھی آتھوں بیس آئی ٹی کوچھیانے کے ری'

ریحان امول رات کو آئے کھاناوغیو کھاکرارا کرنے لگے معمول کے کاموں سے فارغ ہوکر میں عائشہ باتی کی طرف چلی آئی۔ان کی ساس ان کے سسر سے جھڑا کر رہی تعییں۔ کالیوں کاطوفان ۔ عائشہ باتی کو کونے لگی۔ جھے کیا ضرورت تھی ابھی آنے گی۔ دونوں میاں ہیوی کسی کالحاظ کے بغیراب تو ہوں کا رخ عائشہ باتی کی طرف کر چکے تھے۔ ان کے ابا۔ عائشہ باتی کی طرف کر چکے تھے۔ ان کے ابا۔ عائشہ باتی کی طرف کر چکے تھے۔ ان کے ابا۔ عاری دونے کی جھے تو خرانیں کو کہنے گی ہست ی جاری دونے کی جھے تو خرانیں کو کہنے گی ہست ی جاری دونے گی جھے تو خرانیں کو کہنے گی ہست ی نہ تھی۔ میں مل کرفتہ کی ہو گروائیں آئے گی۔ نہ تھی۔ میں مل کرفتہ کی ہو گروائیں آئے گی۔

میری موجود کی اخیال آئی کیا۔
دونیس میں جاتی ہول۔ کام کرنا ہے کھر جاکر
ابھی۔ "ان کے سرغصے ہاہرجا تھے تھے۔
"جہارے امول آگئے ہیں۔ اب خیرے شادی کی
تیاریاں شروع ہو گئیں۔" وومشٹ پہلے کی اوائی بھلاکر
یوں چسکے لے لے کر ۔۔۔ یو چھنے لکیں جسے کچھ

"جی ۔ "میں نے مختمراسہواب یا۔
دمیلواجھا ہے اپنوں میں جاؤگی۔ ساس سسر کا
احساس تو کروگی۔ "وہ عائشہ باجی کوسٹا لے کیے کئے
گئیں۔ ابھی وہ احساس نہیں کرتی تعییں۔ سارا ون
کو لہو کے بتل کی طرح جتی رہتی اور ہم لوگ ہسلیہ
میں رہ کر بھلا ان کی خصلتوں کو نہیں جھتے تھے ہم
ہمسایہ آئینے کی طرح ہوتا ہے جو آپ کے کردار و
اخارہ کا جا گواد رہ ا

عائشہ باتی سر جمائے کدو جمیلی رہیں۔ ان کی ساس دہاں سے اٹھ کر سکیں۔ تو میں نے ان سے دوجہ ا ر مسلونے دو سرے کو پٹنج کرینچے مارا اور عمرصاحب تالیاں بجانے لگے۔

۔ ومیری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مار دھاڑوالے تھیل میں تم لڑکوں کو کیامزاہ آتا ہے''

""آلي! آپ رہے ویں۔ طافت کی دنیا ہے۔ طافت کی۔"وہ اپنے سکی بالوں کو ملتھے پر سے ہٹاتے موسے بولا۔

"ہاں جی طاقت کی دنیا میں جائے ٹائٹیں۔ ہاتھ یاؤں سب ٹوٹ جائیں۔"میں نے تاکواری سے کہا۔ اننی دیر میں عمرنے پھر تعمولگایا۔

" آہو۔۔" دو سرک واکے ریسلونے اب پہلے والے کو پچھاڑدیا تھا۔

و میلوا محموتس کرو مجھے پاستالا کردد..." میں نے اس کاکان موڑا۔

وم چها چلومند بند كويد خردار ايجه ايس كمار جاكراستالاكردد-"

جامی سالامود میں نے بیوں والا رعب جمایا اور واپس کی میں آئی۔ای بے چاری سینے میں نما چکی تھیں۔ ''اب آپ ریسٹ کرلیں۔ میں باقی کاکام کرتی ہوں۔''انہیں کند موں سے تھام کرمیں پیار سے بول۔ای نے نمال ہوتی نظروں سے دیکھا۔

" قسیری بیاری بیثی بیس چند دِنوں کی مهمان ... « آب دیده سی ہو کئیں۔ ماؤں کو جننی جلدی بیٹیوں کی

المارشعاع فرورى 2016 ق

ریجان اموں کیا آئے کم بحری میلہ سالگ کیا۔
رونق کا سابال تھا۔ ہروقت کی نہ کی موضوع پر
بات فرائش کھانے۔ اوھرے تھیج اور فریحہ لوگ
بھی آجاتے۔ اموں ہرول عزیز تھے۔ آج بھیجو کو
آریخ لینے آتا تھا۔ میں جدھرے کزرول۔ امول۔
فصیح۔ فریحہ اور عمروغیرو کی چیپڑچھاڑعووج پر ہوتی۔
بھی انا ہی مسرا بردتی۔ کبھی شرا جاتی۔ زندگی کے بیدول بجمی انا ہی مسرا بردتی۔ فریحہ کو بھی محفل ہے اٹھا کر کامول کے
ساتھ کمریستہ۔ فریحہ کو بھی محفل سے اٹھا کر کامول پر
ماتھ کمریستہ۔ فریحہ کو بھی محفل سے اٹھا کر کامول پر
ماتھ کمریستہ۔ فریحہ کو بھی محفل سے اٹھا کر کامول پر
ماتھ کمریستہ۔ فریحہ کو بھی محفل سے اٹھا کر کامول پر
ماتھ کمریستہ۔ فریحہ کو بھی محفل سے اٹھا کر کامول پر
ماتھ کمریستہ۔ فریحہ کو بھی محفل سے اٹھا کر کامول پر
ماتھ کمریستہ۔ فریحہ کو بھی محفل سے اٹھا کر کامول پر
ماتھ کمریستہ۔ فریحہ کو بی اور کرنے کئیں بھریڈگ ہو جیو

خرے بھیولوگ ہو ہے آئے فی وارا حل میں کھانا کھایا کیا۔ ایکے اوی بندرہ آریخ فاشل کوی کی۔ شکن کے طور پر ہجھ ہی میری ہسلی پر رکھے گئے۔ ای۔ فالہ آب دیدہ بھی ہوئیں۔ عمر نے آن لگا لگا کر (دھیاں رانیاں کی اجتمال نے کئال اور کن لوگوں نے لے جانی کھا۔ خالص زنانہ آواز میں۔ عمر کے گانے پردادی تورونے ہی ہوئے گئیں جب میں۔ عمر کے گانے پردادی تورونے ہی ہوئے گئیں جب کہ فریح تصبح ہنے لگے۔ احمل ہو نمی روئے ہتے گئے۔ کا بنا رہا۔

تفکہار کریں رات کیاں ہے بستریر آئی۔طل پر نی دندگی کی سرشاری۔۔ امتگیں۔۔ اندیشے۔خواب سببراجمان تص دیمیاتم فارغ ہو؟" ابو بکرنے میرے کمرے میں

جھانگا۔ "ہل جمیں؟"میںنے ہوچھا۔ "عبیر بھائی کی کال ہے تہمارے لیے۔ تم بات کرلا۔"

ر پیسی ہوتم؟"میرے پیلو کہنے پر پوچھا۔ "میں ممیک "آپ کیسے ہیں؟" تعکومیں مختصر "مہواکیاتھا۔۔؟"

"موریہ! بتانے کی ضورت ہے ابھی۔۔" وہ ہے

ہارگ ہے بولیں۔

ہارت تو واقعی تعیک تھی۔ بتانے کی ضرورت تو

میں تھی۔

مریتا میں توسی۔ آج کیانیاڈرامہ ہواہے۔"

منیرے سسر کمہ رہے تھے کہ آلو کوشت بناؤ۔

ماس نے کما۔ کدو کوشت۔ میں نے سوچا ودنوں

ہنٹریاں بنا دہی ہوں۔ اس بحث میں ودنوں کی توتو میں

میں ہوری تھی اور پھرتو ہوں کا بہتے میں طرف اس

کرنے گئی ہوں۔" "اوہ ممطلب ہے کہ نہ زندہ رہنے دینا نہ مرنے

کیے مرکبیا تھا کہ میں دوہ تذیاں بنا کران کا بجث خراب

میں آزردہ ی ہوگی۔ ایم اے سائٹالوی تھیں جائشہ بائی اور پی میں پاکلوں کے چنگل میں آگر بھیں گئی میں اگر بھیں گئی تھیں۔ اب ہنٹوار کروں پر جونوں پر لڑائی کی تک تو نہ بنی تھی۔ پر زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسکوں پر ابھتے والے لوگ بھی ہوئی سوچ نہیں رکھ سکتے۔ بھی بورے کام نہیں ہو سکتے۔ بھی اعلا ظرف نہیں ہو سکتے۔ بھی اعلا ظرف نہیں ہو سکتے۔ بھی اعلا ظرف نہیں ہو سکتے۔ بھی ہوئے والے لوگ ہوئی ہوئی باتوں پر الجھ کر زندگی جیسی ہوئے ہوں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ کر زندگی جیسی مسل رکھتے ہیں۔ میں حسین چڑ کو واغ وار کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ میں حسین چڑ کو واغ وار کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ میں حسین چڑ کو واغ وار کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ میں حسین چڑ کو واغ وار کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ میں حسین چڑ کو واغ وار کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ میں حسین چڑ کو واغ وار کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ میں حسین چڑ کو واغ وار کرنے میں کمال دیں کے ایمادھ وار میں کا میں ہوئی کا مل پہلانے کے لیے اور مرادھ کی باتیں ہوئی کا مل پہلانے کے لیے اور مرادھ کی باتیں ہوئی کا مل پہلانے کے لیے اور مرادھ کی باتیں ہوئی کا مل پہلانے کے لیے اور مرادھ کی باتیں ہوئی کا میں ہوئی کا مل پہلانے کے لیے اور مرادھ کی باتیں ہوئی کا میں ہوئی کی ہوئی کا میں ہوئی کا میں ہوئی کا میں ہوئی کا میں ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی ک

و می ایشادی دہاں کرناجہ ال آپ کو بھے والے ہوں۔ "وہ اچاک سے بولیں۔
مول۔ "وہ اچاک سے بولیں۔
می ارتبی محموس نہیں ہوتی۔ آپ اس سے اسے می بی برا ہی محموس نہیں ہوتی۔ آپ اس سے اسے معلق ہوتے ہیں۔ جسنے بے خبر آپ الی موت کے معلق ہوتے ہیں۔ "میں نے بلکی می مسکر اہم سے معلق ہوتے ہیں۔ "میں نے بلکی می مسکر اہم سے کہا ہم دولوں آئی الی سوچوں کا علمی و موت نے کے اسان میں اوٹی لال۔ پہلی سی مسکر اہم ہوتا ہے۔
اسان میں اوٹی لال۔ پہلی۔ رتگ بحری الی سے بھری اس کے اسان میں اوٹی لال۔ پہلی۔ رتگ بحری الی سے بھری اوٹی الی سے بہلی۔ رتگ بحری الی الی سے بھری اوٹی الی سے بھری اوٹی الی۔ ربی بھری اوٹی الی سے بھری اوٹی الی سے بھری اوٹی الی۔ بہلی۔ ربی بھری اوٹی الی سے بھری اوٹی الی سے بھری الی سے بھری اوٹی الی سے بھری الی سے بھری اوٹی الی سے بھری الی سے بھری اوٹی الی سے بھری الی بھری اوٹی الی سے بھری الی سے بھری اوٹی الی سے بھری الی الی سے بھری الی سے بھری الی الی الی سے بھری الی الی الی سے بھری الی سے بھری الی سے بھری الی سے بھری الی سے بھری الی الی سے بھری سے بھری الی سے بھری سے بھری سے بھری سے بھری سے بھری سے بھری سے بھری

ابند شعاع فرورى 2016 وق

READING



اہمی۔ یس نے و صرف یہ کما تھا کہ یس کمیو دائز کردیا
ہوں۔ خیر معانی تالی ہوئی برے ایک دو سرے ہے
جدائی کے خوف سے دوجار تھے۔ لوگوں کی خود پر اٹھائی
جانے والی الگیوں کا خوف 'معاشرے کا ڈر۔ یہ ڈر
بیشہ زندگیل نگل لیتے ہیں۔ یا تو ڈر کو نکال کر پھینک
مرح چناکر
ازاوانہ اسے خون پینے کی اجازت دے دی جا ہے۔
ازاوانہ اسے خون پینے کی اجازت دے دی جا ہے۔
ازاوانہ اسے خون پینے کی اجازت دے دی جا ہے۔
اوھرشادی نہ کی تو گھرے نکال دیا جائے گا۔ پھیجوادھر
میری پیسی سی جھے اکیلے میں بلاکر کماکہ دو جہیں کیا
اوھر کی دہائیاں دی رہیں۔ ہیں تو وہ اس کی بال جا ہے
مرد رہ تھی سی جھے اکیلے میں بلاکر کماکہ دو جہیں کیا
مرد ابوگا۔ "میں ان کی شکل دیا کہ کر ہی دہ گئی۔ یہ تو وہ
کر دیا ہوگا۔ "میں ان کی شکل دیا کہ کر ہی دہ گئی۔ یہ تو وہ
کر جی نامیں۔
کر چیزانہیں کھو نئے اور اوپر سے یہ بھی ڈرڈا لئے
کر چیزانہیں۔
کہ چیزانہیں۔

خیر تاریخ جوں کی توں رہنے دی می اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔دونوں اطراف میں پر میرادل جیسے مرسا میا ہو۔ ای۔ دادی۔ لاکھ بچھے کاموں میں یا ادھرادھرالجھا تیں پر دل مجیب ساہو کیا۔عاکشہ باتی کو ساری بات بتائی تو انہوں نے جھٹ سے کمہ

چیمیں کی ہوگئی ہوں۔"
دو کیا ہوا؟ لوگ پینینیں پینینیں سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ بندہ تھوڑی در کے لیے بی سوچ
کہ دو تین سال آئے چیچے ہو بھی محظے تو کیا' زندگی شکیاف دہ نہ ہو۔" وہ آگھوں میں آئی نمی چھیاتے ہوئے لیاں۔

معورية إعرت والت زندكى موت سباللدك

دوران آیا۔ خاموتی ی جمآئی۔

"بیجے لگا ہے کہ ہم خوش نہیں ہ عیس سے کوئی
عجیب سااحساس۔ کوئی عجیب ی بات بجھے محسوس
ہوتی ہے۔ ایک طرح کا سمجھوتا ہی ہے۔" عبید کی
بات نے میری بنیادی ہلا کرد کھ دیں۔

"ککسہ کیا وجھلے تین سالوں میں اب آگر آپ کو
ایسا محسوس ہورہا ہے؟" میں نے ہکلاتی آواز کو مضبوط
کرنے کی سراؤر کو مشن کے۔
کرنے کی سراؤر کو مشن کے۔

"ہلی بھے لگتاہے کہ ہم خوش نہیں روستے۔"
میں یک دم چپ ہی ہو گی اور فون بند کردیا۔ زندگ
مجیب ہے یا عجیب ہونے جارہی ہے۔ میں نے برف
ہوتے وجود کو لا کر بیڈ پر پخااور پھر بچکیوں سے رو ہزی۔
ساری رات افت کے کالے ناگ ڈستے رہے۔ آج پا
چلا آ تھوں میں راتیں کاٹنا کے کہتے ہیں۔ دلوں میں
بریادی اُتر نا اور رکبوں کو بھرتے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ دکھ
آپ کے وجود پر اُتر تے ہیں اور تیز شعاعوں کی مانند
مدح کے اندر مرایت کرجاتے ہیں۔

تا نہیں میں کا سورے کیا اطلق ہوا۔ جری نمازاوا اللہ کے میں بھاری سرکو تھاہے باہر آئی۔ یہ جرگھر والوں کے لیے بھی بھینا "اذبت تاک تھی مگروجود میں اتر تے سنائے بچھے آگئی کو سمار ہے تھے۔ میں آج کے دور کی لڑکی تھی۔ وہ زمانہ گیا جب چھپ جھپ کردکھ سہ کر لڑکیاں بائل کے دلیں تبلی جاتمیں۔ ان چای دندگی۔ ان چاہا احساس بجھے عائشہ باجی نہیں بننا تھا۔ بندہ پڑھائی بھول کے لگلوں میں پاکل ہوجائے میں نے ساری بات ای ۔ ابو۔ ماموں کے سامنے جاکر رکھ دی۔ سب کا رنگ فق۔ فورا " پھپھو سامنے جاکر رکھ دی۔ سب کا رنگ فق۔ فورا " پھپھو کے سامنے جاکر رکھ دی۔ سب کا رنگ فق۔ فورا " پھپھو کے دھرے ماہ نیب خالہ بھی آگئیں۔ بردوں کے فیصلے ادھرے ماہ نیب خالہ بھی آگئیں۔ بردوں کے فیصلے ادھرے ماہ نیب خالہ بھی آگئیں۔ بردوں کے فیصلے ادھرے ماہ نیب خالہ بھی آگئیں۔ بردوں کے فیصلے ادھرے ماہ نیب خالہ بھی آگئیں۔ بردوں کے فیصلے ادھرے میں آگئیں۔ بردوں کے فیصلے خوبی کے انسان کا شکار ہوئی۔

میم مونے غائبانہ عبید کو صلواتیں سائیں۔سب جران تنے کہ تین سال تک توسب تعیک تعابیہ اجانک سے کیا ہو کیا۔ موصوف سے پوچھا کیا تو بیمانہ کیا کہ میں ایمی اسٹ بلاس نہیں۔ میں شادی نہیں کرنا جاہتا

المتدفعاع فرورى 2016 60

ہوں۔ بس اور حمر کے فضل کرے جھے "آنائش"
والی زندگی نہ وسے بھے آمان زندگی و سے جمل سراؤس کو سنے کی ہت بھی نہیں رکھی میرے کناہ معاف کرکے جھے اپنی رحمت سے وحائی لے اور ایک چھا فض میری قسمت میں لکھ و سے وزندگی کو رکھون میں قسمت میں لکھ و سے وزندگی کو رکھون میں اس میں ہے اپنی سے میں کو و کرایٹوال دکڑد کر واکل ہیں۔ جیسے نکے مال سے مد کر کرکے مالگتے ہیں۔ میں نوادہ پیاد کرنے والا ہیں۔ بیل اور کرنے والا سے بھی نوادہ پیاد کرنے والا سے بھی نوادہ پیادہ کی ۔ انہوں نے کو آگرای ابو کے سامنے پیر عذر دے واکدہ واس کے جمنوا کی میڈنگ جاتی رہی ۔ عمراور ابو بکر بھی امول کے جمنوا کی میڈنگ جاتی رہی ۔ عمراور ابو بکر بھی امول کے جمنوا

"وہ مردوں جیسام وہ ی نہیں۔۔ بھی کچھ کہتا ہے آو مجمی کہتا ہے دو سال بعد کروں گا۔ بجیب نال مٹول کرنے والا اندان۔ ایسا مخص نہ خود خوش رہ سکتانہ دو مروں کور کھ سکتا ہے۔"

خرین ون بعد ای اور ابونے پیپوکوجواب وے

دیا۔ پیپو باقاعد الرئے آئیں۔ داوی البتہ پیپوکی

ہمنو انہ بنیں۔ شاید اللہ سے آئی دعاکا بتیجہ تھاکہ میری

مزت پر کوئی تعلمہ نہ ہوا۔ سارے عبید کوبی صلاتی

ساتے رہے۔ پیپو ' ای اور داوی البتہ رو تی

ہست۔ رو تی تی بی دی ہی اور داوی البتہ رو تی

ہست۔ رو تی تی بی دی ہی ہی ہی ہی البتہ کو تی

اس کی مہائی۔ پورا فائدان خبر سن کر افسوس کرنے

آبا۔ فائدان کا پہلا واقعہ فائدان میں بی مطلی

تولی۔ پی جی جی افسوس اور پی خواتین نے نسوے

نولی۔ پی جی جی آرائی

فطرت کے مطابق خوب لگالگار سناتی ہی ورا مہینہ کرر

احد میں ہے۔ ساری دنیا بھی تمہاری عزت خراب کرنا جاہے اور مل کر ندر اگالیں۔ اگر اللہ نہ جاہے تو سمبی بھی خراب میں ہو سکتی۔ اس طرح اگر ساری دنیا بھی تمہیں عزت دیا جاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو منہیں عزت نمیں ولا سکتی۔ اس وقت سب سے بہتر مصورہ اللہ کا ہے۔ حدے شہر عمل کرد۔ شابات ۔ میری مشورہ اللہ کا ہے۔ حدے شہر عمل کرد۔ شابات ۔ میری مشورہ اللہ کا ہے۔ حدے شہر عمل کرد۔ شابات ۔ میری مسل کے میری گردیا کہتی میری کردیا کہتی مسل سے مجھے میری گردیا کہتی مسل سے مسل سے

"جاواوراللہ سے مدائی۔ اس سے بسترکوئی نہیں مسیحے والا۔ والدین کے بعض فیصلے اولاد کو ساری عمر بیستے پرتے ہیں۔ چرہم ان فیصلوں پر بجائے نظر نانی کرنے کے مقدر کی سیابی کا نام دے دیتے ہیں۔ "میں ان کے مقدر کی سیابی کا نام دے دیتے ہیں۔ "میں نکل می میں۔ چررات میں اموں کے سامنے بات کی۔ رکان میں اموں کے سامنے بات کی۔ ربیاب تی ۔ میری بات تی ۔ ربیاب تی ۔ میری بات تی با

"بقینا" اس کا داغ کسی آور دید سے خراب ہوا ہے۔ چھلے تین ملل و تعیک شاک کزرے۔" "موں اگر اللہ نے پہلے ہمیں خردار کردیا ہے تو آپ لوگ کوں جان ہو جمہ کے بچھے تکلیف دوزندگی کا حصر بنانا جادر ہے ہیں۔"

ومورد! من اس سے اکیے میں ایک دفعہ بات کرلوں پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔" ماموں نے مجھے تسلی دی۔

تجرمیں نے رب کے حضور مقدمہ رکھ دیا اور رب
کے حضور پیش کئے گئے مقدموں ہیں انسان ہیشہ
سرخروہ و آہے۔ ہیں نے اپنے اللہ کے سامنے مدد کر
التجا کی۔ دنیا ہیں جنت کا لمنا نیک مرد کو نیک عورت اور
ایک عورت کو نیک مرد کا ساتھ لمنا ہے اور دنیا ہیں
انا کش کا لمنا ایسا ہے کہ نیک عورت کو برے مرد کا اللہ جانا و رنیا ہیں
جانا اور نیک مرد کو بری عورت کا اللہ جانا۔

ووي فيس الله يأك من كنني خطا كار كناه كار

المار فعاع فرورى 2016 [1]



ساس کوماؤس سے بردھ کرمان دیا۔ ایک سال میں میری مودمن منه بھی آئی۔ جب خوش باش چرو کے کر کھ تی توای اباوردادی کمل سے جاتے میرے بھائی اكلوتي بهن كويرُ سكون د مكيد كرسكون ميس آجاتها أيك سال پہلے کا وکھ جیسے منوں مٹی تلے دیب کیا۔ اس دوران عبيدي دواور منكيان موكر ثوث كني - لوكون سے رسوائی می کے حصے میں آئی۔عائشہ باجی کی بات مجص آج بھی اچھی طرح یاد مھی کہ آگر اللہ بنہ رسواکرنا چاہے توساری دنیا بھی مل کر نور لگالے انسیں رسوا کر عتی۔انہوں نے اس وفت پیارے رسول مسلی اللہ عليه والدوسلم ي مديث بيان كرسك مير عول كوايك ئى دندگى دى محى- أكر كوكوں كاۋرى خاندان كى مطنى بيدوں كى عزت، كاخوف أيك غلط فيصله مجھ ير سلط كرديتا \_ تو جروالدين في اس ير قست كى مراكا دی تھی بھی مقدر کی سابی کا مجمد حصہ ہارے غلط فيصلون كالتيجه مجى موتاب من منه كوديمتى تو ب تخاشا بارك أب من في منى نيس كماكه مال بیٹیوں کے پیدا ہوئے سے سیس ممراتے بلکہ ان کے نعيبول سے درتے ہيں۔ مس توبس بيدى كمتى مول كم مال باب بھی بیٹیوں کے تعیبوں سے مت ڈریں۔ ب ورائے واول سے تکال میں میں بٹیاں تھے کی مرح رب سے وصول کریں۔ ایک دسے داری کی طرح انتين پالين- بينيون كواننا نصيب مانكنا سكمانين-رب بر توکل کرنا خود سیاس، نعیب دعاوی تے زیر اثر ہوتے ہیں۔ دعائیں تعیبوں کے بند فقل کھول دیت ہیں۔ اللہ کی قدرت باتھ افعانے کے 'زارو قطار ردے پر اندروشورے مانکے پر مرور جوش میں آئی ے جس نے نعیب لکمنا ہے بس اس کو بندہ بكارك لوكول كے سامنے جھولیاں پھیلا کرمجمی خود کو

حمنہ کو کاران فلیکس کھلاتے ہوئے میں نے طمانیت سے زین العلدین کا چہود کھا۔ جمال میرے لیے صرف محبت ہی محبت تھی۔ وہ خزاں کی آیک شام تھی۔ میں نماز مغرب سے فارغ ہوکر جائے نماز یہ کررہی تھی جب عائشہ باجی اپنی اس نے ہمراہ ہمارے کھر آئیں اور ساتھ خوشی کا پیام بھی لائیں۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بھائی زین العابدین کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ لڑکا انجینئر تھا اور العابدی میں انجھی پوسٹ پر بھی تھا۔ عائشہ باجی کی ابوظ مہیں میں انجھی پوسٹ پر بھی تھا۔ عائشہ باجی کی ابی نے بہت محبت اور اپنائیت سے ہاتھ مانگا۔

من میں خود اسے اس بنایا ہے بہن ... میں خود الموں کے ہاں بئی بیاہ کر عمر بھر کی اذبت سہ رہی ہوں۔
ابت بیہ ہے کہ نہ اپنے المجھے ہوتے ہیں پرائے ۔ اچھا ہوتا نہ ہوتا انسانی فطرت پر مخصر ہے۔ اپنوں میں بھی برے من جاتے ہیں اور بعض دفعہ غیروں ہے بھی اپنی کی خوشبو آنے گئی ہے۔ میرااکلو بابٹیا ہے۔ میں آت ہے کہ کے لیے کھر سے نکلی ہوں۔ جھے خال ہاتھ نہ اس کی خوشبو آنے گئی ہوں۔ جھے خال ہاتھ نہ اوٹاتا۔ "ای پر توشادی مرک کی کیفیت تھی۔ دادی البتہ خاموش خاموش تھیں۔ عائشہ باجی جاتے ہوئے زین فاموش خاموش تھیں۔ عائشہ باجی جاتے ہوئے زین خوش تکل اوٹا تھا۔ میں خود کم صم می تھی۔ بیوں کی العبادین کی تصویر بھی تھے دکھا گئیں۔ لمبا اونچا۔ فاموش تھیں۔ بیدرہ ماریخ آنے میں تین دن باتی حقے ریحان ماموں نے پہند ہوگی کا اظہار کیا۔ وادی میٹورڈالا۔

وطور کا پہلے باکر اؤ۔ "ای نے عائشہ باتی ہے۔
بات کی۔ انہوں نے مخل کامظام وکیااور حصف ان کا بالکھ دیا۔ خیر ماموں نے باکر دایا ہر طرف سے او کے ملا۔ پندرہ آمری بروزجمعہ میرا نکاح زین العلدین سے ہوگیا۔ محمیک ایک اوبعد رخصتی۔۔ زندگی جیرت الکیز طور پر بدلی تھی۔ اللہ نے میری بے شار التجائیں من طور پر بدلی تھی۔ اللہ عمرہ کا ساتھ طا۔ اب میں نے ان کر رہنا تھا۔ ہمارے میں اتن محبت 'کی نیک ہوئی کہ لوگ ہو چھتے آپ دونوں کی ان انٹر اسٹیڈر تک ہوگئی کہ لوگ ہو چھتے آپ دونوں کی لومین جے ہے۔ زین العلدین نے بچھے بے تحاشا جاہا۔۔۔ لومین جے ہے۔ تحاشا جاہا۔۔۔ لومین جے ہے۔ تحاشا جاہا۔۔۔ لومین جے۔ تحاشا جاہا۔۔۔ لومین جے۔ تحاشا جاہا۔۔۔ لومین جے۔ تحاشا جاہا۔۔۔

عرمت دی۔ اور میں نے بھی اتنا بی ان کے ساتھ مہت کا ہمتہ استوار کیا۔ عائشہ باجی کی ای۔ مطلب

المار شعاع فروري 2016 20

₩

## قرة العين دليت



والببي پراس كى شكل پر باره بجتے ديكھ كراندازه موگيا کہ پھرغیر حاضر دماغی کے ساتھ کام کرنے پر ہاس ڈانٹ کھائی ہے۔ اِس نے کچھ نہیں پوچھا کوہ اس کی عادت سے داقف تھی۔لا کھ بوچھنے پر بھی اس نے ، کچھ نہیں کا جملہ ہی ادا کرنا تھا آور پھر بے حد کام میں مصروف وه اجانك بى بولتى جلى جاتى تباس خاموش سامع كاكردار أواكرناير آ - تقيحت اور مشوره دونول ير

آج دہ بہت جب چاپ اور تھی تھی ہی گئی تھی اے 'وہ اس کی تمام پریشانیوں سے واقف تھی اس کیے فارغ ونت كي منتظر يهي 'جب وه اپنے ول كابوجھ اس "مس راحله"آپ کو سربلارے ہیں-"چیڑای نے ان کے کیبن کے پاس آگر دونوں کو ہی ان کے خالات ہے جونکا دیا۔





ای وہ بھی کان نہیں دھرتی تھی۔اس کیےاب اس نے اشيس ضائع كرنا چھوڑ ديا تھا۔

'جم کیساجارہاہے؟''لنج بریک پراس کی خامو<del>ث</del>ی کو توڑنے کے کیے یو منی یو چھا۔

" ہوں ۔۔! ہاں 'آجھا جا رہا ہے لیکن تھک جاتی ہوں۔ آفس چھٹی پر سیدھاجم جاتی ہوں۔ ایک ڈیڑھ محننه مثينول برورزش كركركي وجوداور محفكن كاشكار ہوجا آ ہے۔بالکل ول شیں جاہتا ہے سب کرنے کو۔" ائے خیالات سے چو نکتے ہوئے دھرے سے جواب

امہوں!ویسے تمہیں ضرورت تو نہیں جم جانے کی ا اسارٹ ی توہو۔" کئی بار کی کھی گئی بات پھراس کے بول سے اوا ہوئی۔

" ہو منہ! آپ کواپیا لگتاہے لیکن وہ کہتاہے کہ جم جاؤ۔ خود کو اور اسارٹ کرو بجتنی تلی ہوگی اتن عمرے چھوٹی نظر آؤگ ورنہ امال نے مہیں دیکھتے ہی ہے کہ کر صاف اٹکار کردیتا ہے کہ اتنی بردی عمر کی بہومیں تہیں لانے والی عبس ای وجہ سے بیاسب کرنا پر رہا ہے۔ طنزيه مسكرابث كے ساتھ وہ كويا ہوئى۔ وہ اس موضوع پر اسے کافی سمجھا چکی تھی لیکن

تیجه صفر۔اس کیے خاموش بی رہی۔ " آپ آج کی میں کیالائی ہیں؟ مجھے توبس پہ ہے ہی کھانے ہوتے ہیں۔اشے ونوں سے کھ ڈھنگ کا کھاتا نہیں کھایا۔ مبح صرف ایک براؤن بریڈ بھینی کے بغيرجائ اوراندا اوراب بدية اور رات كو كجه بهي نمیں بچھ فرق پڑا ہے جھ میں؟"اپنے سلاد کی طرف اشار وكرت موع اس فاشتياق سي يوجها-معکن ہے ماند پڑی جلد' آنکھوں کے گرد حلقے اور

اس نے بیہ کہا اس نے وہ کما اور تم بس اس کے اشارے پر ناچتی پھرو۔"نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے مصوره دييے بناره نه پائی-

ان دو ، تين ماه ميں ان كى اچھى خاصى دوستى ہو گئى تھی اور وہ ویسے بھی کافی نرم دل کی مالک بھی اس کیے راحلہ کے کیے دل میں زم کوشہ رکھتی تھی۔

" بائے زاراجی کیا کرون؟ آپ کوایے کوئی مسئلے شیں 'شادی شدہ ہیں 'بچ ہیں 'گھرے۔ صحیح وقت اور سیج عمر میں سب کھے ہے آب کیاں والدین کے آگے بیجھے فوت ہونے کے بعد میری زندگی بھائیوں اور بھاپوں کے رحم و کرم پر آگئ۔ رشتے آتے رہے اور وہ لوگ میں میخ تکالتے رہے۔ کسی نے سوجا ہی نہیں کہ بردھتی عمرے ساتھ ساتھ رشتوں کے انتظار میں کھر کی چو کھٹ دھول اڑانے کھے گی۔ دل بہلانے ے زیادہ اپنا خرجا اٹھانے کے لیے ایک آفس میں جاب شروع کی۔ کام زیادہ شیس تھا اسکون تھا اور وہیں امجدے ملاقات ہوئی جس نے بچھے اس تفس میں جاب كرنے كو كما- يمال كام بهت زيادہ ب سيرى میں چند سوکے اضافے کے لیے مجھے کافی ویر کام کر بر آ ہے اور پھراب جم بھی اورجب تھی ہاری گھر پلنچتی ہوں تو تین بھابھیوں میں ہے سی نہ کسی بھابھی کا

کوئی کام حاضر ہو آئے۔" ووانشنگ كركے رئى سى كسر بھى بورى كرربي ہو۔" زارائے لقمہ دیا اور بھرخاموشی سے دونوں سے

" راحیله تم تھیک ہو؟" راحیله کو اچانک دوبارہ كرى مر بيضة وكم كرزارا تيزي سے اس كى جانب

اں بس چکرسا آگیا تھا۔" سرکو تھاہے راحیلہ

ے ای زیادہ ڈائٹنگ میر

نہیں تھے اور جو اکا وکا آتے وہ رنڈوے یا طلاق شدہ مردوں کے ہوتے جو اس سے عمر میں بھی دگئے تھے اور انہیں بیوی سے زیادہ آیا کی ضرورت تھی۔اپنے لیے یا ایپنے بچوں کے لیے وہ اب امجد کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔

بعد بجھے آدھا درجن کیلے بھی میں پکا ہوا اور اس کے بعد بجھے آدھا درجن کیلے بھی کھانے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر کچھ اور۔ آج آپ کی میری طرف دعوت

ہے۔ میں آپ کے لیے بھی بنا کرلائی ہوں۔"مرغی کی ٹانگ کو مزے سے کھاتے ہوئے راحیلہ نے مزے سے جواب دیا۔

"کیافائدہ جم جاکرایک دو گھنٹے مشقت کرنے کااگر تم اتنی ہیوی ڈائٹ لوگ۔" زارانے کری ٹیبل کے قریب کرتے ہوئے کہا۔

دریب کرتے ہوئے کہا۔ "جم سے چھٹی اب مجھے بالکل ورزش نہیں کرنی، کھانا ہے اور بس کھانا۔"راحیلہ جھٹ بولی۔ " خبریت! یہ انقلاب کیسے آگیا؟" زارائے سکراتے ہوئے بوجھا۔

"برسول مفت كوامحدى والده آئى تحيي مارے كمر،

پاہے ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ ساراون بھوکی ہای رہتی امجدی ڈیمانڈزپوری کرتے کرتے تم نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ لو 'جوس ہیو فریش ہے۔ چینی کے بغیر ' تمہارے لیے گھرے لے کر آئی ہوں۔" زارا نے راحیلہ کو لناڑتے ہوئے جوس کا گلاس اس کی جانب بردھایا جو اس نے ساتھ لائی بوٹل سے نکالا تھا۔ راحیلہ کی پلی پڑتی رشمت نے اسے تاؤی ولادیا تھا۔

"زاراتی آپ نہیں سمجھیں گی۔."

"کیوں نہیں سمجھوں گی 'پراہلمز تو ہر کسی کے ساتھ ہیں۔ بقول تمہارے 'میری وقت پر شادی ہوگئی۔شوہرہ ہے بین تو زندگی کا ہیں اینڈ ہو گیا گیا؟ ہوگئی۔شوہر ہے بیل ہو گئی۔شوہر کا ہاتھ بٹانے کے در بی ہوں 'آئس 'گھر' نے کے۔سرال بہت کے کر رہی ہوں 'آئس 'گھر' نے ۔سرال بہت سارے ۔ جھنجٹوں میں میری آئیلی جان بھنسی ہوئی سارے ۔ جھنجٹوں میں میرے شوہر کو ہے اور میں دلائے بھی رکھتی ہوئی۔

کی ایک مخص کے نام زندگی کرنے کامطلب اس کے ہاتھوں کھ تبلی بنتا نہیں ہے۔ راحیلہ!امجدنے کہا ہے کہ تم جم جاؤ'ڈائٹ می کرو آگہ بالکل تبلی ہو کراپی عمرے چھوٹی نظر آسکواور اس کی ال تنہیں بیوی طور

ر قبول کرلے اور تہاری براھتی عمراس رشتے میں رکاوٹ نہ ہے حالا تکہ تم مونی شہیں ہو۔ بس بھرب جسم کی مالک ہو اور اس میں تم اچھی لگتی تقیں۔ امجد اگر واقعی تم ہے مخلص ہے تو اے اپنے گھر والوں کو تہمارے لیے مناتا چاہیے 'تہماری پر ابلعز کو سمجھنا جا ہے انگلیوں پر بلاوجہ کی ڈیمانڈ زہنا کر نچا آ بھر ہی رکھت کی ماری راحیلہ کو سمجھنا جا ہا گر اس کی مہربہ لب کیفیت کر نچا آ بھر سے اور کراویا کہ زارائی باتیں راحیلہ کے دماغ پر احتیارہی ہیں اور نہ دل بر۔ وستی وراحیلہ کے دماغ پر احیلہ کے دماغ پر احیال تو رہتے آتے والی خوشحال در شیتے آتے والی خوشحال تو رہتے آتے والی خوشحال تو رہتے آتے والی خوشحال

المندفعال فرورى 2016 و 55

READING

نہیں تھی۔اصل وجہ تو تمہاری بیہ اندھی محبت ہے**۔** اليي محبت جس ميس تمني ابني مخصيت مبني سوچ ايجد کے ہاتھ گروی رکھ دی ہے۔ اپنی شناخت اس کے حوالے کردی ہے توبس چرجووہ جاہے کے اور کرائے۔ كاش مم لوگ الله يريوكل كرنے والے بن عيس-جب ہمارا ایمان ہمارا لقین اللہ پر کمزور ہو تاہے تو آنی زندگی این تقدیر سنوارنے کے چکرمیں بگاڑتے کیا جاتے ہیں آگر ہم بیہ کامل یقین رکھیں کہ جواللہ ہمارے کیے جاہے گاوہ بمترین ہو گاتو پھر ہوں اپنی زندگی کسی ووسرے انسان کے ہاتھے تھلونان پرانی بردی۔ زارا ول میں صم مم مم مراسی تفسیری راحیلہ سے مخاطب ہوتی مسینے کیبن کی جانب جلی تنی - مل پر أيك بوجه سامحسوس مورياتفا-"الله بم سب كو برقتم كے شرك ي محفوظ ركھ، آمن-"زارا کے بلند آوازمی اوا کے مجے اس جملے یہ راحیکہ نے ناسمجی ہے اس کی جانب ریکھا اور سر جھنگ كركولدة رنك كى يوس غناغث يرماكنى-" يه زاراجي بهي المجي بهي مجيب اليات كرتي بي . بھلااس وقت اس دعاکی کیا تک ہے۔"راحلہ نے ہلکی می طنزیہ مسکراہٹ ہے سوچا۔ ہائے بالکل ول نسیں جاہ رہااب کھانے کو اور کولڈ ڈرنگ منے کو ڈائٹنگ کے دوران اس کے استے سائیڈ الفكك يزمص تفع كه توبه ول اجاث الوكميا تعاليكن مي سب چین مجھے جلد از جلد موٹا کر عتی ہیں بس اللہ میاں جی اتنا موٹا کردے کہ میں امجد کی مال کو بہند آجاؤل (آمین)-"راحیلہ نے جھٹ سے دعاما تلی اور ليل مين مين كلي-لیج ٹائم حتم ہو چکا تھا اور اب اے شام تک بس

اس دن يوبس مل كرجلي تنئيں پھرامجدنے فون پر بتايا ك وہ اس کے منانے پر رشتہ ڈالنے تو چلی آئیں کیکین اسيس مين كمزورى پندسيس آئي-ميرامطلب باقي تو سب تھیک ہے امیدی ضدے آھے انہوں نے ہار مان لی ہے کین ان کی آیک شرط ہے کہ میں اپنا وزین برمھالوں۔ ویساتی سی خاتون ہیں جمہم بھاری بھر کم وجود کی لؤکیال پندہیں۔ کمزور آور لاغر شیں اور انہوں نے بچھے ایک ہفتہ دیا ہے للذا اب ڈانٹنگ وانٹنگ بنداور آج سے کھاتااور بس کھاتا۔"راحیلہ نے زاراکی برت دور کرتے ہوئے ساری بات بتائی۔ ساتھ وہ مسلسل کھاتی چلی جارہی تھی۔" فتم سے میں میں میں اس کھاتا کھانے کی بالکل عادت شیس رہی۔ سینے میں جلن شردع ہوجاتی ہے۔معدہ میں تیزابیت سی ہے۔ کیکن میرےیاں دن تھوڑے ہیں۔اس کیے ہریات کو نظر انداز کیے اپنی ساری تنخواہ آب کھاتا کھانے پر خرچ کر رہی ہوں۔"راحلہ نے بے چارگ سے کہا۔ " كين نال "آب بھي لين \_" "اور امحد کونواسارٹ لڑکیاں بسند ہیں۔شاوی کے بعد کیا کروں گی۔" زارانے چھوٹاسا تیس اپنی پلیث میں رکھتے ہوئے یو جھا۔ ود پھر ڈائٹنگ اور جم جاؤں گی اور کیا کر سکتی ہوں۔"راحلہ نے زنت جواب ویا۔ "بس جووه چاہے وہی ہو 'والی بات ہے۔" راحلہ نے قدرے وقفے بعد ول گر فتکی سے کمہ کرخود کو کھاتا كهاني م م م م م الكار اليا-"ايانس كرجوا مجرجا بكاراحيله كوديايي كرنامو كالسياتو تمهاري سوچ في خود كواس كے مالع كر لیاہے خوامخواہ۔ بے شک عمریدم ربی ہے اشادی کی

ابند خعاع فروری 2016

Section

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





میں نے اپنی زندگی میں بیشہ اس سنسنی کو مس کیا تھاجس کاشکار ہروہ لڑکی ہوتی ہے جواپے منگیتر کے بارے میں بات کرتی ہے۔ سنسنی مثبت معنی مین نه که میری طرح منفی میں که جیک کاخیال آتے ہی میرا سرایسے چکرانے لگتا ہے جسے بہت ساری جیگاوڑیں میرے سرمیں گھس ک

آبس میں پکڑم پکڑائی کھیل رہی ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایک منگیترمیں آخرابیا کیا ہو تاہے کہ اتنے اہتمام سے اس کے بارے میں بات کی جائے جیسے اسكول ميس الحج ميس الوكيال كياكرتي بين-اس ك لك كي اس كے سچرك اس كے اسائل كى اس كى مسكران كى حتى كراس كے سناتے مطيقة لىكى بھی۔ جن کی مثلی نہیں ہوئی ہوتی انہیں فکرلاحق رہتی ہے كه ان كاد وه "كيسان كي محبت ميں مبتلا ، و گايا دراصل اے کیساہونا چاہیے۔اس کے لیےوہ با قاعدہ فلموں کے سین ذہن میں رکھ کران میں سے چھانٹی کرنے لکتی ہیں کہ کون سا" بیسٹ فالنگ ان بوسین "ہے۔ انہیں یہ سوچیں بھی تھیرے رکھتی ہیں کہ اس خاص انسان کو انہیں پروپوز کیسے کرنا ہوگا، قون پر باتنیں کیسے كرنى موں كى سالگرہ يركهاں ونر كے ليے لے كرجانا ہو گااور گفٹ کو کس خاص اندازے ان کے دربار میں پیش کرناموگا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ ایک منگیتر کو لے کر اتنا چھے کیسے سوچا جاسکتا ہے۔ منگیتر کیا کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو غباروں مجھولوں کینڈل لائٹ فرز اور گفشس سے بھردے یا وہ آپ سے الی بات کے جر کسی نے بھی نہ کی ہو۔ یعنی کون ی ایسی بات ہے جو کس نے بھی کی نہ ہو؟ میں سوچنے





كرول گى- بلكه چند غير ملكى فلمول نے تو مجھے اتنا باغى ا خروٹ کے معنی میں لیتی ہوں۔ پتانہیں کیوں مجھ نث ے اخروث بی یاد آیا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کماجاریا كرويا ہے كه ميں نے سوچنا شروع كرديا ہے كه ميں

تم اخروث کی طرح ہو۔ سخت اور تھوڑی سی نمكين 'زياده كھالينے پر کچھ کچھ کڑوی بھی۔ ایسي لڑي جے زیادہ نہ کھایا جاسکتا ہے روزانہ اور یہ بھی کیہ تم اخروٹِ کے خول میں بندِ ہو۔ مجھے تھٹن ہونے لگتی ہے کہ کیامیں اخروث کے خول میں بند لڑکی ہوں؟ ائنے بنے سے سے اخروث کے خول میں بنیسہ انے۔۔۔ کیکن کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ میں ایک بارمل منگیتراند لا نف نهیں گزار رہی۔ میں ہو معلوم نمیں کہائی کہ مگیتر کیے ہوا جا باہے یا مگیتر کو کیے ر کھا جا یا ہے۔ یعنی معلیتر کا مفرف کیا ہے؟ جمال تک غبارون عصولون اورونزي بات بالتوسي اب تكان معاملات مي ومتاه شده تهيس بلكه آفت زوه "مول-جمال تک گفشس دینے اور لینے کی بات ہے تواس میں دونوں طرف سے دھائدلی جاتی ہے اور ہرماری عاتی ہے۔ فون کرنے کی بات توالی بی ہے جیے جاند پر جاکر ٹاٹا کرنے کی۔ ہم دونوں کے والدین نے اپنی می كوشش كى ہے كہ ہم كم سے كم فون ير بى بات كرايا کریں کیلن ہم دونوں نے اپنی پوری سی کوسٹش کی کہ "بھاڑ میں جائے یہ" مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کے منه لکنے کی۔جوسائے سے اجھاشیں لکتاوہ فون پر کیا ا چھے لکے گا۔ ہم دونوں نے بھی سیدھے منہ ایک دو سرے سے بات نہیں کی چر بھی ہم "سکیتر" تے عدے پر فائز ہیں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے جان چھڑائے کا کوئی ایک بھی موقع جانے نہیں دیا 'پھر بھی ہم ''دمنگنی شدگان''ہیں۔بلاشہ یہ کھلا تضادے۔ اس لیے بچین سے اب تک کے تلخ تجربات سے الے نے تو کیی جانا ہے کہ متکیترازا۔

ہوں کہ میں اپنے بچوں کی بچین میں ہر کز مطلی حمیں

ائے بچوں سے کموں گی کہ ''شادی کا دن طے کرلو تو بتا دينامين شادي مين شركت كرلوب كي- يعني مين اين نث آزادی کا بدلہ اپنے بچوں کو تھلی چھوٹ دے حرایتا

چاہتی ہوں۔ میری تاریخ کافی لمی ہو گئ ہے تا۔ جبکہ میری تاریخ میں ہے ہی کیا؟ میں پیدا ہوئی انفاق سے خوب صورت بھی تھی اور اس سے برے بلکہ برے اتفاق ے ان بی دنوں میرے کینیڈاوالے انکل ہمارے گھر قيام پذير يته اور ان كا جار ساله لمبو كين تنبو اور جبو ۔۔ انف ۔۔ ہاں وہی جیک بھی ان کے ساتھ تھا بلکہ آج تک ان کے ساتھ ہی ہے۔ مت ہے ان کی جواہے اینے ساتھ رکھا ہے 'شاید ای لیے والدین کا رتبداتنا عظيم ب كدوه اليي آفات كوبھي جھيل جاتے

ویے جھے ابھی بھی یقین نہیں آٹاکہ انکل ایسے پیندو بھی ہوسکتے ہیں۔اگر انگل کواپیاہی دیسی ٹائپ ہونا تھا تو وہ اتنے ماؤرن ملک کینیڈا گئے ہی کیول؟ یہ ويسى لوك درا ميس بدلت الني بيغ كانك نيم كسي الكريزى فلم عيدورجيك ركه وبااوراس الكريزى ہیرو کے لیے بنجاب کی آئری "عروہ" کا ہاتھ مانگ لیا۔ جَلَدُ ابھی اس بے جاری کو گلا بھاڑ کر رونے ہے فرصت نهيس تھی۔ دورھ کولي كرالث دي تھي اور كوئي برم غذا اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک تھیرتی نہیں تھی۔ ایسی نومولودگی کے ٹریک سے ہٹی ہوئی اوکی کو انہوں نے اپن مبو " کے طور پر پند کرلیا۔ وقع کرتے پھر کینیڈا کو' بہاں پنجاب میں ''دیساتوں'' کی تھی كياً تبين ريخ اور كرتے بجين كى متكنياں 'بلكه نكاح کا نکاح مولوی اور ساس سرکودو کیے سمیت حوالات

"جولوگ باہر چلے جاتے ہیں ان میں حب الوطنی تتم ہوجاتی ہے۔'' میں نے غصے کو اور ہوا دین

جايى ''فیک کمه ربی ہو تم۔ "بلانے میری تائید کی اور فون الهاكر انكل كوحب الوطني بأدولائي-انكل كرحب الوطني . یاد آبھی گئی اور وہ آئی کے ساتھ حب الوطنی نبهانے پاکستان آگئے۔ میچ دیکھا'شرکھوا'شانگ کی اور چلے محمے۔ آئی مجھے تصوریں دے می تھیں اس میڑی بیرکی۔ شرم کے مارے میں نے کچھ کوتو فورا سجلا ہی دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ریچھ کی کھال پین کر یوز بنانا اور خرگوش بی او کیوں کے پیچھے بھا گنا۔ویسے بتا نہیں ايسي نرگو خنيان س جنگل مين پائي جاتي بين جو ايسي چھوٹی چھوٹی فراکیس پہنتی ہیں۔ میری خالیہ کی جار سال کی بنی بھی اس ہے بری فراکیں پہنتی ہوگی جواس کی خر کوشنیوں نے بہنی تھی۔ سمی منی فراکیوں سے تى خركوشنيول كريس اسكول لے محتى ميرامطلب ایک تصویر کو اور پھر قریبا" پورے دو ہفتے تک ہم توب توبه كرتے رہے تھے۔ميرى كلاس ميں وہ تصوير خوب گھوی۔ اب جو الرکیوں نے ان الرکیوں کی فراکوں پر جنم کے دروازے کو لے کہ میں بھی دو ہفتے خوف ے سومبیں پائی۔ بعد میں جم دوستوں نے مل کرمار کر كارزے ان بے جاربوں كو بورے كيڑے ساتے انتين كباس يافته كيا-

اگلی بار جو تصوریس آئیں وہ پہلے سے زیادہ شرمناک تھیں۔ کوئی جیج تھا اس کا۔ جیک کافی شوخا ہورہاتھااہے دوستوں اور سیلیوں کے ساتھ۔وہ اب ایک دوسرے کو مینے رہے تھے ایک دوسرے پر مر رے تھے۔ چلا رہے سے اچل رہے تھے برے رد کرم: کلماً کربنس سر خفر کا نیستر منستر

میں بند کردیا گیا۔''میں سرخ کھو تکھٹ میں ایک عرصہ اپنی تسور اخبار میں دیمین رہی۔ میں نے پولیس کانمبر بھی یاد کرلیا تھالیکن انکل آئے ہی نہیں کینیڈا ہے ایی کینڈی اور جیکی میرامطلب "مسٹرجیک"کو نکاح

آواز کے بعد میری اس سے پہلی ملا قات ویڈ یو کے ذریعے ہوئی تھی' جب میں نے اسے چلتے بھرتے' کودتے بھاندتے دیکھا۔ پایا گینیڈا گئے تھے اور کینڈی ک والی بال کھیلتے ہوئے کی ویڈیو جھی بنا کرلائے تھے۔ کیا چھوٹی ی نیکر پنی ہوئی تھی اس نے

''استے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں یہ لوگ۔"میں جننابنا عنى تقى انتامنيه بناكر كها-

ودو الوكا ہے اوكى سيس والى بال بنيرز كايمى ڈریس ہو تا ہے۔" پایا بھی جتنا بناسکتے تھے اتنا ہی منہ

میں وہیں جیب ہوگئی میں نے توبس ایک ذرای لوسش کی تھی انہیں اس کینڈی سے متنفر کرنے کی مین وه مجھ ہے،ی متنفر ہورے تھے بہت لاڈلا تھاوہ ال كانة ممى كابھى كم لاۋلا تهيس تفا- اگلى باريايا كئے تواس کی فل ٹریک سوٹ میں سوٹ منگ کرتے ہوئے ویڈ ہو

"اب ٹھیک ہے؟" یا نے مجھ سے پوچھا۔جواب ميں اس بار میں نے منسه بنامھی لیا اور سوجا بھی لیا۔ للانے میری دیڑیو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن میں مانی ہی نہیں۔ جیے ملنا ہے وہ کھر آجائے۔ آئے دان میں سنتی رہتی تھی کہ فلاں ملک كھومنے كئے ولال ملك فلال ميج ويكھنے كئے أيك مارے بی ملک نہیں آرے تصور ویے پایانے ایک رباتھا سین پھراس کاکوتی اسکول کا پیج آکیااوروہ ہمار

فروری 2016

ecilon

سزا نہیں دے سلتی۔ اپنا سارا بجین میں اس کی تصوریں دیکھا رہا کیونکہ مجھے مجبور کیا جا ماتھا کہ میں اے دیکھوں۔ بھی بھی ماامیری اس سے فون پر بات كروانے كى بھي كوشش كرتيں۔وہ مجھے كہتيں۔ «سنو عروه کتنی کیوٹ بوئم سنار ہی ہے۔" ''پوئم؟رَئيلي آم…'' ميرا منه خود بخود مجرُ جا يا' کيونکيه پوئم تو مجھے مجھي سنائي نهيں دي' البتہ پھس پھس کی آوازیں بہت آتی تھیں۔ ماماتو مسلسل ہنس رہی ہو تیں اور میں اینے تعضے پھلا رہا ہو تا تھا کہ کیا مصيبت ہے كہ مجھے اس كى پيس پيس سننے ير مجبور كيا جارہا ہے۔ ای پس پس کی دجہ سے میں ناک کافی پھول کئی تھی اور میرے اسکول کے لڑکوں نے مجھے عجيب وغريب نامول ہے بلانا شروع كرديا تفااوروه تھى کہ بازی تہیں آرہی تھی۔ آئے دن اس نے کسی ی کوے ' ہاتھی' چڑیا' طوطے کی نظم سیھی ہوئی "الماكيايه بورے جنگل كى يوتمز جھےسنائے گى؟" واتن بى بيارى بى ہے تو پھس پھس كيوں كرتى "شفاب ا كتفيدندق موتم؟" ورشت اب نوی ... بهت بدندن مول میں- بلیز مجھ دوبارہ فون مت پکڑا ہے گا۔"میں نے ماما سے کما جوظا ہرہے مامائے شیں ساآور اگلی بار پھرسے مجھے فون پکڑا دیا۔اس باروہ ٹرین پر پوئم سنار ہی تھی۔اگلی ہوئم بقیب " رئین کے سافروں پر آنے والی تھی اس سے

مین ای ای است براوی میں است براوی میں۔ پلیز میں دوبارہ فون مت پڑا ہے گا۔ "میں نے مامات کہا جو ظاہر ہے مامات کہا جو ظاہر ہے مامات نہیں شااور اگلی بار پھرے مجھے فون پر اور اس بار وہ ٹرین پر یو تم سنار ہی تھی۔ اگلی یو تم اللہ تھی 'اس سے اگلی ٹرین اسٹیشن پر اور اس سے اگلی ٹرین ڈرائیور پر اور پر اسٹی ڈم نہ ہو۔ پھر شاید یہ سلمہ بھی خم نہ ہو۔ "آئی ایسی گلی آپ کو میری یو تم جہ شایدوہ سمجھی دی آئی کی اس کے ماماس رہی ہیں۔ "بہت بری 'انتائی کمواس اور تمہمارے منہ کی بدیو یہاں کینیڈا تک آر ہی ہے 'کون مرابی ہو تم بین اس کی سالہ بھی سے 'کون مرابی ہو تم بین اس کی سالہ بھی سے 'کون مرابی ہو تم بین سراچیسٹ یوز کرتی ہو تم بین سال کی سراچیسٹ یوز کرتی ہو تم بین سراچیسٹ یوز کرتی ہیں ہو تم بین سراچیسٹ یوز کرتی ہو تم بین سراچیسٹ یوز کرتی ہو تم بین کی سراچیسٹ یوز کرتی ہو تم بین کرتی ہو تم بین کرتی ہو تم بین کوئی کرتی ہو تم بین کرت

می ہنسیں..."وہ بچدک نہیں رہی 'عردہ وہ گرنے سے بچنے کے لیے..."

"گرنے ہے بیخے کے لیے دہ پھرے ای پر گررہی -"

''نیه تصوریں مجھے دو۔۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ھول جاؤ جیک کو۔''

. دن جار بہت رف ''بغین منگنی ٹوٹ گئے۔'' مجھے وہ یاد ہی کب تھا جو اسے بھولتی۔

اسے بھولتی۔ "بیہ کیابکواس کررہی ہو؟"

''آپ نے ہی کہا بھول جاؤ جیک کو۔۔'' ''بھول جاؤ مطلب اس کے بارے میں نہ سوچا

روی ''مجھے کیا ضرورت ہے جہنمی لوگوں کے بارے میں جنگ ''

'''بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔'' ممی نے خاص طافت صرف کی مجھے گھورنے میں۔ مام م

مجھے یہ تو تھیک ہے یاد نہیں کہ مجھے کب معلوم ہوا تھا کہ وہ میرامنگیتر ہے۔ ہاں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ یہ مگیتر مجھے کب زہر لگنا شروع ہوا تھا۔ تب جب اس نے فون پر میری یو تمز شنی شروع کی تھیں۔ اس وقت سے میں نے اسے تحت تاب ندگرتا شروع کردیا تھا۔ می کچھ بھی کہتی رہیں لیکن ایک بات توصاف ہے کہ۔۔ "وہ میرامنگیتر نہیں ہے۔۔ بس…"

پھے بھی کہیں لیکن انسان چاہ کر بھی اپنا بچین تفصیل کے ساتھ یاد نہیں کرسکتا۔ خاص طور پر اے یہ یاد نہیں آسکتا کہ فلاں وقت پر اس کے ساتھ فلاں زیادتی کیوں کی گئی تھی۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ جس چھوئی می لڑکی کے مسلسل رونے سے تنگ آگر میں وہ پوری کی پوری ہی میرے منہ آگھ گی۔ میں وہ پوری کی پوری ہی میرے منہ آگھ گی۔ مونہ۔ پہلے پتا ہو آلو شاید میں اس کا گلا دیا دیتا۔ ویسے بھی آیک چار سال کے بچے کو دنیا کی کوئی عدالت

جیے روبوث 'بھی درخت کے پاس کھڑی ہے ' بھی کری پر جیٹھی ہے ' بھی گڑیا ہاتھ میں لیے اپنے بیڈ پر

نیم درازے' زیادہ ہواتوسائکل چلار ہی ہے۔ "لماازشی الامٹر؟" "ستر

"نو تنهيس بيه مرده لليق بي؟"

"اس کی ہرتصور کئی مجتمے کی طرح ہے۔ پوری پیاس تصویریں اس درخت کے پاس دیکھ چکا ہوں۔ آخر کیا خاص ہے ۔اس درخت میں کماں پایا جا تا سردر خت؟"

''دوہ لڑک ہے' تہماری طرح الحیل کود کر تصویر نہیں بنواسکتی۔یدد کجھو کتنی کوٹ لگ رہی ہے۔'' ''اوہ۔۔۔ آہ۔۔''میں کتنی دیر تک مااکود کھارہاکہ کیا میری ماما کے دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ شروع ہوچکا

میں کڑی تصویر کو میں کڑی تصویر کو میں کڑی تصویر کو میرے سامنے امرایا۔ اس تصویر میں وہ سمرخ دویٹا اوڑھے اپنی ما کی بڑی ہوئے تھی۔ اوڑھے اپنی ما کی بڑی ہی جیولری پہنے ہوئے تھی۔ سمرخ لپ اسٹک ہے اس نے اسے ہونٹوں ۔۔۔ کو کانوں تک شفٹ کرلیا تھا اور آئکھیوں کو قلوبطرہ کی طرح تھینچ کرار آبا کرلیا تھا۔

"المالية كيوث نهيش بهوت ہے۔" ٹھيک ہے كہ ميرا كمرہ ماما 'پايا كے گھر ميں ہے ليكن ميں اتنا برطا سج چھپا مدر سا

مانے ایک زوردار پنج میری کمرپر رسیبد کیا۔ یہ پنج میں نے ہی انہیں سکھایا تھا کہ اگر ان کاسامنا کسی چور اُسکے ہے ہوجائے توانہیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا ما نے میری دی ہوئی ٹریننگ انتی سنجیدگ ہے سکھی ہے اور اس کے بروقت استعمال ہے بھی واقف میں۔ اس کیوٹ تصویر کو میں اسکول لے گیااور رائن کو

وسال در کھو! دنیا کے قدیم قبیلوں میں ہے ایک قبیلے کے باشندے کا تصویری نمونہ۔۔ نادر شیں بھی ہے تو۔۔ ''نایاب'' ضرورہے'' ''کھالی ہے ملی تمہم سے ''' "شیں! نوتھ پائٹ۔" اس دن میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ نوتھ پیٹ کو ٹوتھ پائش بھی کہا جاسکتاہ۔ آخر بیبات مجھے کیوں نہیں سوجھی۔اس ہے سوسائٹی میں تھوڑا چینج بھی آجا آاور ڈکشنری کو ایک نیالفظ بھی مل جا آ۔ ایک نیالفظ بھی مل جا آ۔

''جب تم پاکش لگاتی ہو تو کیا دانتوں کو ٹاول سے ڈرائے کرتی ہو؟''

''نہیں! ممی تو تہتی ہیں دانت خود بخود ڈرائے ہوجاتے ہیں۔''

'' ''خود بخود و رائے نہیں ہوتے۔ اچھاتمہاری مااکے پاس ہیرو رایئرہے؟'' ''ہاںہے!''

''انجھی جاؤ دانت پائش کرواور بلگ لگاؤ اور ڈرائیر بٹن آن کردو۔ بورامنہ کھول کر ٹھیک سے ڈرائے کرتا' پھریو تم ساتا مجھے۔"

بنا ہمیں اس دن اس کے دانت ٹھیک سے ڈرائے ہوئے یا ہمیں لیکن بھردوبارہ امانے بچھے فون بکڑا کریہ ہمیں کما کہ 'سنوسنو! گئی کیوٹ لگ رہی ہے۔ ''بچھے لڑکیاں صرف اس وقت ہی بار کیوٹ لگتی ہے۔ جبوہ حلق بھاڑ کر روتی ہیں۔ اور کیوں روتی ہیں کیونکہ ہم لڑکے ٹھونسے ارکران کابھر کس نکال دیے ہیں۔ ہم دودوستوں نے مل کرایسے کئی ٹھونسے ان ''بلیاز ڈولز ''کواس وقت تک مارے جب تک بچھے ایک ہفتے ڈولز ''کواس وقت تک مارے جب تک بچھے ایک ہفتے

رور وہ ل وہ اس میں بند نہیں کردیا گیا۔ میرے ام ڈیڈکو کے کمرے میں بند نہیں کردیا گیا۔ میرے ام ڈیڈکو میرا یہ مشغلہ بند نہیں آیا تھا۔ بچھے اعتراض تھا کہ بچھے ان کی ببند تا ببند کی پردا نہیں لیکن ایٹو صرف ایک تھا اور ایک تھا اور انقال سے میرا کمرہ بھی ان ہی کے گھر میں تھا اور برقتمتی ہے میرے سارے کپڑے 'جوتے ڈیڈ کے برقتمتی ہے میرے سارے کپڑے 'جوتے ڈیڈ کے بیوں سے آتے تھے۔ آگر یہ بدقسمتی ۔ ہم بچول بیسوں سے آتے تھے۔ آگر یہ بدقسمتی ۔ ہم بچول کے نصیب میں نہ لکھی ہوتی تو ہم ان ''یایاز ڈولز''کا

ے بیب میں مہ من مان ہے۔ فایا کرکے دنیا کو جنت بنادیں۔ فون پر ننظمر کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں بھی

فون پر تنظم کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں ہیں ہے بگاہے کھر آتی رہتی تھیں۔ کیسی عجیب بگر تھی

المارشعاع فرورى 2016 37

SCHOOL

ہوکیارہا ہے۔
اپناکان کھانا شروع کردیا' آخری مرتبہ یہ کان ان کے
اپناکان کھانا شروع کردیا' آخری مرتبہ یہ کان ان کے
اس کے مرخے رکھجایا گیاتھا۔
"اوو! شی واز کیوٹ ۔ "مرخے والوں کو کیوٹ کمہ
دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب جھے سمجھ میں آیا ماما' بلیا
اتنے سنجیدہ کیوں ہیں۔ وہ ہاتھی گھوڑے کی نظم خانے
والی گزرگئی ہے۔
والی گزرگئی ہے۔
والی گزرگئی ہے۔
"واز؟" ایاا ایک دم ہے اچھلے۔
"آپ ججھے میں نہیں بتانے والے تھے کہ وہ مرگئی
سرسکون رہو' پرسکون رہو کے انداز میں ہاتھ تھیکنا

سروع سرویا۔ "مرحی سروی کی ہے۔" مجھے نظر آرہا تھا کہ اب پہلے سے زیادہ ہیوی" پیچ جیٹ" میری کمر کے رن دے پر اتر نے ہی والا ہے۔ پر کیوں؟ میں نے ایسا کیا کمہ دیا آخر؟

"یاباکوٹریول کابہت شوق ہے تا....افریقہ گئے تولے . لی ہوگی کہیں ہے۔"

" تمہارے پایا کو دکھے بھال کرٹریول کرنا جاہیے۔ ایسے علاقوں سے نہیں گزرنا چاہیے جمال ایسے لوک رہتے ہوں۔ "اس نے آنکھ ارکر کہا۔

رائن کی بات میں مجھے پوائٹ نظر آیا اور میں نے سوچاکہ مجھے پایا کو بٹھا کر سنجیدگی سے سمجھانا چاہیے کہ انہیں ایسے عِلاَقے کاسفر نہیں کرنا چاہیے جہال ''وہ' رہتی ہے۔لین مجھے کیلے اما کیانے بجھے اسے اس بنهاليا- بيه أيك خطرناك علامت تهى- وه دومو تعول ر بجھے خاص ایسے اپنیایں بٹھاتے 'جب اسکول سے میری کوئی شکایت آئی ہوتی یا انہیں معلوم ہوجا آگہ میں ان کی کار میں اینے دوستوں کو ٹھنساکرائے دوڑا تا رباہوں۔ساتھ ہی بجھے رائن یاد آیا جو مجھے بتا چکا تھاکہ کھ دن پہلے اس کے والدین نے بھی اے ایسے ہی ایے پاس بٹھایا تھا اور انہوں نے تفصیل ہے اس ے یو چھاکہ وہ ڈرگ میں دلچینی تو نمیں لے رہا۔ بھروہ باتوں باتوں میں اس سے بوچھے لکے کہ اے انسانی خون کویدنے کی بیاس تو محسوس جنیں ہوتی-اس کے ام ڈیڈ توو نميارُ سيريز كے ديوانے تھے۔اس کے دويہ يوچھ سکتے تھے لیکن میرے والدین تو اینمل بلان کے شوقین تصافوكياميراسوال سيشن جانورول في متعلق موكا-و حتهنیں ایک بہت ضروری بات بتائی ہے۔ " پایا

' بجھ میں رینگنے کی صلاحیت نہیں ہے'نہ ہی میں برفانی طوفان میں بھوسے میں چھپ کرچوہا کھانا چاہتا ہوں' آئی ایم نار مل بایا۔"

" من ما ہے دوستوں کی سنائی کمانیوں سے باہر آجاؤ تھوڑی دیر سے لیے۔" بایا کا وزنی گھرنسا برک کمریر بڑا سے میں نے کراہ کراہا کو دیکھا کہ انہوں نے بایا کو بھی سکھا دیا۔ بس بھی نقصان ہو تا ہے گھروالوں کو ٹرفینگ دینے کا۔ یہ فری ٹیوشن مجھے فوری بند کرنی ہوگی۔ "دیلیکسی۔" ہا نے بایا ہے کہا۔ میں نے کمرے فارغ ہوکر کردن تھماکردونوں کو باری باری دیکھا کہ بہ

ابند فعاع فرورى 2016 ي 74

उपरिचा

'کیامیںنے اس مثلنی کی تقریب میں شرکت کی تقی؟''

''ہاں۔۔ ظاہرے۔۔۔' ''واؤ۔۔ گذایہ کوئی رسم ہے وہاں۔'' ''وہاں؟یاکستان میں؟ہاں رسم ہی سمجھ لو۔'' ''آئی لائیک اٹ۔ جب میں شادی کروں گاتو آپ عروہ کو بھی بلایئے گا۔ میں اپنی دلهن کود کھانا چاہوں گاکہ میری مثلنی کی رسم اس کے ساتھ ہوئی تھی۔'' میری مثلنی کی رسم اس کے ساتھ ہوئی تھی۔''

ہے۔'' ''دلیکن منگنی تو چار سال کی عمر میں ہوئی تھی'اب میں چار سال کا نہیں ہوں'اب شادی کیسے ہو سکتی ہے؟''

ہے۔ "جب تم چوہیں سال کے ہوجاؤ گے یا اٹھا کمیں کے پابتیں کے۔" "مجھے تمن شادیاں کرنی ہوں گی۔ چوہیں'

اٹھا کیں ہوں کا چوبیں اٹھا کیں ہتیں۔۔" "بند کروبیذاق…"

''میداق میں نے تو شروع نہیں کیالیا۔۔'' 'معروہ تمہاری منگیترہے' تمہاری شادی اس سے

ہوگی ہیں بات ختم۔'' وہ دونوں کمرے سے لیے۔ ''ادکے۔ بات ختم۔۔'' وہ دونوں کمرے سے لیے۔ آتا تھا اور اس لیے وہ سارے جنگل کی تعبیر بجھے ساتی تھی اور ماما بجھے اس کی ہرچھوٹی بڑی بات بتایا کرتی تھیں۔ اس لیے انکل آکر میری ویڈیو بناکر لے جاتے تھے اور اس لیے پایا مجھے ہم یار اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنی وے پایا خود ہی بات ختم کر چکے ہیں۔ اب کے بروا ہے۔ کر چکے ہیں۔ اب کے بروا ہے۔

وہ پہلی باریاکتان آیا تھا۔اس کا آناا جاتک ہوا تھا۔ دو دن پہلے ممی کو معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے تعلیمی ٹور پر جن ملکوں پر نکلے ہیں ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔اس کے سے پھھ دوست بھی ساتھ تھے۔ ممی

"تم جاوُ ایپ تمرے میں۔" ملانے مجھے میرے كمرے ميں بھيج ديا۔ ان دونوں نے مجھ سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کردیا تھا۔ کون سی پات؟ میں نے تھوڑی دریہ تک سوچا' پھراس بات کو" دفع"کر کے میں پنچنگ بیک پر پنج مارنے لگا بیکن کچھ ہی عرصے بعد بجھے یہ چھاہے منہ پر مارنے پڑے اس بار ماما کیا میرے کمرے میں آئے۔ دونوں ایک ساتھ' مام متکرا رہی تھیں۔وہ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں 'ظاہرہے وہ میری اِن بین اس کیے نہیں بلکہ اس کیے کہ وہ ایسے ت مسکراتی ہیں جب انہوں نے پایا سے کوئی بھاری رقم نکلوانی مولیکن میرے پاس ایساکیا ہے جے نکلوانے کے لیے وہ ایسے مسکرا رہی ہیں اور پایا وہ پھرسے بار بار ا پنا کان تھجارہے ہیں۔اب آخری باربیہ کان تب تھجایا کیا تھا جب برف کا طوفان آیا تھا اور اتفاق سے ہم تنیوں روڈ پر کار میں بند طوفان کے گزر جانے گاا تظار و کیاہورہاہے؟ کیانے پوچھا۔

میں جرت ہے اسمیں دیکھنے لگا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی ساسی سیلبوئی ہوں اور کی "آفت شدگان" کے استال بڈیر جاکر ہوچھ رہے ہوں اور کیا ہورہا ہے؟ کیسے ہو؟ اوہ آیک ٹانگ کٹ گئی؟ اوہ! وسمری بھی کنے والی ہے "ای وے گیٹ ویل سون۔" دمیں کمہ چکا ہوں میں ڈرگز نہیں لیتا۔ مجھے میری کارلے دیں میں آپ کی کارپوز نہیں کروں گا۔" کیونکہ ماما اکثر خطر تاک باتوں سے پہلے ریکیس کہی ہیں۔ میرے دماغ کے اندر چھوٹا سااللام بجا۔ یس میرے دماغ کے اندر چھوٹا سااللام بجا۔ یس میرے دماغ کے اندر چھوٹا سااللام بجا۔ یس میرے دماغ کے اندر چھوٹا سااللام بجا۔ میں میں میں کو ہو گئی ہی عوہ سے ہم تمہارے متلی بائی بائی میں کریکے ہیں۔ " بالی نے فورا" کما جیسے آیک بالٹی بائی میں ختاف تی گئے۔ معلوم ہوگیا وہ ریکیکس مجھے کما کیا ختاف تی گئے۔ معلوم ہوگیا وہ ریکیکس مجھے کما کیا

" " مثلی؟ "میں نے بیک کواتی ندر سے پنجارا کہ وہ پایا کے خارش زدہ کان کوچھو کرواپس آیا۔ " جب تم چار سال کے تصاحب سے۔"

المار شعاع فرورى 2016 حا

کافی پرجوش تھیں'اس کی آمد کاس کر .... مجھے کافی کمبی چوڑی ہدایات دی گئی تھیں جنہیں میں نے ساتو تھا کیکن باد شمیں رکھا۔ اس دن میری فرینڈ رائنا میرے ساتھ تھی۔ اے شام تک میرے ساتھ رہنا تھا۔ ہمیں ٹیسٹ کے لیے مل کراسٹڈی کن تھی۔پایا ہے بنے اس پورٹ گئے تھے۔ ویسے وہ چار افراد تھے۔ جار لڑے 'کیلن وہ ایک گاڑی میں پورے نہیں آرہے تصران میں سے ایک اتنا موٹا تھا کہ وہ کار کی پچپلی سيدر بمشكل - بيضا تفااس كيان ميس دوكو آم فح فرنث سيث يربينهنايرا تفا-" یہ ہے تمہارا کزنی؟ جنبے جیسے وہ کارے نکلتے جارے تھے را سُایو جھتی جارہی تھی۔ دونيانهيں!» ججھے تو خود سمجھ ميں نہيں آر يا تھا كه کون سا والا وہی ہے۔ میں نے اس کزن کے ایپ منگیتر ہونے کی بات أبھی تک سی کو نہیں بتائی تھی۔ بھلانيہ كوئى بات تھى بتانےوالى-"جھے یہ کھ کھیاکتانی لگ رہاہے۔"رائانے كارميس سے تكلنے والے آخرى لڑكے كو د مكھ كركماجو موٹے کے ساتھ چھے بیٹھاہوا تھا اور کافی بچکا ہوا لیگ رباتھا۔ رائامنہ ربائھ رکھ کرہنے لگی۔ کیوں بنے لکی كيونكه اس كجھ فيھياكستاني كيال يورك يورك پاكستاني لؤكيوں كى طرح كانى كيے تھے كھنے تھے ساہ تھے اور ہیر بدید میں قید سی میں مورت جھول رہے تھے۔ وہ ماماز بوائي لك ربا تها نه يلياز ديود و كرلي فيوز ميرا مطلب "كرلى كنيفوز" لك ربا تفا- بين اس ك تصورين ديمتن ربي تھي' پھر بھي مجھے کھھ وقت لگا ا ہے پہچانے میں۔ ہال بیروہی تھی العنی تھا۔۔ جیک۔ "انے اوکوں کی بہنوں مے بہت مزے ہوتے ہیں۔ کی ڈرینک نیبل ہے ان کی بہنیں بھی استفادہ

ہو'تم اپنامیک اپ بھی ہجاکر رکھ دینا۔"اپی شرمندگی کو چھیاتے ہوئے مجھے نیچے جانا پڑا اس سے ملنے کے

"بائے عردہ! ایم سربرائز نہ... تم تو کیوٹ ڈکلیں ۔" اس نے رائنای طرف مطرا کر کہا۔

''میں رائتاہوں۔''رائتاہنے گلی بجسنے اس کے ہاتھوں میں چو زیاں بھی دریا فت کرلی تھیں۔ ''میں عروہ ہوں۔''میرامنہ بن کیااور اس کامجھی۔

بنارہے میری بلاے۔

'' بير ميس تمهارے ليے لايا ہوں۔'' السكلے دن وہ میرے کمرے میں آیا اور ایک ڈبہ میرے آھے کیا۔ "د شکریہ!" میں نے ڈے کو لاپر دائی سے میل پر احصال ديا-

ال دیا۔ ''اے کھولو' دیکھواور مجھے بتاؤ منہیں کیسالگا؟'' ایں نے الیمی آواز میں کہا جو میں سفنے کی عادی شمیر می۔وہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا اور اس کے لیے کھنے بایوں کی کٹوں سے پائی ٹپ ٹپ ٹیک رہاتھا۔ "مہیں ڈرائیرچاہیے؟" میں نے اس کے کیلے

منیرے پاس ڈرائیرہے۔ میں زیادہ یوز نہیں کرتا بال خراب موجاتے ہیں۔"

واده! تمهيس توكاني كجه معلوم بويجموزراتم نے توای شرث کے ساتھ میچنگ ہیر بینڈ لگایا ہے۔ اچھا ہو بااگر تم بالول کے دو حصے کرے ان پر بنیں بھی

لگالیتے فیشن میں ان ہے۔'' وہ چلنا ہوا میری ڈریسک میل تک کیا اور میراہیر برش پکڑ کربالوں کے درمیان میں سے وہ حصے کیے اور میری گلالی بیٹو فلائی پنیس جن کے پر ہمہ وقت "ا ژان" بحرنے لگتے تھے کو اٹھا کردونوں طرف سامنے

تھاتواپناپول آپ کھول رہاتھا۔ ''تمہاری فرینڈ زنے۔۔''وہ چونکا کہ میں نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا۔ جبکہ اپنے ذہن کووہ خود ہی بلند آواز سے پڑھ رہاتھا۔

''ریلیس جیک"اس نے خود کے لیے خود کے اللہ خود کے اللہ کانوں میں سرگوشی کی جو کے سن کی گئی۔
''ہو ہند جیک جو کے سن کی گئی۔
تام ہیرو پر نہیں ہیرو سُن پر رکھنا چاہیے۔''وہ بخور میری شکل دیکھنے لگا' ایسے ہی بغور دیکھنے دیکھنے وہ اپنے چرے کو میرے چرے کی طرف جھکار ہاتھا۔ پھراس نے اپنی انگلی اٹھا کی اور میری تاک تک لایا اور اسے تاک تک لایا اور اسے تاک تک قریب رکھ دیا' پھریک دم اس ایک انگلی کے ساتھ اس کی باتی چاروں انگلیاں بھی آملیس اور وہ پانچوں انگلیاں متحد ہو کر میرے تاک پر پر ایس اور میں وہیں فرش پر ڈھیر متحد ہو کر میرے تاک پر پر ایس اور میں وہیں فرش پر ڈھیر

" ہے میری اس کے ساتھ آخری ملاقات ہے۔۔۔ سیس نے کمہ دیا ہے۔"

> «کیاعمرہ تمہاری؟» «عمر؟»

"بان عمر؟ آن ؟ گفتے سال کی ہوئم؟" "ثم کیوں پوچھ رہے ہو؟" اس کی بھنویں آسان سے باتیں کرنے کی تیاری کرنے لگیں۔"کیونکہ تمہیں دیکھ کربیاتو لگتاہے کہ تم بچی نہیں ہولیکن بیا یقین نہیں ہو ہاکہ برسی بھی ہورہی ہو۔"

" " " " " کہ تم برے ہورہے ہولیکن یہ یقین نہیں ہو ٹاکہ بردے ہورہے ہو یا بردی ہور ہی ہو۔ " بے اختیار میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ اوہ یہ کیا۔۔ میں تو اپنا کان تھجا رہا تھا۔۔ کیا مصیبت ہے یہ موروثی بیاریاں بھی تا۔۔

''کانوں بیں بالی' ہاتھوں بیں کنگن' ماتھے پر جھو مر کب پہنو گے؟'' اس نے سر کو ترجیعا کرکے پوچھا۔ اف ... بجھے اپنا کان کاٹ ڈالنا چاہیے ... نہیں اس کی گھو تگھے ناٹھائیں اور دیں اے سلای۔ ''کھولوائے۔۔۔'' ہٹو فلائز اس کے کیلے بالوں میں کھڑی کھڑی اثر ہی تھیں۔ میں نے اے کھولا۔ وہ ایک تصویروں کا البم تھا۔ ''رین نہیں ہے۔''

بلک ایند وائٹ تصوریں تھیں۔ تصوریں سبہی البھی تھیں لیکن ان میں چھ عجیب تھا۔ کیا عجیب تھا' مجھے غور کرنے پر بھی نظر نہیں آیا۔

''یہ ایک نایاب البم کی کابی ہے جو میں تہمارے
لیے لایا ہوں۔ تم بھی جھے اپنی نایاب تصوریں بھیجی
تھیں نا۔ تہماری تصوروں کے مقابلے میں تو یہ
تصوریں کچھ بھی نہیں ہیں 'لیکن پھربھی تھوڑا بہت
مقابلہ کر ہی رہی ہیں تہماری تصوروں کے ساتھ۔ ''وہ
میری تعریف کر رہاتھا۔ یہ اچھی بات تھی لیکن پھربھی
بات کچھ آچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک
تصویر دیکھنے کے بعد میرے احساسات مجیب ہوتے
تصویر دیکھنے کے بعد میرے احساسات مجیب ہوتے
گئے۔ ایک بوڑھے کی تابوت میں لیٹے ہوئے کی تصویر
کئے۔ ایک بوڑھے کی تابوت میں لیٹے ہوئے کی تصویر
موت کے قریب لگ رہاتھا۔

"ہاؤ و فریو آر۔ بیرو کوکوں کا زندہ لوگوں کے ساتھ فوٹو سیشن ہے۔" ایم میرے ہاتھ سے کر گیا۔ وہ میرے لیے ایک ایبا ایم لایا تھا اور اس نے میری تصویروں کو "مردہ" ہے۔ نبیہ وی تھی۔ اس نے جھک کرالیم اٹھایا تواس کے لیمبال فرش کو چھونے گئے۔ "ممالیں نایاب چیز کے لاگن ہی نہیں ہو۔" "ایباکیا نایاب ہے اس میں؟"

"جس لڑکی نے اپنا سارا بچین ایک درخت کے نیچ گزار دیا ہو وہ یہ بھی نہیں جان سکتی کہ کیانایاب ہےاس میں۔" "درخت کے نیچ بچین گزارنا کم سے کم چھوٹے

"ورخت کے نیچ بحین گزارنا کم سے کم چھوٹے کپڑے پیننے والوں کے ساتھ گزارنے سے بمتر ہے۔"

' ''کسنے پہنے چھوٹے کپڑے ؟''اگروہ ذہن میں موج رہا تھا تو بلند آوازے سوچ رہا تھا اور اگروہ بول رہا

المارشعاع فرورى 2016 معالي

یہ میری ایں ہے پہلی ملاقایت' پہلی بات چیت تقی۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہوسکتی تھی 'اگر اس کی زبان اتنينه چلتي-مين بھي اس اوچھي طرح پيش آسكنا تَفَا 'آگروہ مجھے" ببیکی یا کینڈی "نہ کہتی۔ ویسے میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ مجھے اچھی لگے۔ میں نے یہ كوشش بھى نہيں كى كير ميں اسے اچھا لگوں۔ مجھے وہ ہوجھ لگتی تھی جے اس کے پیدا ہوتے ہی میرے سرر لاد دیا گیا۔ بچین کی مثلنی کم سے کم میرے کیے تو کسی مصت کم میں ہے۔ خبر۔ توجب میری انگلیاں انتحادى بن كرعين اس كى ناكبٍ پر حمليه آور موسي تووه فورا" سے پہلے فرش پر دھیر ہوگئ۔ اچھی اداکارہ تھی وہ ميكن غلط جكه يراني پرفارمنس دے رہی تھی کيونکہ نه اس کا کمرہ اسٹیج تھا اور نہ میں تماشائی جو اس کے لیے تالیاں بجا تا محلی کہ اس کے گھروالوں نے بھی اس کے تاک آؤٹ ہونے کا کوئی خاص نوٹس نہیں کیا کیونک یج تو آلی میں اڑتے ہی رہتے ہیں 'اس کیے میراج كوكى اتنا برط اليثو تهيس بنا-ويسي بات ميرى سمجه ميس نهیں آئی کہ وہ مرف ایک پنج کھاکردودن بستر پر دھیر ربی-وہ اتن بار تھی کہ بسرے بل نہیں عتی تھی۔ احيمامو تاأكروه أيك دن يمارر متى اوردو سرك دن فوت ہوجاتی۔ لیکن اس کا فوت ہونے کا کوئی پروگرام نہیں تقا بحصاس كروم من جاناردا - الم مير بها تقدين تھا۔ میں نے اس کی ہم عمرایک لڑکی کی تصویر اے د کھائی جو مرچکی تھی اور آئی زندہ سیلیوں کے ساتھ ایے کھڑی تھی جیسےدہ خود بھی زندہ ہو-"تم این فریندز کوبلا کرایسی ہی ایک تصویر لے لو۔

" "تم ائی فرندژ کوبلاکرایی، ی ایک تصویر لے او۔ اس سے نملے کہ تم مرجاؤ اور جمیں یہ کمنابڑے۔ زندہ ہوتے تو تم نے کوئی یادگار تصویر کی نہیں جم سے کم تمہارے بستر مرگ کی تصویر یادگار ہونی چاہیے۔" "ممی۔" وہ زور سے چلائی۔

"چلاؤ مت درنہ تمہاری شکل اس قابل بھی تبیں رہے گی کہ مرنے کے بعد ہی تمہاری تصویر لی ماسکم "

''می کی کی گی۔۔''وہ پھر زور سے چلائی 'مجبورا" مجھے اس کے منہ پر تکمیہ رکھنا پڑا۔ میں نے تو ذاق میں تکمیہ رکھا تھا' میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انقاق سے مرحاتی تو الگ بات تھی بلکہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو شکتی تھی لیکن اس نے ذاق کے بغیر میرے بال پکڑ لیے۔ دونوں مٹھیوں میں… مجھے واپس جاکرا سینج لیے میں حصہ لینا تھا اور اس کے لیے لیے بال جاکرا سینج لیے میں حصہ لینا تھا اور اس سے پہلے کہ میں چاہر ہوگیا۔ مریانگ کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کرجمال کھڑا تھا وہیں جامدہ وگیا۔

' دوبلتو دبلیو جیک۔۔۔واہ۔۔ '' رائن جوش سے چلایا۔ رائن کے جوش نے اس میں اور جوش بحر دیا اور اس نے میرے بالوں کو ایک اور زور دار جھٹکا دیا اور آسان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر میری آ تھوں کے آگے آگر کودنے بھاندنے لگے۔ میں نے جی ماری' رائن نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور واپسی میں دہ اپنے ساتھ کیمرہ لیتا آیا اور ڈبلیو ڈبلیو جیک کی فلم بندی کرنے لگا۔

"بند کرد کیمورائن..." جیسے ہی میں جلآیا عود نے
اور شد ت میرے بال ای مصول میں جگر گیے۔
میرے بال تھینچنے کے انداز میں شدت آئی۔ جیسے ماما
اکٹریایا کی کسی بہت ہی گندی شرث کوغصے میں ہاتھ ہے
مل مل کردھوتی ہیں ایسے ہی وہ میرے سرکوبالوں سے
کر کر مل مل کردگر کر کر کر کردھور ہی تھی۔
"آئی ..." اب مجھے چلاتا پڑا۔ "آئی می می می
ہی سے میرے بیل اس کے منہ پر رہا اور اس کے ہاتھوں
ہی ہیں۔ بعد میں تکیہ فرش پر پڑا اور اس کے ہاتھوں
سے میرے سرکے جنگل کی کٹائی ہوتی رہی۔
سے میرے سرکے جنگل کی کٹائی ہوتی رہی۔
"بید کیا کیا تم نے عود ..." آئی نے میرے بالوں کو
جڑوں سمیت عودہ کی معمول سے بر آدکیا۔ میں اپنا سم

edilon

کہ میں عین سامنے صوفے پر جیٹی ان فرد کھو زکو ڈھونڈنے گلی جوان کے جسم پر تو تھے لیکن گسی انسانی آنکھ کود کھائی نہیں دے رہے تھے۔ ''خوف زدہ ہوگیا ہوں۔۔ شاید اب بھی کار کاسفرنہ کرسکوں۔ دل بہت سما ہوا ہے۔'' پایا کمہ رہے تھے۔ جبکہ ابھی ابھی دہ ممی کے ساتھ ڈیز کر کے آئے تھے۔

کر سلوں۔ دل جمت سما ہوا ہے۔ '' پایا کہہ رہے سطے جبکہ ابھی ابھی وہ ممی کے ساتھ ڈنر کرکے آئے تھے۔ کارمیں۔۔۔ نادہ اور جارہ ایک رہے گئے۔ تنہ

" چلتے جلتے اور کھڑا کر گرجا تاہوں۔ ہاں شاید اعصابی
کمزوری ہوگئی ہے۔ دباغ میں بھی کوئی مسئلہ ہوسکنا
ہے۔ تی۔ نمیں آپ کو آنے کی ضرورت نمیں
ہے۔ میں نمیک ہوں۔ دباغ کے نیسٹ کا کہا ہے
ڈاکٹر نے۔ نمیں نمیں میں نمیک ہوں۔ دل کے
ٹیسٹ بھی کروانے ہیں۔ اربے نمیں بھائی جان ایسے
کیوں گھرارہے ہیں آپ۔ اوجھا۔ کب۔
"کیوں گھرارہے ہیں آپ۔ اچھا۔ کب۔
"کیوں گھرارہے ہیں آپ۔ احجما۔ کب۔
"کیوں گھرارہے ہیں آپ۔ احجما۔ کب۔
اگر لماکوں ہی جیتی اپنی ٹرائی

"دبھائی ہیں آن کے بلا سکتے ہیں بہانے ہے۔ بہن ' بھائیوں میں نہی لاڈ پیار 'زاق کارشتہ تو ہو ہاہے۔ "میرا جھوٹا بھائی تو یا سو ہا رہتا ہے یا کرکٹ کھیلتا رہتا ہوں۔ میرا تام عردہ ہے۔ یاد آیا بچھ؟" ہوں۔ میرا تام عردہ ہے۔ یاد آیا بچھ؟"

ہوں۔ برنم میری کس ہو ہم تماراتام عروہ ہے۔ وقع کرواہی یا دواشت کو۔۔ " یہ میرے بھائی کا حال ہے۔ ویسے پاپا کی ایسی جان دار اداکاری کا یہ تعجہ ہوا کہ انگل اور آئی اور مس جیکی ہفتے کے اندر اندر سے ہمارے گھر بڑ کے سارے راؤنڈ میرے سربر خالی کردیے مشین گن کے سارے راؤنڈ میرے سربر خالی کردیے گئے ہوں۔
"اوہ جیک۔۔۔ادھر آؤ بیٹا۔۔۔ معاف کردو عروہ کو۔۔۔ یہ
ایسے ہی پاگل ہوجاتی ہے غصے میں۔۔۔"اس نے تکمیہ
میرے منہ پر رکھ دیا تھا' یہ مجھے مار رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر
عروہ بھی کراہنے گئی' بلکہ با قاعدہ رونے گئی۔
"آئی بدستور میرا سرسملاتی رہیں۔"
"آئی بدستور میرا سرسملاتی رہیں۔"

''تم نے اسے مار ہی کیوں نہیں دیا بیٹا۔'' آئی مجھ سے پوچھ رہی تھیں۔'' بتا نہیں آئی آفر کرر ہی تھیں کے افسوس ہوا۔اچھا جھلا اسے قبل کرنے کاموقع ملاتھا۔

وہ مقتول ہوئی تھی یا نہیں لیکن میں ضرور ذلیل ہونے والا تھا۔ ''فیلیو ڈبلیو جیک'' مووی کے ہاتھوں۔
اب جھے اس کیمرے کی فکر تھی جو رائن نے جلدی سے بھاگ کر سوٹ کیس میں لاک کروا تھا۔ سوٹ کیس میں لاک کروا تھا۔ سوٹ کیس کا وہ لاک کینڈا جاکر کھلا۔ تاریخہ کیرولینا کے انگول افورڈ کرنا تھا اور ہاں جھے یہ افورڈ کرنا تھا اور ہاں جھے یہ افورڈ کرنا تھا اور ہاں جھے یہ افورڈ کرنا تھا اور ہاں تھوں افورڈ کرتے رہنا تھا۔ یہ میرا ہوئے والی ''ولائٹ ''کو تا عمرا فورڈ کرتے رہنا تھا۔ یہ میرا میری اس کے ساتھ آ فری ملا قات تھی۔ یہ میرا خیال تھا۔

数 数 数

اگر فی وی پر اواکاری کرنے کا موقع سب کومل جایا کرے تو دنیا بھر کے امال 'ابااس موقع سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا ٹیس۔ ایسی جان تو ژاواکاری کرتے ہیں کہ اولاد جیوری نی انہیں ایوارڈ دیتے دیتے تھک جاتی ہے۔ مجھے بایا کو ابھی آیک ایوارڈ دیتا پڑا۔ کیوں۔ کیونکہ ان کی کار کا ایک سیڈنٹ ہوگیا' کار ساری ک ماری جاہ ہوگئی تھی۔ یہاں تک توسب حقیقت ہے۔ ایوارڈ تب آیا جب بایا نے اس کار کی تصویر تو بھیج دی کینڈا کہ میرا ایک سیڈنٹ ہوگیا' کار جاہ ہوگئی ہے کینڈا کہ میرا ایک سیڈنٹ ہوگیا' کار جاہ ہوگئی ہے کینڈا کہ میرا ایک سیڈنٹ ہوگیا' کار جاہ ہوگئی ہے کینڈا کہ میرا ایک سیڈنٹ ہوگیا' کار جاہ ہوگئی ہے کینڈا کی سلامتی کی نہیں بھیجی کہ میں زندہ سلامت میک آباک ہوں اور پھرفون پر انگل سے ایسے بات کی

उपनि गा

ے مجھے مس جیکی کو بہوپانے "دیکھا بھی ہے اور اس کے بال بھی نوچے ہیں' وچکا تھا۔عام تنجاسیں ہوا تھا جڑوں سمیت۔ "اس کی ہسی یک دم تھم گئی اور اس ایتے ہیں تو زمین ہوجاتی ہے نے دانت پر دانت جمائے بقینا" اسے اپنے سرکی مین تھی۔ مجھے خیال آیا کہ تکلیف پھرسے یاد آگئی تھی۔

"ایی و سے تم نے وہ درخت کیوں کو اویا؟انکل بتارہے تھے کہ تم نے بہت ضد کی تھی اسے کوانے کی؟الیاکیوں کیاتم نے؟"

" " و کھے کہ میں ' لیکن ہوگئ ہوں۔ ''اس کی بہتی ناک
د و کھے کر میں نے اطمینان ہے کہا۔
'' تو لو چر یہ میرا خون فی لو۔'' اس نے اپنی ناک کا
خون جواس کے ہاتھ میں لگ چکا تھا میرے آگے کیا۔
ناک براس نے اتن بردی بینڈ ت کوالی تھی کہ ممی'
بیا جھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکالنے تک کے لیے تیار
ہوگئے تھے۔ انہیں ایسی و ممیائر اولاد گھر میں نہیں
کرتی تھی۔ مجھے اس کے کمرے میں جاکر سوری کہنا
بردا۔ پھر کہیں مجھے گھر میں اور رات کا ڈیز کرنے کی
اجازت دی گئی۔ ساتھ ساتھ ممی مجھے مخصوص انداز
بردا۔ پھر کہیں مجھے گھر میں اور رات کا ڈیز کرنے کی
اجازت دی گئی۔ ساتھ ساتھ ممی مجھے مخصوص انداز
بردا۔ پھر کہیں جھے گھر میں اور رات کا ڈیز کرنے کی
اجازت دی گئی۔ ساتھ ساتھ ممی مجھے مخصوص انداز
بردا۔ پھر کہیں جھے گھر میں اور مرات کا ڈیز کرنے کی
اجازت دی گئی۔ ساتھ ساتھ ممی جھے مخصوص انداز
بردا کھانا بجھے اپنے دو' پھر تم سے پوچھتی ہوں۔ ''اب
بلکہ ان میں بچھی کئی دھمکیاں تھیں۔ جیسے کہ
دمہمانوں کو جالینے دو' پھر تم سے پوچھتی ہوں۔ ''اب

موجود تھے۔اس بار پھرے مجھے مس جیکی کو پہچائے
میں وقت لگا۔اب وہ تنجابہو چکاتھا۔عام تنجاسیں ہواتھا
وہ۔جیسے کھیتوں میں بلا چلاتے ہیں تو زمین ہوجاتی ہے
الی ہی اس کے سرکی زمین تھی۔ مجھے خیال آیا کہ
تجھلی بار میں نے جو اس کے بالوں کو جڑوں سمیت
اکھاڑا تھا کہیں یہ بل اس وجہ سے تو اس نے اپ
کھیت میں نہیں چلوایا؟ اگر ایسا ہے بھی تو کے بروا
ہے۔ میری ناک بھی ہرسال سردیوں میں سرخ ہوکر
سوج جاتی ہے اور مجھے سانس لینے میں مسکلہ در پیش
سوج جاتی ہے اور مجھے سانس لینے میں مسکلہ در پیش

اسبار میرااراده دوقدم آگے رہے کا تھا۔ جن میں انگذیک انگذیک سونمنگ کردی تھی۔ کچھ دوستوں کے ساتھ پکک کی تصویر نہیں تھی۔ پچھ بک درخت کے پاس کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ پچھ بکس درخت کے پاس کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ پچھ بکس دی تھیں۔ ایک بک کو کھول کریڈ ساکڈ تیبل پر دکھ دیا تھا۔ پیلے اس تھا۔ گیمز کی ہی ڈیرز کو نمایاں جگہ تھا کہ کھ دیا تھا۔ پیلے اس کو دیکھا۔ پھروہ جو نگ گیا تھا۔ بہو نہ سے جہلس ہو گیا دو کھا۔ پھروہ جو نگ گیا تھا۔ بہو نہ سے جہلس ہو گیا دو کھا۔ پھروہ جا کر دیکھنے لگا۔ پھروہ میرے کمرے میں آگیا اور وال پر گئی میری تصویروں کا معائد کرما تھا۔ پھروہ اسے خورے دیکھنے لگا کہ جھے معائد کرما تھا۔ پھروہ استے خورے دیکھنے لگا کہ جھے معائد کرما تھا۔ پھروہ استے خورے دیکھنے لگا کہ جھے معائد کرما تھا۔ پھروہ استے خورے دیکھنے لگا کہ جھے گئی۔

و دون ہے؟ اس است الجھی ہیں ہیں۔ کون ہے؟ "اس نے کسی چرے پر انگلی نہیں رکھی تھی۔ دوکون؟ یہ رائا ہے میری دوست سونمنگ

بیپین -دور در ایکن میں تواس فوٹوشاپ والے کا پوچھ رہا موں۔ بہت اہر ہوں اپنے کام میں۔ مجمی گھوڑے کو زریب سے جاکر بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ ہاہا ہے۔ وہ زور زور سے ہننے لگا اور اس کے سرکی کھیتی میں سے گندم کے خوشے بھوٹنے کئے اور زیادہ زور سے ہنتا تو

المارشعاع فرورى 2016 00

نونس پریہ سب بکس اٹھا کراسٹورے لائی تھی۔ گو گل ے میں نے ان سب کی سمری پڑھ لی تھی۔ "الچی ہے۔"میںنے کہا۔ "بہت انچھی ہے۔"میںنے کہااور یاد کرنے لگی کہ اس کے کرداروں کی کہانی کیا تھی۔ایک نقصان جو بيشه ہرشوخي مارنے والے كو بھكتنا ير آے وہ بير كه وہ تہیں نہ کمیں غلطی کرجاتا ہے۔ میں نے آٹھ دس کتابوں کی سمری پڑھ لی تھی اور اب وہ سمریاں ایک دو سرے میں مکس ہورہی محقی اس میں کر برد ہورہی '' مجھے یہ کتاب اچھی لگ رہی ہے لیکن میں ہر كتاب نهيس يره هتا-وي سي جويل سه سي كيا باس میں جاس نے ورق کر دانی کرتے ہوئے ہو جھا۔ جویلی..."ساری سمیاں جومیرے ڈیمن میں گڈٹہ ہورہی تھیں ان میں میں جویلی کوڈھونڈنے کی۔ "مل جاجو بل \_ مل جا\_" ''اوہ کیوٹ …'' وہ بربرطایا جو میں نے سن کیا اور فورا سولي-دولیں کیوٹ کیٹ ...." مجھے یاد آگیا تھا۔ جو بلی ایک بلی کانام ہے اور جو بلی ہوئی کیا سکتی ہے۔ دکیث ؟ جو بلی بلی ہے؟"اس نے ناک سے کھلی كتاب يرغوركيا بجراني ناك كوصفحير تكاديا اور بحرسر الفاكراني تاك سے بھے آڑا۔ ''تم خود پڑھ لو۔'' یہ کمنا زیادہ محفوظ تھا' اس کیے اس نے ساری کتابوں کوریک سے ٹکالا اور ان ب \_ کے پہلے صفح میرے سامنے کیے۔ "بەسب كتابىل ايك بى دان خرىدى كى بىل ئىي و کھواسیمی۔اسٹور کانام اور تاریخ ... ہمارے آنے

ساتھ جاعتی ہو لیکن **یہ تح**ذ اٹھانے کے لیے۔خبردار جو تم نے کئی گیڑے 'جوتے 'بیک'جیولری کی طرف انگلی ي لتر.... انظى كاث دي جائے گى۔" گھر میں جو کیے گاوہ کھانا بڑے گا۔ اور گھر میں ان دنوں پھر منڈے اور بینکن ہی بنیں کیے اور ان سب میں سب سے خطرناک د همکی بیر تھی کہ میری کوئی بھی دوست مجھ ے کینے گھر آئے گی تواہے میری بدتمیزی کی ساری کہانی بمع مبالغہ سنائی جائے گ۔ ظاہر ہے میری وہ الحجھی دوست سے کہائی ہاتی المجھی دوستوں کو سنائے گی اور بھرسب اچھا اچھا ہوتا ہی چلاجائے گااور میری شہرت کو جاراتھے اچھے جاند لگتے جلے جائیں گے۔ وہ الکے دن چرمیرے کمرے میں آیا۔ ظاہرہے اے معلوم ہوچکا تھا کہ میری ممی کے ہاتھوں کافی عزت، و چی ہے اور اب وہ "اس عزت" کو اور عزت وینے آیا تھا۔ "" تہارے کمرے میں بہت بکس ہیں سوچاان کا بھی جائزہ لیتا چاہیے۔"اس نے تاک پر انگلی رکھ کر اینا رئے کتابول کے ریک کی طرف موڑا۔ بعبی وہ کتابوں كأجائزه آنكھوں سے نہيں "نتاك "سے كينے والا تھا۔ ول تو جاہ رہا تھا اس کی تاک کو تھینچ کرہاتھی کی تاک بنادوں کر ممی کی زمانہ ماضی کی تھوری نے بچھے روک لیا۔وہ بکس کے ریک کے پاس گیااور اس کے ٹاکٹل ر صنے لگا۔ پھراس نے ایک کتاب کو نکالا اور اے سونگھا'پھراس<u>نے اگلی کوسونگھا۔</u> "كيجب لاوك ان يروال كركها بهي لو-" مجهاس كاسو كمنابرالكا-' <sup>دن</sup>ئی کمابوں کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ ویسے اتیٰ بکس پڑھتی ہو۔ واؤ۔ "اس نے بلس کے ریکہ را نگل کمی اوراے دور تک تھیٹتاہی جلا گیا۔

ابنار شعاع فرورى 2016 13

پلا۔۔ انکل کواپے ساتھ کینیڈا لے آئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ایسے وہ جلدی ٹھیک ہوجائیں گے۔ جبکہ مجھے انکل کہیں ہے بھی بیار نہیں لگتے تھے۔ جب وہ بیار تھے ہی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوں گے۔ بعد میں انکل مجن کا کمنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت مس كررے بي انهول في اے بھى بلاليا۔ "تم يمال سارى زندگى كے ليے رہے آئى ہو؟" میں نے اس کے سامان کود مکھ کر کہا۔ "مائی فٹ یہال رہنا۔ میں صرف اینے پایا کے لیے "آئی ہوں۔" "ہمارے کیڑے روے روے موتے ہیں نا۔ چھوٹے چھوٹے شیں ہوتے۔ تو برے برے کیڑے بردا سامان ہی لگتے ہیں۔ چنے منے ہوں او آیک جھو۔ ہے بیک میں آجا تیں۔" وو آئی سے لین اس سامان کور کھنے کے لیے مار سیاس بوے بوے کمرے میں ہیں۔

''مشورے تو عقل دالے لیتے ہیں جو تمہارے پاس ب حمیں-ویسے تم نے بیاسب کیوں کیا۔ جویلی۔ ؟ اس نے اپنی تاک پہ لگی ۔ بیندیج کو جسکے سے ا تار دیا اور تاک سمیت مسکرانے لگا۔ میں ابنی ایکس ریز آنکھوں ہے اے گھور رہی تھی'اس کی تاک تو بالكل نھيك تھي۔ جمعے متاثر كرنے كے ليے؟ وہ اپني چیک شرث کے بازو فولڈ کرنے نگا اور میراول جاہا کہ میں ایک بار پھرے اس کی ناک کو فولڈ کردوں۔" "میں تم سے متاثر ضرور ہوجا آ۔۔ مس جوبلی آگر بھے کتابی کیڑے اچھے لگتے۔"ابوہ اینے سرکے كهيت مين بل ميرا مطلب الته جلان لگاتها-"تتهيس متاثر كرنا 'مائي فث؟" فتو بھریہ بکس کیوں رکھی ہیں یمانی؟ ئیے سب میں پڑھنے کے کیے لائی تھی۔ میں اتن ئى بىس براھتى ہول .... ہر مفتے .... "ممے کمائم ہوسب پڑھ جی ہو۔" وسیں نے کب کمایہ؟ میں نے کما مجھے یہ بکس

پڑھنی ہیں۔"

''اوو۔! بہ تو میں بھول ہی گیاتھا کہ تم جھوٹ بھی

بول سکتی ہو۔ اگر جو بلی کو معلوم ہوا کہ اسے بلی بنادیا گیا

ہوت تو وہ یقینا " ناراض ہوگی " کو نکہ وہ ایک لڑگی ہے '

اچھا چھوڑو۔ منہ کھولو اپنا ' وانت و کھاؤ ' ٹاول سے

وُرائے کرتی ہو یا ڈرائز ہے ؟ " اور یہ وہ سب سے

خراب بات تھی جو اس نے کی تھی۔ بازہ بازہ برش

خراب بات تھی جو اس نے کی تھی۔ بازہ بازہ برش

کے ٹھنڈ ہے دانتوں برگرم ڈرائز کیا کام کرتا ہے ' یہ وہی

جانتا ہے جس نے یہ کمیا ہو۔ میرے دانت تو و لیے بھی

حیاس تھے۔

حیاس تھے۔

و در کھولومنہ دکھاؤ دانت ... ٹوتھ پاکش ٹھیک سے یون آیہ مای ا

تری ہونا؛ "کبواس بند کروانی ...." میں چلائی۔ وہ بھی چلایا کین قبقہہ لگاکر اور اپنی تاک پر بینڈ یج محصونک کر چلا گیا۔ گیا۔

' دمیں مرجاؤں گی' اس سے شادی نہیں کرول \*\*

Section

ابند شعاع قروری 2016 22

كفركيال بجاتا رہاليكن مجھ دىر بعد جب دروازہ كھلا تو بإهركيا آيا؟ميرارين كوئه...وه جمي وه يراناوالاجس ميس جكه جكه سوراخ تنص كهال جاتا كياكرتا ميس في تو صرف سے بولنا جاہا تھا کہ اسے نیک کالری ضرورت میں ہے۔ کیا تج بولنے کی اتن بری سزا مکتی ہے؟ تھیک ہے میں اس سزا کو بھٹننے کے لیے تیار ہوں۔ میںنے سوراخ زدہ رین کوٹ بین لیا اور ایسی د کھیاری رات میں اپندوستوں کے دروا زوں کو بجا تارہا۔ و کیوں نامووی دیکھی جائے "میں مائکل کے گھ كيا هر كعزا كانب رباتفا-"اليي بارش ميس ايے تھے ہوئے رين كوث كو سنے تقریبا" سارا بھیکے ہوئے میں تم سے مودی دیکھنے کے لیے کمہ رہاہوں چشمشو۔" "تہمارا پہلے تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔"اس نے اپنے چینے کوا تار کر غورے بچھے دیکھا' صرف مائكل بى يەكرسكتانقالەردىجىشەكوا تار كردىكھنالە" ورتم تے پہلے تو مجھی استے سوال نہیں کیے ؟"ا ہے وھ کا دے کرمیں خود ہی اس کے کھرے اندر کھس کیا اور کچن کی طرف لیکا۔ ودعم پہلے تھی الیمی سوالیہ شکل کے ساتھ میرے میں میں میں میں میں سوالیہ شکل کے ساتھ میرے دروازے پر بھی تھیں آئے" کی ٹیبل پر رکھے اُدھ کھائے سینڈوچ کو جاکراس نے بمشکل میری پہنچ سے سنو مودی ریڈی کردسہ میں مجھ کھاکر آرہا "تموز کرکے نہیں آئے گھرہے۔.." "اینامندبند کرداور جاکر مووی ریدی کرد..." یہ تھی میری... 'مووی نائٹ ٹر ہے۔'' کی پہلی ۔ میں مووی نائث کا بہانہ کرکے اینے دوستوں ۔ کے کھررات کو مووی دیکھتا اور پھروہیں سو تابن جا تا۔ ساتوس دن مجھے رائن نے جس کے تھرمیں میری پیہ تىسرى مووى تائث تھى 'باتھ پکڑ كريا ہر نكال ديا۔ تم آج بھی یہاں رہے تو بچھے بھی تمہاری

کہیں وہ کوئی ویمپائرتو نہیں۔ ''میں اپنے انگل کے گھررہے آئی ہوں تہمارے ں۔ "تمہارے انکلِ 'میرے پاہیں۔' "لکین تم ان کے صرف بیٹے نہیں ہو۔ بھی بیٹی تمھی بیٹا مجھی جیک مجھی جیکی ویسے آج کل تم کیا '''وہ میرے ناموں پر طنز کررہی تھی جو ماما مجھے بست پیارے دی ہیں "آئی لومائی مام " آج کل میں جیکی چن۔ "میں نے جیکی چن کی طرح کرائے کا ایک وار اس کی کرون پر کیا۔ بس اتاہی اور اس نے نیک کالرین لیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس کیا اور ان سے اس کی وگرون کے حالات" ڈسکسو نیک کالرکی توبالکل کوئی ضروریت شیس تھی۔وہ تو بالكل تحيك ہے۔ انہوں نے كالركيوں بہنا ہے؟" ٹریوچھ رہے تھے۔ ''ٹیاکہ میری کردن ٹھیک نہ رہے۔''میں نے اپنی ودمیں ڈاکٹر سے پوچھ آیا ہوں۔ تم بید ڈرامہ بند کرد۔ ا تاروبه نیک کالر- بنین کمر آیا اور سیدهااس کے پاس

۔ اس نے نیک کالرنو نہیں اٹارالیکن اپنے حلق سے ایک ول دوز ی اینے منہ کے رائے سارے کھریں ا باروي- ما ابعالي مولى لاؤرج من آئيس- ابھي ميري انظرماماتی مشکل بر برای بی تھی اور ماما کی نظروں کے تعاقب مي وبال إس طرف آئي تفي جس طرف وه ابھی۔ ہاں بالکل ابھی کھڑی تھی۔ لیکن اب وہ وہاں کھڑی سیں میں وہ فرش پر بڑی می وہ ب

المائد شعاع فرورى 2016

کیو نکه ابھی حال ہی میں ہے۔ میں 'معوویِ تائٹٹر پ'' افسوس مجھے کسی اور کے بیڈ پر نیند نہیں آتی اور صوبے پرمیں پورانہیں آیا۔" ہے واپس آیا تھا' اس لیے میں اس گھوری ہے ور جاتا۔ میں انکل کے کمرے میں جاتا ان کا حال پوچھتا۔ و کینے دوست ہو تم؟ صرف تین دنوں میں ہی تهيس بيرسب ياد آگيا-" ان ہے ہلکی پھلکی ہاتیں کریا۔ اکٹرانہیں اپنے ساتھ چل قدی کے کیے لے جا آاور "اس" سے دور ہی د میں تو تمہارا دوست ہوں لیکن میرے مام ڈیٹر \*\*میں تو تمہارا دوست ہوں لیکن میرے مام ڈیٹر رہتاجیساکہ مامانے کہاتھا۔"عردہ سے دور رہنا ورنہ ہم تمهارے دوست نہیں ہیں۔' «ليكن تم انهيس قائل كريكتے ہو۔" ے بھی دور ہوجانا۔" ماما۔ پلیا سے دور ہونے کا مطلب تھا' مبح کے ناشتے 'رات کے کھانے' اپنے "انہوں نے مجھے قائل کرلیا ہے کہ یاتم یہاں رہو گیا مجھے بھی جاناہو گا۔" روم 'اس روم کے باتھ روم اور پایا کے والٹ میں موجود پیوں سے دور رہنا۔ اتن ساری چیزوں سے دور رہے د هم ان کی اولاد نهیں ہو کیا؟ ایسا کیسے کرسکتے ہیں وہ ہے بہتر تھاکہ میں "اس" ہے دور رہ لیتا۔ تمہارے ساتھ۔ تمہارے دوست کے ساتھ۔ اکثروہ مجھے دیکھتے ہی اپنی گردن مسلنے لگتی۔ یہ وُنر ''جیسے جمہارے مام ڈیڈنے تمہارے ساتھ کیا۔تم ئيبل پر ہو تا۔اس كى كرون ميں درو ہونے لكتا۔وہ ماما ان کی اولاد شیس ہو کیا؟'' ے کئی ہام کا پوچھنے لگتی۔ پھروہ کراہ کرایک ایک نوالہ کھاتی۔ پایا مجھے گھور تے۔ مجھے افسوس ہو آ۔ بہت ''وہ تو میری ایک کزن آئی ہوئی ہے' مجھے اس کی شكل نهيں ديكھتى اس كيے...." دنيا اس كى شكل كو ماسك پسنا دويا خود كالا چشمه لگالو دنيا اس كى شكل كو ماسك پسنا دويا خود كالا چشمه لگالو افسوس موتا بجها أيك كارى داركرنا جائت تقاكداس کی گرون ہی ٹوٹ جاتی' نہ ہوتی گرون نہ تکلتی آھے کیکن اب چلے جاؤ۔ میری مام نے تو وارڈروب لاکٹر کراہ۔۔اب وقت کزر چکا تھا۔ اس کیے کہاجا تا ہے جو لردی ہے۔ میں ایک ہی ڈریس میں ایک ہفتہ کیے کام وفت پیر نه ہوسکے 'پھروہ مبھی نہیں ہو تا۔اس کی گزاروں گا؟ حمہیں تورین کوٹ مل گیا' مجھے نین پیپر كردن تو رفح والا كام بھي پئر بھي تہيں ہوا۔ بھی نمیں ملے گا۔" دنوینس ٹھیک کہتاہے ہم کسی کام کے نہیں ہو۔" دنوینس مجھے بھی ٹھیک کمہ گیاہے کہ اے کک گھر میں ایک موٹا ہو تو 'تو دو نئین اور موٹو نکل ہی آتے ہیں۔جو ساتڈ اس کے گھرسے سارا راشن کھا آیا مار کریا ہر کرو۔" تھا'اس سانڈ کی ایک چھوٹی بارہ سال کی موتی ہیں بھی تھی جوجب ہمارے گھر آتی ماما کو پہلیا کروادی تھی۔ " آنی میں یماں سے گزر رہی تھی کہ بیکنگ کی

اس کے پہلے کہ میں رائن موٹوکی ''ڈا ئوسارسائز ي" كهانا مجيه كمروايس آنايرا-وه كجن نيبل بر بينهي سيب كهاربي تقي اور مجهة ديكه كرايسة مسكراربي تھی جیسے اے دنیا میں کوئی غم نہیں۔اے کوئی غم ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ سارے عم اس نے میری طرف منتقل کردیے تصداے سوری کہا۔ پھر کہیں

حاكراس كانيك كالراترا

Section

. ماما جانتی تھیں وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ ماما ہفتے میں ایک دن کیک کو کیزاور بریڈ بیک کرتیں۔وہ ٹھیک پلیا کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ ہرروز منج میرے اس دن گھر آئی۔ ملانے دن بدل کر بھی دیکھے پر کوئی ہے میں آتے مجھے مخصوص اندازے گھورتے۔ فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے ٹام اینڈ جیری میں جیری مجیز کی

خوشبونے بچھے روک لیا۔" ممی کا گلائی رنگ پیلایر

"ال بينامي آج كيك اور كوكيز بيك كررى

خوشبوپر سو ټاموابھي چيز کے پاس پہنچ جا ټاہے۔ ٹھيکہ ایسے بی وہ شرکے کی بھی حصے میں ہوتی وہ تھیک ای جكه پہنچ جاتی جمال کچھ بكرمامو تااور جمال سے بكاموا اے مل بھی جا آ۔

و کیاتم ما کو بتاکر آئی ہو؟" ماما ہریار میہ کمزور ساجواز تلاش كرتين كه شايدات كرجان كي جلدي موك-وقيس نے سائيل شيد ميں پارك كردى ہے۔ مام كو میں فون کردیتی ہوں۔ ویسے بھی مام کومیری کوئی بروا میں ہے۔ان کے خیال میں جب میں کمزور ہوجاؤں گی تو ہی انچھی بچی بنو*ل گئیس انہیں بتاتا چاہتی ہوں کہ* وزنی لوگ بھی اچھے ہوسکتے ہیں۔ آپ توجانتی ہیں میں شروع سے باغی رہی ہوں۔ آگر دنیا میں اس فیصد تعداد اليے لوگوں كى ہے جو ' فث' بيں تو مجھے ان اسى فيصد كا حصبہ میں بنا۔ میری ایک الگ پھیان ہونی جا ہے آپ کیا گہتی ہیں آئی؟"

'''تہماری طرح اور بھی بہت لوگ موٹے ہیں۔ یہ تهماري الك بهجيان توخهيس موني تا-"

"میں ہزاروں بھیٹرول میں ہونے کی نسبت وس بھیڑیوں میں ہونایسند کروں گ۔

ووليكن بمفيزول كويسند كياجا ناب مشعل-"میں تاپند کیے جانے کے لیے تیار ہوں۔" گوشت کا گوله این بازوول کوله اکر کهتا-

ما اکوناچاراس کے آگے سب رکھنایز تا۔ویسے بھی ماما اور جم سب جان گئے تھے کہ "موٹا" ایے موٹا ہونے کے کئی جواز تلاش کرلیتا ہے۔وہ 'کھانے کے كارخير" پر ايسي اليي دليليس ديتا ہے كه "اس فيصد فث عوام"ان ولا تل كامقابله تهيس كرسكتي-

سولیٹ موٹاز مور موٹانسہ اب جب اس نے ہمارا نمک کھاہی لیا تھاتواہے عوده كوماما بمشكل انتحاكرايخ

ے ڈاکٹر کے پاس۔ چھوٹی موٹولڑ کھڑاکر گری تھی اور تھیک عروہ کے اوپر گری تھی جو گراؤنڈ پر ہاتھ سرکے میں میں اوپر گری تھی جو گراؤنڈ پر ہاتھ سرکے نچے رکھے پرسکون انداز میں آسان کا نظارہ کررہی

'''ہوگیا نظاریں۔ چلو اب اپنے گھروایس۔ میں حهيسانياس كمريس برداشت تهيس كرسكتا-"

مجھےاسالگاجیے میرے اور کوئی بہاڑ آگرا۔میری آستي أكربا هر نهتيس آئي تھين بواس كامطلب صاف تھا 'وہ اندر ہی ٹوٹ کر کر کئی تھیں اور اب کسی اور راستے سے باہر آنے والی تھیں 'پورے دو منٹ تک میں بیٹ کے بل اینا درو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی رہی۔مضعل بھاگ کر گئی اور کھرے آئی کو بلالائی۔ ایک سے ہفتے تک میں نے جو کھایاوہ کھاتے ہی باہر آیا۔وروجس چراکانام ہےوہ میںنے چرایوں کے جھنڈ ے جاتا۔ بچھے کئی دن تک بیڈریسٹ کرنام اور ظاہر ہے کہ بارہ سال کی بچی ہے سب برداشت سیس کرسکی اور اس نے احساس جرم کے اثر کو ذاکل کرنے کے کیے بہت زیادہ کھانا شروع کردیا اساتھ ہی اگلنا بھی

" ہاؤ کیوٹ...." میں نے مشعل کے گال پریبار کیا۔ول تو کررہا تھا وانت سے گال کا اول کیکن بیجی تھی اور پھرمیں اس بچی کے دلیں میں تھی۔ پچھ بھی ہوسکتاتھا۔

"جيك نے كما تفامحھ سے يہ كرنے كے ليے۔"

"تمنع كياتها؟ « نهٰیں میں منع تہیں کرسکی ... وہ مجھے اسٹور میں ''آگر میں مرجاتی تو؟''

لهندشعاع فرورى 2016

علاوہ؟ باڈی میشنج سسم نا؟اس کے گرم کیڑے ممتلے نفیس کوٹ برفانی طوفان میں مصندے بچائے والے بدُ رَبُّك برنكَم سو يَمْرُ مختلف شيدُ زكي ليدرجيكنس-كينيدًا جي محندك برفاني ملك ميس سب سے زيادہ فيتى اثاثة كيابو گا؟ يمي سبنا؟

بس میں اس اٹائے کا ایک ایک بازد کا شال کی۔ ہر شرث كا بركوت كا برسو يمركا بربدكا-الفاق سِو یُشروں کو درزی ٹھیک شیں کرتے اور کوٹ كمينيول كياس والس ميس جائے كه جي جم سے اس کا ایک بازو کٹ گیا ہے' اب بیہ لے لیں اور دونوں باندوس والا دے دیں اور انفاق سے سوئیٹر شرکس كوث بنانے والى كينيال "ايك اكرا" بھى كسمركو نہیں دنیں کہ اگر کوئی استین کاٹ کرکے جائے توائے جو رہیجے گا۔ میں یہ نہیں کموں گی کہ میں نے اس کا کافی نقصان کیا ہاں کیکن میں یہ ضرور کھوں کی کہ میں نے اس كادونهيك "نقصان كيا-

میں تصور کی آگھ سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے اللع "بربيه على الله المركم راب كديديس في أيا ہے کیلن اس کی بات کالفین کون کرتا؟ آنی اور انکل يى سمجھ رہے ہوں کے كەسباس نے كياہ اوروه

نام"بے جاری عروہ"کالگارہاہے۔ میرے چند قریبی دوستوں کو معلوم ہوچکا تھا کہ میں مثلی شدہ ہوب۔اب یہ مثلی کیسی چل رہی ہے'یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ ویسے بھی سے مثلی لولی لنگری تھی اور پیہ میرے اور جیک کی طرف سے وجود ہی نہیں کھتی تھی۔ بیہ صرف ہم دونوں کے مال 'باپ کے لیے تھی۔ بجھے وہ قطعا" پیند نہیں تھا۔ پہلی بات تو ہی کہ اس سے شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔اگر ہو بھی جاتی تو بهت حلد طلاق تک نوبت آجاتی سادی کافائدہ وميس گاؤے معافی مانگ ليتي گاؤ بهت الجھے ہيں 'وہ معاف كردية بي اورجيك في كما تفاعموف لوكول کے نیچے آکر کوئی تمیں مریا۔"

''تم گاڑے معانی تومانگ بیتیں'لیکن میری جان تو والیس نہ آتی تا۔"میری جان کے زیاں پر اس کے کتنے تادر خیالات تصر راز اگلنے کے انعام کے طور پر میں نے اسے جاکلیٹ کا ایک پکٹ دیا جے لے کروہ میری

" "کیاہوا"تم پیرچاکلیٹ نہیں کھاتیں؟" "میںنے آپ کی جان بچائی ہے۔ اگر میں مزید اور دو منك تك آب بر كرى رائى تو آپ اس وقت بيز بر نہیں تابوت میں لیٹی ہوتیں۔اب آپ بدلے میں مجھے بیر ننھامنا پکٹ دے رہی ہیں۔ بیرتو میں اسکول بس مين ميشے مينے كھاجاتى مول-"ابھى كھدرير سلےده شرمنده مورى محى اور اب وه مجھے شرمندہ كررى مى-ان موتے لوگوں كاكوئى دين ايمان ہے يا شيں؟ "فى الحال تومير بياس اليا چھ نسيں ہے كہ مہيں کھانے کے لیے دول-البتہ تم کیجب لگاکر مجھے کھا عتی ہو۔"میں نے آہ بھر کر کما۔

اس نے منہ بنالیا۔ انٹیں صرف انجھے کھانے ُ کھانے کی شوقین ہوں۔'' توبہ توبہ ! بیہ موٹے لوگ تو منہ پھٹ بھی ہوتے

ہیں۔ جمعے گھر بھی محرمیوں کی چھٹیاں ختم ہور ہی تھیں۔ جمعے گھر بھی جاتا تقا-بالإ پہلے ہی جانے تھے۔جس دن میری فلائٹ تھی اس دن میں نے پچھ وقت جیک کے کمرے میں كزارا - جيك كالج جاچكا تھا- كمرے ميں كوئي نہيں تھا لیکن کمرے میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ وارڈروب... وارڈروب میں کیڑے۔ کیڑوں میں منتلے کیڑے اور قیمتی کیا ہوگا؟ کھر

رورى 2016 🔞 🔞

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



''ایک عرصه ہوا مجھے ایسے مقبول ہوئے۔'' ''تہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔۔۔ مس ''۔۔۔''

یں دمیں ضرور تہمارا شکراداکرکے جاؤں گامس ہائی جیک۔" انکل اے گھورتے ہوئے قریب سے گزر گئے۔شاید وہ اس سے خاکف تھے۔ آئی نے اس کے

كنده يرباته ركها

"يمال آنے ہے سلے جو ليکجر تمہيں مل تھے ہيں انہيں ياد رکھنا۔ "کو آئی نے سرگوشی کی تھی ليکن آئی کو کسی نے بھلے کی طرح "بند آواز" میں سرگوشی کرتی ہیں۔ میں نے بمشکل ابند آواز" میں سرگوشی کرتی ہیں۔ میں نے بمشکل ابنی بنسی قابو میں کی۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب لڑکوں کو لڑکوں کے سامنے ڈانٹ پڑتی ہے۔ انہیں پھٹکار اجا آ ہے۔ انہیں کے سامنے وہ بھی پھسا کر ذریو ایک انٹہو کن "لؤکوں کے سامنے وہ بھی پھسا کر ذریو ہوجا آ ہے۔

"مجھے تو تمہاری حیثیت وہی برانی کی برانی لگ رہی ہے۔" میرا اشارہ آنٹی کی سرگوشی کی طرف تھا جس میں وہ چیکے سے اسے پھٹکار گئی تھیں۔

ری بال باتھ میں کورکر ''اوہ !''وہ محفوظ ہوا۔''کبھی رگبی بال ہاتھ میں کورکر بھی دیکھی ہے؟ یا بس ٹی وی سے رگبی کا تام ہی سیکھا ہے؟ تم جیسی لؤکیاں دو سروں کو متاثر کرنے کے لیے ''گوگل سے فلموں'کھلاڑیوں مشہوں' ہوٹلوں'کھانوں' آرٹ کے نمونوں کے تام دیکھ کریاد کرلیتی ہیں۔ پھر منتنی کو توڑنے کا اعلان کرے اور اس نے یہ اعلان کردیا۔ بلیا اور انکل کے فرسٹ کزن کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا اور وہ سب اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔

' السلام علیم محترمہ عروب ''یہ اس کا ابتدائی انداز تھا مجھ سے بات کرنے کا جو کانی مہذب تھا۔ ممی' لیا انہیں لینے ائیر پورٹ گئے تھے۔ صرف میں اور رخشان ہی گھر میں تھے۔ وہ کار سے باہر نکل کر سب سے پہلے چلنا ہوا میر سے پاس آیا تھا۔

"وعليكم السلام محترم جيك."

دوری بیل بیل برائی بار کو استعمار کهاجائے۔"

ہوچکا تھا۔ اس بار وہ کائی انسانی حلیے میں مجوس آیا

ہوچکا تھا۔ اس بار وہ کائی انسانی حلیے میں مجوس آیا

تھا۔ نہ بالوں میں کوئی بل چرا ہوا تھا نہ کوئی کرنٹ

دو ڈایا گیا تھا لیکن اس نے جوئی شرٹ بس کی تھی ہوری کی تھی۔

کافی انقلالی ہی تھی۔ اس کی آیک آستین کی اور بی

فیبوک کی تھی۔ وہ آستین اس شرٹ کا حصہ نہیں

گرجاتی تھی کہ وہ کسی اسٹیریو قیشن کو فالوکر رہا ہے باوہ

کی جاتی تھی کہ وہ کسی اسٹیریو قیشن کو فالوکر رہا ہے باوہ

کی جاتی تھی کہ وہ کسی اسٹیریو قیشن کو فالوکر رہا ہے باوہ

سجیدہ ہور ہی تھی اس کی شرٹ اتی بی اس

تھی جس پر میں نے قبینچی چلائی تھی۔اس نے دیکھ کیا تھا کہ میں اس کی شرث کو دیکھ کراپنی ہنسی دبانے کی کوشش کررہی ہوں۔ ''احدا میں تا نافیشنہ میں میں مستعل میں کانی

''احچماہے تابیہ نیا فیشن۔ میرے دوستوں میں کائی مقبول رہاہے۔''

دستیول اور بید؟ میں نے خود کو کھل کر ہنے کی اجازت دی اور شرف کی طرف انگی اٹھا کر کھا۔
"ہاں۔۔ "اس نے خود کو اپنی ہسی عائب کرنے کی سنید ہم کی اور دانت ہیں کر کھا۔ دانت کو دانت ہو اے بہت اس کے جماتے ہوئے وہ کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دانتوں پر اہلفی چہادی گئی ہواور اب وہ اس اہلفی ہے جان چھڑانے کی کو شش کرتے ہوئے ہمکا اے لگا ہو۔

ابنار شعاع فرورى 2016 م 37

میں ر مستھیں کہ میں نے وارڈروب کے سامنے ایک نهیں دو نہیں بوری تین درجن کینڈلز جلار کھی ہیں۔ کیاانسیں تظرِنتیں آرہاکہ میں نے عم میں لیج بھی شیں کیااور میں کوئی ایک ہزار بارا ہے کپڑے نکال کر و مکھے چکا ہوں کہ شاید کسی کا چھے ہوسکے۔جن کا اب یمی مِوسَكُنَا تِهَا كَه يا مِين خُود ' وُثْلِيرِ "بن جِاوَلِ اور ان سب كو کی نہ کسی طرح سے بہننے کے قابل کروں یا بھریارت ٹائم جاب کروں اور اسے کیے سے کیڑے خرید لوں۔ ونعين شير بھى بنااور مجھے پارٹ ٹائم جاب بھى كرتى يري 'چرجھي نقصان وہيں کاوہيں رہا۔" رائن کی مام اکثر رائن کی طرف اشارہ کرے کہتی ہیں۔" کچھ عذاب اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ انہیں چھوٹی موٹی دعائیں ٹال ہی نہیں سکتیں۔ " ٹھیک کہتی ہیں وہ۔ کچھ عذاب النے وزنی ہوتے ہیں کہ اشیں چھوٹی موئی تدبیریں ٹال ہی شیس سکتیں۔ بچھے بھی اب کوئی بری بی تد ئیر آزمانی موگی اور سه رهی وه تدبیر-میں کشف کے نکاح میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی فنکشن شروع میں ہوا۔ کسی مقامی ستكركو كانے كے ليے بلايا كيا ہے ليكن ابھى تك وہ آيا نہیں۔ہم سبانی اپنی آوازیں نکال کرساؤنڈ سٹم کو جیک کررہے ہیں۔ شایان میرے کزن کے کسی انکل نے اپنے بیٹے کے میڈیکل میں انٹری ٹیسٹ میں یاس مونے کی خوشی میں الکے ہفتے اسیے گھروعوت کا اعلان مائيك برأكركيااورسب كوشركت كي وعوت دى-دو حتهیں کوئی اعلان نہیں کرتا؟ شایان مجھے سے یوچھ رہا ہے۔ اس کا اشارہ شاید میری شادی کی طرف "بال الميول نهيل ... جلد عي ميس تنهيس ايني متكني ومنکنی کرنے کی کیا ضرورت ہے منکاح کرنایا ويسے بى تہارى متلى كادورانىيد كافى لساموكيا مثلنی کا دورانیہ کسبا ہوا ہے؟ مثلنی تو ابھی

ایسے ظاہر کرتی ہیں جیسے ہم سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ رنجی کے آیک آدھ کھلاڑی کانام بھی تم نے یاد کیا ہوگا۔ دس بارہ فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام 'کچھ سائنس دانوں کے نام' چند کلاسک فلموں اور کمابوں کے نام۔ ہوگئی امپریسولسٹ تیار۔ ویسے اس بار تم نے ''کتنی کمابیں''لاکراپے کمرے میں رکھی ہیں؟''
''کتنی کمابیں''لاکراپے کمرے میں رکھی ہیں؟''
انتھی۔ میرے اعصاب جواب دے گئے تھے اور میرا اکشی۔ میرے اعصاب جواب دے گئے تھے اور میرا خون ایل اہل کراب سو کھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے میں اپناساراخون خٹک کروائیتی میں اس سے دور ہوگئی۔ اپناساراخون خٹک کروائیتی میں اس سے دور ہوگئی۔

مجھے زندگی میں دو برے صدمات سے گزرنا برا۔ مجین کی مثلنی کا' ایک میری وارڈروب کے "معندر" موجانے كارونوں صدمات جان كوا تھے۔ دونوں صدمات کے واقع ہونے کے دن میری زندگی کے بلک ڈے تھے۔ کرے میں بند ہو کر میں نے ''آدھے گھنٹے''کی خاموشی اختیار کی اور موم بتیاں جلا کر وارڈروب کے سامنے رکھ دیں اور خود ان کے پاس چوکڑیار کر بیٹھ کیا۔ ری ار کر بیتھ کیا۔ ''پیہ کیا کر دے ہو؟'' اما کمرے میں آئیں و كيول كيا بوا؟ " كارتهاري الماري مين جوم المس گيااور تمهارا كوئى نيلا پيلاماسك كھاكيا-"ياما!ايك تواب مين ماسك نهين بهنتادو سراجوميا آئی تھی چوہا نہیں۔۔ وہ کتر کر نہیں گئی کاٹ کر گئی '' ووہ! ویسے مجھے کتنے منٹ کی خاموشی اختیار کرنی

المارشعاع فرورى 2016 33

''میں عردہ سے تمہاری مثلنی کی بات کر رہاہوں۔'' ''کون عردہ جمیں کسی عردہ کو نہیں جانتا۔'' ''تم نداق کر رہے ہو؟''وہ حیران ہوا۔ ''محمد دردہ کی سال مند

"مجھے نداق کی عادت نہیں ہے۔ اس سے مثلنی کا اعلان کرنے سے بہتر ہے کہ میں ابنی خود کشی کا اعلان کردوں۔ اگر میری کوئی مثلنی ہوئی بھی ہے تو میں اسے تو ژناہوں۔"

میرابلان کچھ اور تھالیکن ہو کچھ اور گیا۔ جوہو گیاوہ بھی کچھ ایسا برا نہیں تھا۔ کافی مہمان آ چکے تھے 'لیکن ابھی لڑکے والے نہیں آئے تھے۔ مائیک پر شایان کا وس بارہ سالہ کزن کھڑا نیم مزاحیہ انداز میں وہاں موجود ایپ رشتے داروں کی آوازوں کی نقل آثار کر سنارہا تھا اور سب محظوظ بھی ہورہ تھے۔ میرے اور شایان کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ اس کے کان سے گزر رہا تھا۔ اس نے گردن میری طرف موڑ کر شرارت سے پوچھا۔

"بیدوالا اعلان بھی کر دوں مائیک بر۔۔"میںنے یچ کاول تو ژنامناسب نہیں سمجھااور گردن کوہاں میں

ہلادیا۔
انی خود کشی کا اعلان کرنے ہے بہترے کہ میں اپنی خود کشی کا اعلان کردول۔ اگر میری کوئی منگئی ہوئی بھی ہے تو میں اسے تو ٹر آاہول۔ "لڑے کی بادداشت بھی اچھی تھی اور اس نے میرے انداز کی نقل بھی تھیک تھیک آباری تھی۔ اس کا اندازہ جھے ہال میں یک دم تھیل جانے والے سائے ہے ہوا۔ خوش قسمتی دیادہ خوش قسمتی ہو ہو گئی۔ خاندان میں ایک ہی عردہ تھی اور اس ہے بھی زیادہ خوش قسمتی ہے بہت سے لوگ یہ بیش گوئی پہلے ہی کرچکے تھے کہ "ہم دونوں کی منگئی" شادی تک نہیں ہوگئی۔ شادی تک ہم دونوں کی منگئی" شادی تک ہم ہوگئی۔ شایان نے بردھ کر اس لڑکے کے ہاتھ سے ہوگئی۔ شایان نے بردھ کر اس لڑکے کے ہاتھ سے مائیک لیا۔

"بچہ ہے' زاق کر رہا ہے۔"شایان نے ائیک میں کہا۔ "دنہیں رہ بچ ہے۔"میں نے ائیک کے آگے منہ

کرکے کمہ دیا۔

اتنی ہمت کی بات تھی اور بس بات ختم۔
پایا کی جیب میں اس وقت اگر کوئی پسٹل ہوتی تو
میری لاش مائیک کے پاس پڑی ہوتی۔ اگر پسٹل نہیں
بھی تھی تو بھی وہ دونوں ہاتھوں کے حملوں سے بچھے
لاش بنانے آرہے تھے لیکن انگل نے میری جان
بچال۔ انہوں نے پایا اور ماما دونوں سے کمہ دیا کہ فیصلہ
دونوں بچے ہی کریں گے ،ہمیں انہیں مجبور نہیں کرنا
جا ہیں۔ اس وقت بات کو بردھانے سے بچھ نہیں
ہوگا۔ میں واپس کینیڈا آگیا۔ میں اب خوش تھا اور
مطمئن بھی۔ اس سب سے میں نے پی سبق سیکھا کہ
مطمئن بھی۔ اس سب سے میں نے پی سبق سیکھا کہ

"تھوڑی ہی ہمت آپ کو ہڑی مصیبت ہے جاسکتی ہے۔ "اور ہاں میں بتانا بھول گیا۔ وہ میرے بچائی بنی عروہ ہے تا اس کے کمرے میں جھے کچھ دیر رکنا ہڑا۔ کمرے میں جھے کچھ دیر رکنا ہڑا۔ کمرے میں تھا آیک وارڈروب تھی اور میرے ہاتھ میں آیک میں تھا۔ میں میرے ہاتھ میں آیک بلیک آئل بینٹ ہائس تھا۔ میں سے اس کے کیڑوں کو بیڈ پر پھیلایا 'بائس میں برش سے اس کے کیڑوں کو بیڈ پر پھیلایا 'بائس میں برش میں موسات بھی اور کود کر کیلے برش کے وار ان قیمتی ملوسات برکے جواس کے کہنے کے مطابق برمے براند اور مہنگے مطابق برمے براند اور مہنگے مطابق برمے کی بھی لاندری میں میں لاندری

\$ \$ \$ \$

باؤس میں جاتے وہاں سے ویسے ہی واپس آتے جیسے

میں اس وقت ریسٹ روم میں تھی۔ لڑکے والے آنے ہی والے تھے۔ ہم سب لڑکیاں اپنے اپنے میک اپ کو آخری ٹیچ دے رہی تھیں کہ انگل نیاز کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا اندر آیا۔

بیں بیا ماہو ہیں ہو ہیں ہوں مرجائیں گے عودہ اللہ سے شادی نہیں کریں گے 'انہوں نے مائیک بر کہا ہے یہ۔"لڑکوں کے میک آپ کرتے ہاتھ رک مجے اوروہ میرامنہ دیکھنے لگیں۔ ''وہ نداق کررہا ہوگا۔'' میری ایک کزن نے اپنے آٹر ات جھاتے ہوئے کہا۔

ابندشعاع فرورى 2016 عن

ہو؟ تہیں تومیراشکریہ ادا کرناچاہیے۔ میںنے خود کو تومصیبت سے بچایا ہی ہے تہیں بھی بچالیا۔" "تو تم مان رہے ہو کہ تم مصیبت ہو جس سے میں نیگائی ؟"

دمیں تہیں احساس کمتری میں جتلا نہیں کرتا چاہتا۔ ہاں میں مان رہا ہوں کہ تم نے بچھے متاثر نہیں کیا اس لیے بچھے تہمارے لیے مصیبت بنتارا ا۔" ''اوہ!'' میرے گال غصے سے سرخ ہوگئے اور ہونٹ نیلے۔ کاش میں سانب ہوتی اور اے ڈس لیتی اور اسے نیلا کردی لیکن کیونکہ میں سانب نہیں ہوں اور اسے نیلا نہیں کر سکتی 'اس لیے میں اپنے کان غصے اور اسے نیلا نہیں کر سکتی 'اس لیے میں اپنے کان غصے سے سرخ کررہی ہوں۔

''جھے تنہیں متاثر کرتا بھی نہیں تھا' کشف کے نکاح میں تنہیں کافی لڑکیوں نے امپریس کیا تھا۔'' ''تم ان لڑکیوں سے جیلسی ہو؟''

دسیں ہراؤی ہے جہلس ہواکرتی تھی کہ وہ کیوں اتی خوش قسمت ہیں کہ تم جیسالڑ کاان کامنگیتر نہیں ہے لیکن اب ہراؤی جھے ہے جہلس ہواکرے گی۔''

میں کر کرجانے گئی۔ ''منہیں بیدد کھ تو ہو گاکہ مجھ جیسے ہینڈ سم لڑکے نے منہ جب میں ''

"دوکھے؟ ہاں بہت دکھ تھا لیکن پہلے کہ تم جیسے ابتار مل لڑکے سے میرے ماں 'باپ نے میرارشتہ طے ابتار مل لڑکے سے میرے ماں 'باپ نے میرارشتہ طے

"توتم خود کونار مل سمجھتی ہو۔"

"د جمہیں تو کافی دکھ ہورہا ہے اسے ابنار مل ہونے کے بارے میں من کر۔ان فیکٹ شہیں یہ برالگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کھاس نہیں ڈالی۔"

"کھاس چرنے ہے تو سمہیں ہی فرصت نہیں تھی۔اب جاؤ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ورنہ شمہیں سزادینے کے لیے ہاں بھی کمہ سکتا ہوں کے لیے ہی اس رشتے کے لیے ہاں بھی کمہ سکتا ہوں لیکن یہ سزاساتھ مجھے بھی بھکتنی ہوگی۔"
لیکن یہ سزاساتھ مجھے بھی بھکتنی ہوگی۔"
یہ وہ خیال تھا در پھر بھی ذہن ہے فکال تھا در پھر بھی ذہن ہے فکال تھا

''لیکن انہوںنے کہا'وہ بچ بول رہے ہیں۔'' میں جان گئی کہ وہ بچ بول رہا ہے۔''جھے کون سا اس گدھے سے شادی کرنی ہے۔''میں نے غصے سے چلاکر کما۔

میری گزنزاستہ ائیے مجھے دیمے رہی تھیں۔ان کے خیال میں میں یاگل تھی جو ممار کو گدھا کہ رہی تھی۔ ان سب کے نزدیک گینڈا میں رہنے والا انکل کا اکلو تا فیصنت بیٹا گدھا ہو،ی نہیں سکیا تھا۔ اگر کوئی گدھا ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی گدھا ہو سکتا تھا تو وہ میں تھی۔ الٹا مجھے گدھا بناکر ایک دم سے ہی ساری لؤکیوں کا میک اپ ہوگیا۔ ایک دم سے ہی انہیں ہے ہی ساتھ لے کریا ہر انہیں ہے ہوں گیا کہ انہیں مجھے بھی ساتھ لے کریا ہر جانا تھا۔ ایک دم سے ہی سازار ایسٹ روم خالی ہوگیا۔ اور میں اکہا کہ کہا ہوگیا۔ اور میں اکہا کہ گئا ہے ۔ وہ ممار کے لیے شدید غصے سے بھر گیا۔ اگر ایک وہ میں وقت وہ اپنے کرے میں بیشا تقریب کے بعد جس وقت وہ اپنے کرے میں بیشا تقریب کے بعد جس وقت وہ اپنے کرے میں بیشا مودی دیمے دریا تھا اور ساتھ فون پر کئی سے بات کر دہا تھا میں وہاں جاد ھمکی۔ میں وہاں جاد ھمکی۔

دوثم اس غلط قتمی میں کیوں تھے کہ میں تہہیں اپنا منگیتر مجھتی ہوں۔ "میں نے ہاتھوں کو اس کی گردن سے دور رکھنے کی با قاعدہ تک ودد کی۔ "یہ غلط قنمی ہمارے والدین کو تھی۔" وہ دیکھ سکتا تھا کہ میں کیسے اپنے ہاتھوں کو سنبھال رہی ہوں اور وہ

مخطوظ ہور ہاتھا۔ ''تو حمہیں نہ غلط قنمی ائیک پر ہی دور کرنی تھی ہی'' '' یہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ دراصل اس کا علان مجھے اس سے بھی بڑی جگہ پر کرنا چاہیے تھا۔'' وہ ابھی بھی ڈھیٹ ہی بنا ہوا تھا۔ ڈھیٹ ہی بنا ہوا تھا۔

ڈھیٹ بی بناہواتھا۔ ''میں تم ہے اپنی مثلنی بہت پہلے تو ڈپجی ہوں۔'' ''لیکن تم نے اس کا اعلان تہیں کیا تھا۔۔ اعلان میں نے کیا ہے۔'' ''تر تم اب بہاں کہاکر دے ہو؟''

الوم اب بہال لیا کردہے ہو؟ "میں اپنے پچا کے گھر موجود اپنے کمرے میں ما کی وی د کمید رہا ہوں۔ویسے تم اسٹے غصے میں کیول

مجھے ڈر تھاکہ جیسے ہی ہم لوگ کینیڈاوایس آئیں مے ملا کیا دونوں مجھ پر حملہ کردیں سے کیکن ایسا کچھ نهیں ہوا۔ دونوں کا روبیہ بہت احجمارہا ، بلکہ ایک دن تو انہوں نے جھے کماکہ "مم میں اپ نصلے سے آگاہ كرديناليكن پہلے اچھی طرح ہے سوچ ليتا۔ "كو ميں اے فیلے ہے وہاں سب کو آگاہ کرچکا تھا اور بہت پلکا محلكًا تفايس مجمع مزيد سوچنے كى ضرورت نميس تقى لیکن پھرے ایک دم سے جیسے جھ پر بہت وزنی ہوجھ آ كرا \_ يعنى ابھى مجھے بھرے سوچنا ہے۔ ٹھيك ہے ميں سوچ لیتا ہوں۔ کل رات سوچوں گا کل میں فری ہوں۔ کل کی رات آئی تو میں نے سوچا کہ آج کل میرے ایکز مزیل رہے ہیں ، تھے ایکز مزکے بعد سوچنا چاہیے۔ ایکزمزے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ میرے انجوائے منٹ کے دن ہیں بچھے ہر چر بھلا کر صرف انجوائے کرنا چاہیے۔ انجوائے منٹ کے دن حتم ہوئے تو چرے کا اسر شروع ہو گئیں اور میں اسٹری میں بری ہوگیا۔ پھرے ایکزامز آگئے اور یونی ورشی کے آخری سال کی ٹف سٹری شروع ہو تی۔ انفاق ے آگر مجھے کھے وقت فری ما مجھی تومیں کوئی نہ کوئی مووى د مكه ليتا - بله نه بحد يكاكر كهاف لكتايا رائن ك ساتھ محوضے نکل جاتا۔ پھرمیری جاب بھی بہت نف تھی۔ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں "سوچا" وز ميل رجينى بالانجم فورى ويكت من جلدی سے کھانا ختم کرکے اپنے کمرے میں آجا یا۔ كيون؟كيا من در ربامول كدوه مجهے مرك فيلے کے بارے میں نہ ہوچھ لیں جس کے بارے میں میں کے بوری ہے باہر کیوں آیا ؟" میں ڈر نمیں سکتا۔ یہ جھی پایا کی کوئی ٹرک ہے۔ وہ مجھے الجماري بسوه جان بوجه كرمير انتهن يربوجه ذال رے ہیں۔جو بھی ہے فیصلہ تو ہوچکا ہے بس ایک بار

بھرے اس پر سوچ کر انہیں آگاہ کرنا ہے۔ چھوٹا سا ممولي ساكام كيكن بس مجصوفت يي نهيس مل رباتها-"وتمهيس وفت كى كيا ضرورت ، بس جعث جاكر كمه دوكه حميس نميس كرنى عروه سے شاوى-"ميرے

یہ چیٹنگ ہوگ۔ پلانے کما ہے ایک بار اچھی طرح ہے سوج لو۔

بالاكوس فيتاتا كمتم فحيثنك كاب كمدوينا الحجى طرح سوج لياب میں گلٹ کا شکار رہوں گا۔ نیس ایسا نہیں کرنا

حإبتا دراصل تم عودہ سے شاوی کرنا جائے ہو۔ ہاں تم بیہ عاہے ہو۔اب جبواقعی اسے چھوڑنے کاونت آیا ے تو تمہارے مل پر ہوجھ ہے۔ ایمانیس ہے زہر لگتی ہے جھے وہ۔ ای زہر کے لیے تم نے دوسال کیے ہیں سوچنے کے لے آگرایس ی زہرے دو توجاؤ 'جاکرانگار کردو ابھی۔ ابھی میں جاب کے لیے اسٹے انٹرویو کی تیاری کررہا

و و يکھا\_! بھرتم کہو ہے ہتم انٹرویو دینے جارہے ہوا برتم كو مح تم افي في جاب س بزي رجة مو- بحريه وه بعروميد تم البحى جاو البحى كمو-"

وو تعیک ہے میں ایمی جارہا ہوں۔ ایسی ایمی ایمی۔" میں پایا کے روم میں آیا۔ وہاں ماما بھی تھیں۔ دونوں میری طرف ایسے وی منے لکے جیسے میں بوری میں بندوہ بونا تفاجو اسٹور روم میں قید تھا اور اب وہ بونا ان کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا ہے اور وہ سوالیہ بونے کو دیکھ رے ہیں کہ "مبول اے بونے! مجھے کیا جا ہے ؟ تواتی

"<u>لیا جھے آپ سے بات کرنی ہے۔</u>"یونااس کیے بوری۔۔باہر آیا۔

''وہ میں۔۔ وہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے۔۔۔ کل

ابند شعاع فرورى 2016 19

ہویا نہیں 'اکہ وہ کہیں اور کر سکیں۔"

'انکل نے عودہ ہے پوچھ لیا؟" پتا نہیں کیے میری زبان ہے یہ نکل گیا۔ آف میری زبان ہے کیے سلپ ہوجاتی ہے تا۔

"معری بات ہے۔"

"ہاں تمہاری بات ہے۔ کیا تم دوبار سننے گئے ہو۔ "ہاں تمہاری بات ہے۔ کیا تم دوبار سننے گئے ہو۔ بسرے ہوگئے ہو تم کیا ہیا تا نہیں کیا گیا کہ دہ بسرے ہوگئے ہو تائی نہیں دے دہا۔ "بلیا پتا نہیں کیا گیا کہ دہ بسرے ہوگئے ہو تائی نہیں دے دہا۔ "میری بات ہے ہو تجھے؟" بلیا نے میری آئھوں کے سامنے اپنا ہاتھ امرایا۔

"میری بات ہے کہ جو عودہ کا فیصلہ ہوگادہ مجھے منظور ہوگا۔" مجھے آئی زبان کو کان ڈالنا چا ہے۔ الی منظور ہوگا۔" بجھے آئی زبان کو کان ڈالنا چا ہیے۔ الی منظور ہوگا۔" بیا نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھروہ میرا نے لگے۔

"اچھا۔" بیا نے گھور کر مجھے دیکھا اور پھروہ میرانے لگے۔ میری آئے کیوں مسرا رہے ہیں۔ ارے میں بھی مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے مسلم کیا آخر کیوں مسرا رہا ہوں لیکن کیوں؟ اوہ میرے خدایا 'یہ میں نے میں ہی

اپ ڈریسز گاغم کیے میں نے کم کیا ہے میں ہی جائی ہوں۔ میرا خیال تھا اب وہ برط ہو گیا ہو گالیکن حائی ہوں۔ میرا خیال تھا اب وہ برط ہو گیا ہو گالیکن کشف کے نکاح میں جو اس نے کیا اس نے اس کی مسلب تھا 'اچھا ہی ہوا کہ اس نے متلی تو ڑ دی۔ اس میں متلیز ہے ہوں۔ ہی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تھا کیا اس میں جمیس ہے ہوں۔ می میرے روم میں آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا۔
آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا۔
"نہیں!"میں نے فورا"کہا۔
"نہیں!"میں نے فورا"کہا۔
"نہیں!"میں نے فورا"کہا۔
"نہیں!"میں نے فورا"کہا۔
گمل کو 'چرہمیں سوچ کرتا دیا۔"

'کیامیں تمہیں ڈراپ کردول ؟' ''میں خود چلا جاؤں گا۔''انی بات کرہ دینے کے بعد بھی جب میں وہاں سے نہیں گیاتو پاپانے پوچھا۔ ''اور کچھ کمنا ہے تمہیں؟' ''نہیں… آپ کوابیا کیوں لگا؟'' ''تمہماری شکل پر لکھا ہے کہ تمہیں کچھ کمنا ہے۔''

''نہیں بچھے پچھ نہیں کہنا۔''میں اپنے کمرے میں آگیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا ''پیہ میں نے کیا' کیا۔''
سامنے لیٹنے میں میرا عکس مجھ پر قبقے لگارہاتھا۔ ''میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ضرور میرے واغ کے ساتھ پچھ مسئلہ ہے۔''میں نے اپنے کان بند کے اور انٹرویو کے لیے اپنی فائل تیار کرنے میں کیا مسئلہ تھا۔ کی تھی لیکن اسے پھرسے تیار کرنے میں کیا مسئلہ تھا۔ کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر مسئلہ تھا کہاں؟ میرا انٹرویو ہوگیا۔ مجھے جاب مل گئے۔ پایا اب روز میری شکل کی طرف دیکھتے ہیں۔ شکل کی طرف دیکھتے ہیں۔''آب ایسے تجھے کیوں دیکھتے ہیں؟''

"آب ایسے جمھے کیوں دیکھتے ہیں؟" "کیا تمہیں جھ سے کچھ کمناہے؟"

''آپ بہت اچھے ہیں۔ مجھے 'بہی کمنا ہے۔۔''اتنا کمہ کرمیں کھسک گیااور کیوں کھسک گیا'یہ بھی معلوم نہیں کرسکا۔اب جب جب میں بایا کواور بایا مجھے دیکھتے ہیں مجھے بہی لگتا ہے کہ ابھی وہ مجھے سے کہیں گے۔ ''تنہیں کچھ کمنا ہے؟ ہے نا؟ کمہ دو۔''

کیکن تم ڈر کس بات سے رہے ہو؟ میں نے خود سے بوجھا۔

دونوں باتوں ہے میں ایک عودہ کی شادی کرناچاہتے ہیں۔ "پایا کمرے میں آئے اور فورا "سے کمہ دیا۔ دورہ ای تو وہ بات یہ تھی جس سے میں ڈر رہا تھا۔ عودہ کی شادی ہے۔ لیعنی مجھ سے اس کی شادی نہ ہونے سے پلس کسی اور سے ہوجانے ہے۔ ان دونوں باتوں سے میں ڈر رہا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہوسکتا' مجمی نہیں' وہ تو مجھے دونت' لگتی ہے۔

FOR PAKISTAN

"تم عمار کویسند کرتی ہونا؟" "نیس مجمے نفرت ہاں ہے؟" " محرمیرے کزن کے لیے انکار کیوں کردہی ہو؟" "كيونكه تمهاراكزن مجيح پندسين-" "ميرك كزن من اليي كياخاي بي؟" «خامی کا مجھے نہیں معلوم 'بس وہ مجھے احچھا نہیں "مبغیرخام کے کوئی کیے بُرالگ سکتاہے۔"

"لك سكتاب عي جمع تهماراكزن..." "تمایی متلی توژنای نهیں چاہتیں۔" "میری متلی ٹوٹ چکی ہے اب بس اس کا ما قاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ مامانے کما ہے کہ میں اسٹری ممل كرلول كهراعلان موكا-"لمانے اعلان کرنے کے لیے حمیس اتنا وقت نہیں دیا۔ تمہارا دل عمار کی طرف پھرجائے اس کیے وقت دیا ہے اور دہ بھرچکا ہے۔" "میراول کیا بھرکی ہے؟"

"سب کا دل ہی بھرکی ہوتا ہے۔ بچھے سائنس دان بنتا تھا لیکن اب میں آرٹس پڑھ رہی ہوں' ویکھا

"ول چري دل جري "اف كانون مين يه فقره گونجتا بہالین میں نے پروائیس کی۔خاندان سے میرے کیے چند پروپونل بھی آئے عظاہرے سب کو معلوم موجكا تفاكه عمارت كشف كمنكاح كي تقريب میں کیا کہائے۔ می نے اسیس فی الحال ٹال دیا کہ اجھی میں براھ رہی ہوں۔ مجھے حبرت ہوئی کہ جب وہ یروبوزل والی قبلی آئی تو میں اینے کمرے میں خوف

مجصے خطی شیں آیا۔ دعیں ڈر کیول

"ابھی نہیں۔۔ابھی تم چھوٹی ہو۔" ''اس سے زیادہ چھوٹی تھی'جب آپ نے میری منگنی کردی تھی۔ اب تو کافی برٹری ہو چکی ہوں'اب منگنی ختم کردیں۔" "نهو گاوی جو تم چاہوگ۔ کوئی زیردستی نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنی طرف سے اچھا فیصلہ کیا تھا لیکن خیر 'تم

"ونت لينے كيا مو گا؟"

"وقت اور تجربے ہے بہت ی باتیں سمجھ میں آجاتی ہیں اور بہت کے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔" "اچھااور وہ ہے۔ ہونہ۔۔۔"میں نے دل میں سوچا۔ میں نے رائٹا کو بتا دیا کہ میری منگنی ٹوٹنے ہی والی ہے

"کسی کی متکنی ٹوٹ رہی ہے اور تم مبارک بادد. رہوئ" ونو اور کیا کہوں؟ " حمہیں وہ پسند نہیں۔ تم اس

ے نفرت کرتی ہو۔ایسے انسان سے جان جھو کمنے پر سى مبارك بادنددو<sup>0</sup>؟

"نه دو المارے يمال بيد روايت ميں ہے كه متکنی ٹوٹے پر مبارک بادوی جائے "مجھ پر ابھی ابھی بهانکشاف، واتفاکه هارب بهال میروایت سین-"روایت ..." وه بربران کی اور اس کا منه بن كيا-بنارب منه كم ي كم اس بات كرنے كى تميز ہونی جاہیے۔ چندون گزرے تو میں رائا اپنے آیک كزن كے بارے من مجھے بیانے كلی۔ من جانتی تھی اس کے کزن کو مل بھی چکی تھی کئیار۔ " یہ خہیں بہت پند کر تاہے۔"ساری بات بتاکر

المارشعاع فرورى 2016

ایسے بی وہ کرے گی لیکن نہیں اس نے نکام کے وقت انکار نہیں کیا' بلکہ اب تووہ میرے ساتھ آگر بیٹھ چکی

ہے۔ ''تواب بیر ضرور پر رخصتی کے دفت بھاگ جائے '' بھی ک-بال بیہ ہی کرے گی-"میں نے اسے دیکھا'وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔اس کا چرو بھی میری طرح پیلا ہورہاتھا۔اس کی آتھوں میں بھی خوف ہے۔وہ بھی ڈری سمی نظروں سے بجھےد مکھر رہی ہے۔ "تم ایسے بچھے کیوں ویکھ رہی ہو؟" میں نے اپنا

«تتم ابھی بھاگ جاؤ کے تا؟ "اس کی آواز کانپ رہی

«نهیں!لین تم ایسا ضرور کردگ-"میری بھی آواز کانپ رہی ہے۔ ساتھ ہی وہ بٹ بٹ بچھے دیکھ رہی ب میں بھی بث بث اے دیا مراہوں۔ الم فے شادی سے انکار کیوں شیس کیا؟"میں۔ الثااس سے بوچھا۔

دمیں بیوی بن کرساری زندگی حمهیں سزاویتا جاہتی می "اس کی آنکھول سے سارا خوف وسوے رخصت ہو گئے اور اس نے دلیری سے کہا۔

''اب تم بتاؤ۔''اس کی بڑی بردی آنکھیں ساری کی ساری سمت کر جھ پر مرکوزہو گئیں۔

«میں شوہرین کرساری سزائیں بھکتنا جاہتا تھا۔" میں نے بھی اس کی طرح دلیری سے کمااور اپنی آ تھوں کواس پر سمیٹ کر مرتکز کردیا۔ میں کوئی اس سے ور ما تفاجیے وہ مجھے میں درتی تھی۔ ہم دونوں ایک و سرے سے تمیں ڈرتے ، ہم دونوں ایک دوسرے ے شیں ہارتے ہم دونوں بچین سے اب تک ایک تاریخ ق میں بندھے رہے ہیں۔۔ ہم دونوں کو اب برسائے تک بھی ساتھ رہنا جا ہے۔۔۔ ہنا؟

貅

بھی حواس پاختہ ہی تھی کہ میں ایک دم سے بیار صرف ایں لیے ہوگئی کہ میرا خاندان سے ایک رشتہ آیا ہے لیکن آخر کیوں میں خوف زدہ ہوں؟ کیوں؟ اس سے زياده خوف زده ميل ك وقت هو كني تهي جب ميرا آخري

''لوگ ایگز مزے فارغ ہوتے ہیں تومزے کرتے " حميس ورب پر ويرب لگ ربي ہے۔" ميري فریندز بجھے تنگ کررہی تھیں۔

میں مزے کیوں نہیں کردہی؟کیاوجہ ہے آخر؟ "بیٹا تمہارے انکل پوچھ رہے ہیں کہ عروہ کاکیا فیصلہ ہے؟ می ایک دن میرے پاس آئیں اور نری ہے یو چھنے لگیں۔ اوہ تو یہ وجہ تھی لیکن بمی وجہ کیوں ي؟ ميرے ہاتھ ميں ايك فوٹوالم تھا جے ميں ديكھ رى كى سى سى دەمردوه لوگول كافونوسىيش-" کیسافیصلہ؟"میں جانتی تھی کہ وہ کیا یوچھ رہی ہیں

کین پھر بھی میںنے پوچھا۔ "عمار حميس پندے ياس "منيس وه بجھے تهيں پسند-"

مامانے ایک مراسانس لیا۔ پھراب تہمار اکیا فیصلہ ہے؟ اچھی طرح موج لیا ہے تا؟

" الحجيمي طرح تو نهيس سوع اليكن ...."

ہم پاکستان آھے ہیں۔ بارات کے کرجارہ ہیں۔ مجھے اب تک بیہ معلوم نہیں ہوسکا کہ میں نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا۔ ایسانہیں ہے کہ میں خوش ہوں۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مجھے خوش ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ میں خوش کیوں ہوں کیونکہ میری شادی ہورہی ہے یا اِس کیے خوش ہوں کہ عروہ نے شادی ہے انکار نہیں کیا۔ویسے اس نے شادی ے انکار کیوں نہیں کیا۔ یہ بات مجھے خوف زدہ کررہی ہے۔ میں بہت خوف زوہ ہوں مکیونکہ میں جان گیا ہوں کہ وہ عین نکاح کے دنت انکار کردے گی۔ جیسے 📲 ے مائیک پر جاکر مثلی کے ٹوٹنے کا اعلان کیا تھا'

ابنار شعاع قروری 2016 [2]



مزید کھاور لکھیں۔ بیافسانہ توشائع نہیں سے عین دون پہلے اور انسانہ بھجوائے کے ٹھیک دوماً م ناسميسجكو بعد-اب بنده كيا يوجها اوركيا بتائدية قصه زياده ميس بس دو چارسال براتا ہے درميان ميں وقف مارى بردهانی اور پھھ ہماری معصوم سی خودساختہ تاراضی کی

ابنارشعاع فرورى 2016







وجہ سے آیا تمراب ہم بھی وصیف ہو چکے ہیں۔ ہردفعہ تاراض ہونے کے بعد بھرسے کاغذ تکم لے کر بیٹے جاتے ہیں۔

پہلی بار ہم نے خط لکھا۔ ہمارا خط سراہا گیا۔ ہمیں مختلند قار مین میں عقل مند ترین کا خطاب ملا۔ پھریہ ہوا کہ کہانیوں کے مستقبل کے متعلق پیش کوئی کرتے ہمیں لگنے لگا کہ فلاں کا اینڈ ایسے ہوتا جا ہیے قادر فلاں کا دینڈ ایسے ہوتا جا ہیے خیال تو ہمارے ذہن ہے بھی گزرا تھا۔ پھرافسانے خیال تو ہمارے ذہن ہے بھی گزرا تھا۔ پھرافسانے مراحتے پڑھتے گمان ہونے لگتا۔ ارے 'یہ تو ہم بھی لکھ سے بڑھتے پڑھتے گمان ہونے لگتا۔ ارے 'یہ تو ہم بھی لکھ سے بڑھتے گان ہونے اگتا۔ ارے 'یہ تو ہم بھی لکھ سے بڑھتے گان ہونے گئے ہیں۔ پھرکیا تھا کتنے ہی پلاٹ سوچے جاتے اور رہے گئے ہیں۔ پھرکیا تھا کتنے ہی پلاٹ سوچے جاتے اور رہے گئے ہیں۔ پھرکیا تھا کتنے ہی پلاٹ سوچے جاتے اور رہے گئے ہیں۔ پھرکیا تھا کتنے ہی بھی تا ہے۔

نویں جماعت میں تھے کہ پہلا افسانہ لکھ ہی ڈالا ' اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو وہ ڈائجسٹ کی ہاریج کا سب سے مختفر مرجامع افسانہ ہو ہا آگر جوشائع ہو ہا۔ ان وہ صفحوں میں ہیرو اور ہیروئن کے ملنے سے مجھڑنے اور نئے ہیرو کی انٹری سے اس کے ساتھ ہیروئن کی ہنتی بہتی زندگی۔سب ہی کچھ تھا 'لکھ کر تنقیدی جائزہ لیا 'کچھ زیادہ ہی ''کا۔خیرافسانہ تو ہو ہاہی چھوٹا ہے۔ سلی دی اورافسانہ بھتے دیا۔ بھرکی مہینے اس کے شائع ہونے کا انتظار کرنے کے

بعداناللہ بڑھ کے ایک طرف ہو گئے۔ اگلے تین سال تک بندہ بن کر پڑھائی کی (رسالول کی) اور پھرمیڈیکل میں ایڈ میٹن نہ ہونے کی خوشی میں ایک اور افسانہ لکھا۔ وہ تھاتو افسانے جیسا پر اس کے اینڈ میں جب ہمیں کوئی محبوب نہ طاتو "جنسان کے پنے "کو محبوب نا وراسانے شاکع دیا۔ اس بارجواب آیا کہ "ماس طرح کے افسانے شاکع میں ہو سکتے۔"

الملی دفعہ نے جوش دولولے کے ساتھ بونی میں قرمش کیتے ہی نیاافسانہ لکھ ڈالا۔جواب طا۔

"اس میں تعیمت زیادہ ہے۔ آپ کی عمر کم ہے۔
آپ کوئی ہلکی پھلکی تحریر لکھ کر بھیجیں۔ "کل ہی کہ

"کی اور ساتھ ہی لالی پاپ کہ آپ میں معلاحیت ہے

آپ کی اور موضوع پر تکھیں۔

آب بندہ کیا پوچھے اور کیا ہتائے۔

خیر ہم نے بتایا کہ "ہم نے جو کچھ شعاع سے سیما

وہی لکھا ہے۔ "جواب ندارد۔

وہی لکھا ہے۔ "جواب ندارد۔

فٹ جواب آیا "کیونکہ شعاع شائع (ہائی )

فٹ جواب آیا "کیونکہ شعاع شائع (ہائی )

کرنے والے کراچی میں رہتے ہیں۔ "

کرنےوالے کرائی میں رہے ہیں۔"
ہم نے بتایا "ہم کرائی آگئے ہیں۔ کبھی تو آپ کے
وفتر ضرور آئیں کے (اور آپ کی ردی کی توکری
چرالا کیں گئے ) جس میں ہمارے اور ہمارے جیسی
بہت می قاری بہنوں کے اوھورے اربان (مصنف نہ
بن کئے کے) موجود ہوتے ہیں۔ہم سوچ سوچ کرخوش
ہوتے رہے۔ان کا ٹھکا ٹھک "موسٹ ویکم" آیا۔

\* \* \*

اس دن ہم بہت خوش خوش گھرلوٹے 'جی بھر کر رسالے پڑھے پھر سوچا اب تو ہم محبت پر لکھیں کے پر کیا کرتے ہم نے تو آج سک صرف محبت کورڈھا ہی پڑھا تھا اور جو پڑھ کر لکھا تھا وہ تو تا قابل اشاعت تھمرا تھا بھر سوچا۔

المندشعاع فرورى 2016 35

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



واقعتا" ہرچزی نفی کردی ہے۔" حیران ہونے کی کیابات ہے؟ہم نے تواردو سیسی ہی ڈانجسٹ پڑھنے کے لیے تھی اور بھلے ہماری عمر کم ہو۔ہم نے شعاع اور خواتین توبہت زیادہ پڑھے ہیں۔ پھر بھی لوگ ہماری ذہنی پختگی پر اعتبار نہ کریں کہاہ ۔ ہاں توہم کیا کمہ رہے تھے(بس ایخالفاظ یاد کرکے ذرا جذباتی ہو گئے تھے۔)

# # #

ہماری چھٹی حس کا کہادرست نکلا۔ مبح مبح شعاع کا جو پیغام موصول ہوا وہ تو ہم آپ کو پر ہوا ہی کھے ہیں۔ اب ہم اپٹے الفاظ کو ہر تیں گے۔ اس جذب کو جسے سب محبت کہتے ہیں محسوس کریں گے اور پھر افسانہ لکھیں گے۔ ہم نے تصور میں ردی کی ٹوکری کو لاتے ہوئے سوچا۔ اور اپنے اردگرد نظریں دوڑا ہیں۔ لاتے ہوئے سوچا۔ اور اپنے اردگرد نظریں دوڑا ہیں۔ سب سے پہلے خاندان پر 'بھی 'اول خوابش بعد درویش' پر نہ جی 'اول تو ہم سے بہت بررے یا جھوٹے درویش' پر نہ جی 'اول تو ہم سے بہت بررے یا جھوٹے



سے۔ آج کل کی مصنفین سمبرا حمید 'سمبرا افضل ' مصباح 'ایمل رضا' جیسالکھنا ہی ہمارے اختیارے باہر 'پھر بھی سوچالکھنا تو ہے۔ کسی کو پہند آنے جو گانہ سمی ڈائجسٹ میں شائع ہونے جو گاسہی۔ خیال آیا اپنے اردگر دسے کسی کی محبت کو قیامت کی نگاہ سے تاڑتے اور اپنے لفظوں کالباس بہنا کر کاغذ کی زینت بنا دیتے ہیں۔ بس اتنی سی بات تھی ہم ایویں ہی پریشان ہورہے تھے۔ ایویں ہی پریشان ہورہے تھے۔

口口口口

سب سے پہلے اپنی بہن کی حرکات وسکنات کاجائزہ لیا آخر ان کا ایک عدد جائز منگیبتر ہے۔ بریہ کیا ان کی سوچ تو ان کی بٹس سے لے کربٹس پر ختم ہوتی نظر آئی۔ ویسے بھی ان دنوں وہ بورڈ نے ایکزامز میں مصروف تھیں۔

پھربھیا کی محبت کا جائزہ لیا۔ ہاں بھی ! یہ ٹھیک ہے۔ پھران کی منگیز کو دیکھا۔ان کی منگئی کے حالات یا دیکے کہ کس طرح انہوں نے امال کواور امال نے اباکو واسطے دیے کہ کس طرح انہوں نے امال کواور امال نے اباکو واسطے دیے کہ منگئی کے واسطے راضی کیا تھا۔واہ جی واہ اسطے مل گیا افسانہ۔ لکھا 'بھیجا اور پھروہی ہے تحاشا انظار' جان لیوا انتظار۔

群 群 群

اب ہم نے با قاعدہ دھمکایا کہ اگر شعاع کا دفتر مکتان میں ہو باتو ہم وہاں آ آکر فرش گھسادیتے 'جواب ندارد ۔

خیرسب کومارجن دیناہمارا مشغلہ تھہا۔ ہم صبرت انظار کرتے رہے ' پھرہماری چھٹی حس نے ہمیں خبردار کرنا شروع کیا 'ہونہ ہو ردی کی ٹوکری اس دفعہ بھی ہمارا حق غصب کر گئی۔ خیر غلطی بھی ہماری تھی۔ ہم نے نہ بر بانہ سمجھااٹھاکر لکھ دیا۔ "محبت کیا دی ہے ؟ بے خودی ' بے پردائی ' بے نیازی اور بھی بھی بے عزتی بھی یعنی ہردہ چیز جو بے نیازی اور بھی بھی بے عزتی بھی یعنی ہردہ چیز جو بے

ابنارشعاع فرورى 2016 97

در اور باتی سب کوا گلے دن جب میم کنزی حاضری لینے لگیں تو رول نمبر 12 یہ توانتا سرا ہوا ہے۔ تال بلا نال 'رول نمبر 16 یہ تو انتا کہا ہے اب بندہ سیڑھی لگائے کیا؟ رول نمبر 18 یہ تو انتا کہا ہے اب بندہ سیڑھی ڈیار شمنٹ اس کے کندھے پر کھڑا ہے۔ غرض ای طرح ہمنے ہر ہندہ رہ جب کے گذرہ ہوں ہے۔ کا معتقال کرتا ہی میں ہے ای میں ہے ایک جہ حاریا نخلہ کرتا ہی میں ہے ایک جہ حاریا نخلہ کی خان اصفقال کرتا ہی میں ہے ایک جہ حاریا نخلہ کی خان اصفقال کرتا ہی میں ہے ایک ہو ایک ہے ایک

جوچارپانچاوگ ذرامعقول کے توان میں ہے ایک
کوتوائیوں ہے بات کرنے کی ہی تمیزنہ تھی تو تراک
کرکے بولٹا۔ دو سرے کانام میرے بھیا جیسا لگنا جیسے
کلاس میں بھی بھائی موجود جیسرا کلاس کا ہینڈ سم ترین
اٹوکا اور شکر خیراس پر تو ہر لڑکی کا کرش تھا۔ ہم کو تکر
ایسے مقبول ترین لڑکے کے لیے خوار ہوں اور پھر
کلاس فیلوز اب جیسے بھی اچھے بن چھے ہوں۔ گروٹے
کلاس فیلوز اب جیسے بھی اچھے بن چھے ہوں۔ گروٹے
مار س سے حیاسی ہوتے ہوئے ان کی معلومات ہے
مار س سے حیاسی ہوتے ہوئے ان کی معلومات ہے
مار س سے حیاسی ہوتے ہوئے ان کی معلومات ہے
مار س سے حیاسی ہوتے ہوئے ان کی معلومات ہے
مار س سے حیاسی ہوتے ہوئے ان کی معلومات ہے
مار س سے حیاسی ہوتے ہوئے ان کی معلومات ہے
مارش سے حیاسی ہوتے ہوئے ان کی معلومات ہے
مارش سے حیاسی کے جینے لڑکوں سے متاثر شے
مطلب ہے کون بچا؟ میرا
مطلب ہے کون بچا؟

یوں ہمارا آخری آپٹن بھی ختم ہوا۔ اب ہم کیے اور کب کسی کی محبت میں جٹلا ہوں کے ؟ یا پھر کب اس مغروضے (محبت مصنف ' بننے کی لازی شرط ہے) کو کالعدم قرار دیں گھر منیں جانے۔ محرجب بھی ایسا ہوا۔ ہم ایک اور افسانہ لکھیں گئے۔ جس میں ہم ردی کی ٹوکری کی شرا تگیزیوں کی تقصیل لکھیں کے۔ اور اس کا تام ہوگا۔ ردی کی ٹوکری یا پھرنا کام مصنفہ۔ یا پھرنا کام مصنفہ۔

پرمطے پر نظرود ڑائی۔ سامنے والے گھروں میں تو سارے انکلز اور ان کے چھوٹے چھوٹے ہے موجود تخصہ ساتھ والا۔ ہم عمر تو ہوگا پر کلاس میں پیچھے تھا اور پیچھے والے انتہائی چیچھورے بہت سوچنے کے بعد ہم نے دو گلیاں چھوڑ کر رہنے والی اپی سیلی کے بعائی کے متعلق سوچا۔

چند دان بعد اس سے ملے 'باتوں باتوں میں بھائی کا تذکرہ ہوا۔ کہنے کلی ''وہ اپنی کلاس فیلومیں انٹر سٹڑ ہے

اور امال جان اپنی بھانجی میں 'مسد افسوس'ہم اور کیا کہتے۔ہمیں تواپناافسوس تھا۔

پرہم نے اپنی ڈھارس بندھائی کہ ہم کون ساتھ کے
اس کی ہیروئن بنے والے ہیں صرف میں تو محسوس کرنا
ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو اندر کاخوش کوار موسم
باہر کے عبس کو کس حد تک کم کرتا ہے۔ ایسے میں
اے می علانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا نہیں۔
لیکن ہمیں ہے حرکت پھر بھی معیوب گئی سو ہم نے
سملی کے بھائی کو بھی اس فہرست سے نکال باہر کیا۔
سملی کے بھائی کو بھی اس فہرست سے نکال باہر کیا۔
سملی کے بھائی کو بھی اس فہرست سے نکال باہر کیا۔
سملی کے بھائی کو بھی اس فہرست سے نکال باہر کیا۔
سملی کے بھائی کو بھی اس فہرست سے نکال باہر کیا۔
سملی کے بھائی کو بھی اس فہرست سے نکال باہر کیا۔
سملی کے بھائی کو بھی اس فہرست سے نکال باہر کیا۔

\* \* \*

اب مرف ایک option (آپشن)ی ره گیاتها بو اور کب کی را مین مرف ایک می مین استعمال کرنے کا سوچا تھا۔

اس مغروض ( میں استعمال کرنے کا سوچا تھا۔

اس مغروض کے ہنیں! چلو ہم بتاتے ہیں۔ ہمارے

کلاس فیلوز ۔۔ ویسے تو ہم ان کے بارے میں سوچنے

مرجب بھی کے ممل طور پر خلاف ہیں۔ کیونکہ ہیرو کبھی بھی ہے۔ جس میر ہیروئن کا ہم عمر شیں ہونا چاہیے (ڈاتی خیال) پر بتایا تا مصنف بنتا چاہیے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنف ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ ہم ہیروئن شیں مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ بنتا چاہتے تھے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ بنتا چاہتے وہ بھی محبت کی ۔ یا چرناکام مصنفہ بنتا چاہتے ہیں جائے ہم سیار کی دور سیار کی ۔ یا چرناکام مصنفہ بنتا چاہتے ہوئی میں ہم سیار کی دور سیار کی د

ں یار ریہ تعمیک ہے۔ ہنستا مجمی او و شکل سے ہی معصوم سابچہ لکہ کے لو کال یہ چنگی بھرے" بندہ ''یاد





ecilon

## انسيرنافي



خالہ کی اس وِقت باتھ روم میں تھیں۔ اور دیدوازے بروستک سی بے قرار روح کا اشارہ کررہی تھی۔ تھنٹی بھی ساتھ ساتھ میوزک کا کام دے رہی ھی۔ویسے تو مفتی کی آواز ہاتھ روم میں بھی سی جاسکتی تھی آسانی ہے۔ لیکن۔ اگر خاموشی ہو تو خالہ بی جب کی سے گفتگو کررہی ہوں توباہری آواز سننے ے قاصر اور وروالمسد بدرجہ مجبوری-اس کو کھولنا برا۔ بدہمی خیال کہ دستک دسینے والا نہ جانے کتنا

زندگی...اندازه بی نه تھااتی مشکل ہوگ۔ ہر لمحہ امتحان ہے سابقہ ہوگا۔اور پتاجلتا ہی نہیں کہ اس کا رزلت كب آئے گا- إنظار بھي حوصلہ شكن ہے۔ رزائ کے انظار میں کہیں سارے جذبے ہی نہ سوجائیں۔ کم سنی میں ہی اتنے تجربات ہوئے۔ یقین ہی تمیں آنا تھا۔ ایسا کیسے ہوسکتا ہے اور اگر یہ بھی امتحان ہے۔ تو اس کا رزلٹ یہ کیسا ہو گا؟ یا پھر ...





"تم خاہے ہوکہ آجائے؟"
قیامت نہیں۔ خود خالہ بی آگئیں۔ بولتی باتیں
کرتی۔وہ کھڑا ہوگیا۔سلام کیا۔
"آئیں؟اچھا؟ تم کب آئے؟وعلیم السلام۔ کتنی
رہے جیتے ہو ہ" ترجھی نظر بھانجی پر بھی ڈالی۔
مطلب (نہیں مانا تم نے۔ کھول دیا دروا تھ۔ کتنی دفعہ
کہا ہے۔یہ وہ)
کہا ہے۔یہ وہ)

''الجھی دومنٹ پہلے۔ گرمی بست ہے ہاہر۔اس لیے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ وہ کھل کمیا کھٹ ہے۔ آپ کو آواز دی تو تھی۔''جھوٹ کے طومار باندھ رہا تھا۔

"آ- رے- ہاں- کمبنت کی چننی و حیلی ہو گئ ہے- نور زیادہ لگایا ہو گا۔"

' ' دکگرخالہ بی۔ خطرناک بات ہے۔ کوئی بھی زور لگا کر آجائے۔ تھیک کروالیں۔"

"میرے پاس کون بیضاہے جو تھیک کروانے والے کو بلواؤں اور کس کی مجال ہے کہ میرے دروازے کے پاس آکر تھلے بھی۔ جان نہ نکال لوں اس کی۔ میردھی نظر بھی کسی نے دروازے بروالی۔ سمجھو۔ اپنی میرد

شامت کو آواز وی۔ اچھا خبر۔ تم بناؤ۔ کیسے آنا ہوا۔ رفیعہ کیسی ہے اور وہ کیا نام تمہاری شیخو پورے والی م

اسب ٹھیک ہیں۔ ای نے آپ کی خبریت ہوچھنے بھیجاہے اور ہیہ۔" بینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر لمبا مااذاف نکالا

"بید کیاہے؟" تاک چڑھالی۔ ہاتھ نہ بڑھایا۔
"بید مراد بھائی امریکہ سے آئے ہیں۔"
"اے مراد وہی تا۔ تمہارا چچازاد جوانی کلاس فیلو
کو پہند کر تا تھا۔ اس کی کہیں اور شادی ہوگئی۔ تامراد
امریکہ چلاگیا۔"

'''جی!تو ضرار بھائی نے آپ کے لیے خط بھیجا ہے۔ خط اور ڈالر بھی ہیں۔'' خلا ہے گئی ۔''احصا۔ کیا سمجھا ہے منروری پیغام لایا ہو۔ پھرخالہ بی کی دانشاہے ہی سلنی
پڑے گی۔ دروازے پرشناساصورت نظر آئی۔
"اوہ بیلو۔ آبا۔ تم جم کیسے؟ آجاؤں؟" مختفرسوال۔
"الل آبال۔ آجاؤ۔" بدرجہ مجبوری اجازت دی ورنہ خالہ بی کی ڈانٹ کون سنتا کہ گھر آئے مہمان کو بھگا دیا۔ برکت سے منہ موڑلیا۔ رحمت کودھتکار دیا۔
دیا۔ برکت سے منہ موڑلیا۔ رحمت کودھتکار دیا۔
"مہارے ہال سلام کا رواج نہیں ؟" تمسخوا ژار ہا
تفا۔ اس کی شکل کا جو بارہ بجا رہی تھی۔ وہ بھی رات
کے بارہ۔

'سلام۔ابخوش؟'وہ کبخوش تھی۔ (ارب کڑکے کوبلا کر بٹھا لیا۔اکیلالڑکا۔شرموحیا تو گھول کرئی لی۔ میں آجاتی۔ کھول دی دروازہ اوراکر کوئی ڈاکوہو تا۔ مبر نہیں ہے آج کل کی لڑکیوں میں۔ ارشادات خالی ہی)

وج چھا۔" كمه كراندر كئ- معندے بانى كا كلاس

پرایا۔ "نید۔ آواز کس کی آربی ہے۔کوئی مہمان آیا ہوا ہے کیا؟"

یں۔ حالہ بی ہے۔ "پتا ہے۔ تم اکبلی ہو تیں تو بھلا وروازہ کھولتیں؟ کس سے باتیں کررہی ہیں؟"

وہ چپ رہی۔ گلاس خالی ہونے کا نظار تھا۔ ''بتاؤ نا۔ کون آیا ہوا ہے؟ تسارے سسرال والے؟ یابتانا نہیں جاہتیں۔''

وہ ہاتھ برمعائے کھڑی تھی گلاس کینے کے لیے۔ ہاتھ گراکرسامنے کری پرڈٹ گئی۔ دو تھری ترکیب خیارہ لیا "

''تم ہنادوگی تو قیامت آجائے گی؟''انگارے چبارہا تھا۔ (ہاں شاید۔ آجمی سکتی ہے۔ ہنادوں تو کیا سمجھے گا معاہد دیکہ کا جارہ سر مکاری

المنارشعاع فرورى 2016 201

Section .

ہیں۔ مجھے یاد ہے بجین میں ہم دیکھاکرتے تھے۔ آپ چیونٹوں سے خوب ہاتیں کیاکرتی تھیں۔مینڈک بھی آپ کے آس پاس گھوماکرتے تھے۔"اعزاز کو بجین کی ہاتیں یادہیں؟

''نہٹ شریر۔ برسات میں کیڑے مکو ژوں کا راج ہو آئے اور کیچوے توبرسات میں ہی نکلتے ہیں مگریہ جو باتھ روم کی تالی ہے'یمال بارہ مہینے برسات رہتی ہے۔ اس کیے۔۔۔''

سیمیت آگیا۔خوب محدثہ امیٹھا۔لذیذ۔ ''اچھا خالہ بی! چلتا ہوں۔ ٹریا کی شادی پر ضرور سئے گا۔''

"" احیصا۔ کمال ہورہی ہے۔ اللہ تصیب والی سے"

و کارڈ چھپ جائیں تو بھیجیں گی امی! چلنا ہوں خالہ۔السلام علیم۔" وہ کھڑا ہوگیا۔خالہ بی غالباسکیجوے کی احصل کود سے خاصی تھک گئی تھیں۔ بیٹھی رہیں۔اصباح سے

''جابیٹا۔دروازہ اچھی طرح بند کرکے آنا۔'' لعنی۔ اے دروازے تک جانے کی اجازت۔

بہوں کے لیے خوجری خواجین ڈانجسٹ کے نادلوں پر کاری کی ایک ایک ہیں۔ بیرمایت مرف ہاری ڈکان مکتبہ عمران ڈانجسٹ مکتبہ عمران ڈانجسٹ مکتبہ عمران ڈانجسٹ مجھے میں فقیر ہوں محتاج ہوں جو خیرات لیتی پھوں۔ لے جاؤ لفافہ اور کہنا مراد ہے۔ ابھی میں اتی محتاج نہیں ہوئی۔ شکر ہے پروردگار کا۔ میرااللہ میرے ساتھ ہے۔ میری تمام ضرور تمیں' حاجتیں وہی پوری کرویتا ہے۔ اے لے جاؤ۔ لفانے کی طرف اشارہ کیا۔

" "خاله بی! خط تو پڑھ لیں۔ شاید کوئی ضروری بات ...."

بات...
"خط کیوں پڑھوں؟ جب اس سے کوئی تعلق
نہیں۔ میں تو اس لفائے کوہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ جابیا۔
گھرجا اور اس سوغات کو بھی ساتھ لے جا۔"
"اچھا۔ اچھا۔ جاتا ہوں۔ چھوڑیں لفائے کو۔
گرمی بہت ہے۔ کوئی ٹھنڈ اشریت مل سکتا ہے۔"
"ہاں ہاں۔ اے کیوں نہیں۔" خالہ لی کے چرے
کے تاثرات یک وم تبدیل ہوئے۔
"امریاح۔ اے بیدنہ ہوائے کو شریت ہی ہلادی۔
گرمی اس بال کی سے ان کا شریت رف ڈال کر لے

الماصاح التعديدة موات لوسرت بى بلادى -كرى اس بلاكى بانار كاشروت برف دال كرك آرشابش - "اب ظاہر ہے اشھنا برا۔ كتاب ميز بر ركھى دخالى گلاس اٹھايا اور باہر جل دى -دست باتيں ميں آيا تو كئى سے باتيں كرد بى

تھیں۔ 'افوہ جس ۔ ''اے ہاں۔ وہ باتھ روم میں ایک کیجوا گھس آیا۔ اس کو ہی کہہ رہی تھی کہ بھی۔ بھاگ جا نالی کے رستے۔جدھرسے آیا ہے۔ گرڈھیٹ ایبا۔ اے ایسی احجیل کودمجائی۔

"اچھا تو پھر کیا کہ تاتھا۔جائے گاکہ نہیں! "لو۔ وہ کیابولے گا۔ میں بی بول رہی تھی۔ ہر گز نہیں گیا۔ کونے میں سکڑا بڑا ہے۔ اب میرے گاگو ژا۔ جب ہاتھ روم میں کوئی کیجوا آجائے۔ سمجھ لو اس کی موت لے آئی ہے یہاں۔ جسم کے ذراذرائے نگڑے نامراد جدھرے گزر تا ہے گرا آ جا آ ہے۔ سے پھرا گلے دن دیکھو مرابڑا ہے! سے خالہ لی! آپ گیڑے مکو ژوں پر اتھا رئی

المارشعاع فرورى 2016 301

کٹوا دیا کہ اس کی آواز سننے کی خواہش نہ تھی ایک خص کی خاطرائی اہم ضرورت سے پیچھا چھڑالیا۔ اب صوفے پر آڑی سیڑھی لیٹی چھت گھور رہی تھیں۔ ظاہر نہیں کرتی تھیں۔ بھی ذکر بھی نہیں کیا۔ کوئی بات۔ کوئی یاد۔ پتا نہیں کیسی ماں تھیں اور کیا سوچا کرتی تھیں۔ گھنٹوں جیسے چاپ بیٹھی رہتیں۔ بولنے پر آئیں تووقفہ نہ آنے یا با۔

اعزاند پرانے محلے میں جمال اصباح کے والد کا گھر تھا۔ پڑوس میں رہتا تھا۔ اعزازی امی سے اصباح کی امی مصباح کی قربی رہتے واری تھی۔ وہ لوگ تو اب بھی اپنے اس گھر میں رہتے تھے ہاں اصباح اب وہاں نہ تھی۔ وہاں کیانہ تھی بلکہ کہیں نہ تھی۔

اے تو لگتا تھا۔ اس کا کوئی گھرے نہ ٹھگانہ۔
سارے ٹھکانے عارضی ہن اور خالہ ہی بھی تو کہتی ہن
و خیا تو عارضی ٹھکانہ ہے اصل ٹھکانے پر پہنچنے اور خود کو
اس اعلامقام کا جائز و وارث ٹابت کرنے میں بھی تو اپنا
ٹھکانہ ہونا چاہیے ۔ یہ تو خالہ بی محبت اور اخلاص تھا
کہ وہ اسے لے آئی تھیں۔ ورنہ کہاں جاتی ۔ اعمال کی
ورستی کی کوشش بھی کرتی تھی۔ خالہ بی کی ہدایت کے
درستی کی کوشش بھی کرتی تھی۔ خالہ بی کی ہدایت کے
مطابق۔ جننا اس کی سمجھ میں آتا تھا۔

از کوں سے بالکل بات نہیں کرنی۔ لڑکوں کو نظر
انداز کردینا۔ لڑکوں کا زیادہ بولنا پیچے کربات کرنا براسمجھا
جاتا ہے۔ وہ گھر میں بھی خاموش رہتی۔ کہیں جاتی
چپ کا روزہ رکھ کر۔ کوئی مہمان آنا اس کے سامنے
بُٹ بن جاتی۔ گونگی کا کردار بہت اچھے طریقے سے ادا
کرتی۔ کوئی اعتراض کرے تو خالہ بی اس کے سامنے
وسال بن جاتیں۔ یہ تو بھی نہیں جتاتیں کہ ان ہی کے
فرمودات پر عمل کرکے وہ گونگی بنی ہے۔ فورا"
مردودات پر عمل کرکے وہ گونگی بنی ہے۔ فورا"

''اے بھی'اچھاہے۔ خاموشی بہت بہترہے۔بندہ گناہوں سے بچارہتاہے اور لڑکیوں کو ہاتنیں بنانے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ گھر میں بڑے ہیں وہ ہی بولنے کے لیے کافی ہیں۔''

" بروے کون؟" خالی ہی۔ اکیلی خالہ بی سب کو ہرا

وروازے کے پاس پہنچ کر اعزاز نے جیب سے وہی لفافہ بر آمد کیا۔

'''گو۔ بیہ رکھو۔اس میں خط بھی ہے پڑھ لینا۔شاید کوئی کام کی خبرہو۔''اصباح انچکچا کرلفافہ پکڑ کراہے ویکھنے گئی۔

ویلیسنے لئی۔ ''عیں کیوں پڑھوں۔ابنی امال کو لکھا ہوگا۔'' ''اچھا تو وہیں کہیں رکھ دیتا۔ پڑھ ہی لیس گی اور تم پچھ کھاتی پیتی نہیں ہو؟ حالت دیکھو ابنی۔ سسرال والے دیکھیں گے تو سمجھیں گے۔خالہ بی فاقے کراتی میں۔''

۔ "وہ-اصل میں امتحان کی تیاری کے لیے جاگنا پڑتا ہے۔اس لیے۔"

''بھئ'ہم توامتحان کے زمانے میں خوب ڈٹ کر کھاتے تھے اور جی بھرکر سوتے تھے۔'' ''اچھا!''جیران ہوگئی۔

"بان اور کیا'جب جھی رات کو پڑھنے بیٹھتا۔ ای دودھ کا گلاس رکھ دیتیں وہ پیا اور وہیں میز پر سرر کھ کر۔ ٹن۔۔۔ کیساجیا گنا۔ کہاں کاپڑھتا۔"

وہ منتظر تھی کہ وہ باہر جائے تو دروازہ بند کرے مگر اعزاز ایک باتونی۔ دائیں آئی تو خالہ بی نے سراٹھا کر کما۔

"اتی در کول گی۔ باتیں کرنی تھیں تو ہیں کرلیتیں۔ بتاؤ۔ کیا کمہ رہاتھا۔ "تحقیقات ضروری... اس نے جھٹ لفافہ سامنے کیا۔ "یہ۔ یہ دے رہے تھے میں نہیں لے رہی تھی۔" سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ سرد آہ بھری۔"رکھواپنے پاس۔ صبح بینک میں لاکر میں رکھ آنا۔ آیک نہیں دو ڈالر... سوسوکے چینج کرالیتا۔

یں۔ حط۔۔ دنچاڑدو۔"آرڈر۔اور فوری عمل کرنالازی۔ان کے سامنے اسنے بھاڑ کرڈسٹ بین میں ڈال دیا۔لیا ساکاغذ نہ جانے اس میں کیا کچھ لکھا ہوگا۔ معانی تلافی۔حال جال یا گزارش۔خط بھاڑ کروہیں بیٹھ گئے۔ کا میں سامنے تھی۔ بیٹے سے نالاں۔ فون اس کیے

ecilon

گھر تانا کا تھا۔ اولاد نرینہ نہ ہونے کے باعث ہے گھر
انہوں نے دونوں بیٹیوں کے نام کردیا 'لیکن ہوا ہے کہ
خالہ بی کی شوہر سے بی نہیں۔ وہ عیاش طبع تھے۔ لڑائی
ہوتی رہتی۔ ایک بیٹا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ خالہ بی کو
علم ہوگیا۔ شوہر کی دو سری بیوی بھی ہے۔ خالہ بی کا
زیوروہ بہانے بہانے سے لے کر ٹھکانے لگا چکے تھے یا
اس کلموہی کے حوالے کر چکے تھے۔ اب گھر فروخت
کرنے کی بات کرنے گئے تو بات آگے بردھ گئی۔ اس
کے بعد۔ وہ سنا کہ کینیڈا چلے گئے۔ جہال دو سری بیوی

کے بھائی تھے۔ بیوی بھی چلی گئے۔ بیٹا بھی ان کے بیچھے روانہ ہو گیا۔ خالہ بی کے حالات خراب ہوتے گئے تواصیاح کے اباکے مشورے برمصیاح کھرے دست بردار ہو کئیں۔ بورا کھر خالدنی كومل كيا-بهت عرصه موا مكرب جارب أباكوكياعكم كه وہ اسے کھرے بھی بے دخل ہونے والے ہیں۔وہ تو خرسکے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ان کی پہلی بیوی کے بیوں نے عرصہ در آزے اینے جھے کا دعواکر رکھا تھا۔ باب سے لڑائی کرتے اور بحث مباحث۔ اس وجہ سے ان كاول كمزور مو تأكيا - خاله بي في اين سهولت ك ليے گھر كے أيك مصے كوكرائے ير چرماويا-ورميان میں دیوار بنوادی۔ کھے دن کرائے دارئے کراہے دیا۔ اب نه گھرخالي کرتے نه کرايه دينے۔خاله بي پر اس کا بهت براا ثر ہوا تکروہ محاذیر ڈنی رہیں۔مقدے کی نوبت آئی۔ اصباح کو لگنا۔ آیک اس کے ہی خاندان کو شامتوں نے تھیرر کھاہے۔

وائس جانب کے یزوی کے بیٹے کوساتھ لے کر اصباح منبح ہی ڈالر چینج کروالائی۔''شاہد کوروک لیتی۔ چائے وائے پلاوی ہے چارااتا کام کرویتا ہے۔'' ''میں بھی بہی مجھی کہ وہ شاہر ہے 'مگروہ زاہد تھا۔وہ چائے نہیں چیا۔ اس نے خود بتایا کہ میں زاہر ہوں۔ پھر میں نے اسے سورو ہے دے دیے کہ جاکر یوٹل پی

رف ''اے ہاں۔ بیہ خمینہ کے جڑواں بیٹے۔ کوئی گل ضرور کھلائیں گے۔ دیکھنا پتاہی نہیں چلنا۔ کون زاہد۔ عمی خیس - حیب رہ کر نہیں۔ بول بول کراور خالہ بی بھی زہرد سی یا مجبورا" یا ضرور تا"اس کی ذمہ داری بن اس کی خصیں۔ رہتے کم سی سے ملتی تھیں۔ رشتے داروں سے ملتی تھیں۔ رشتے داروں سے ملتا جلناان کے میاں کو پسند نہ تھا مگروفت بدلتے در نہیں لگتی۔ وہ تو جب اصباح پر افغاد۔ ایسی ویسی۔

ابا کے گزرتے ہی وہ اس اذبیت رسال زمانے' تکلیف وہ ونوں کو باد کرنا چاہتی تھی نہ یاد رکھنا۔ خاموشی میں پناہ لے لی تھی اس نے۔خالہ بی اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئی تھیں۔ بھی جھی خالہ بی کی کوئی نند بھول بھٹک کران کے پاس آئیں ان سے ہمدردی کے اظہار میں'لیکن موقع ملتے ہی تنہائی میں اصباح سے سوالات بھی ضرور کرتی تھیں۔ اصباح سے سوالات بھی ضرور کرتی تھیں۔ دو تم ہے بر آؤ کیسا ہے بھی تو نہیں کرتیں ؟'

وہ نا سمجمی ہے انہیں دیکھتی۔ شکر کرو بھئی۔ ظالم جلاد عورت ہیں۔" وہ حیران ہوجاتی۔"میری خالہ ہیں۔ مجھ سے برا

برناؤ کیوں کرس گی؟" ان کی آنگھوں کے زاویے بدل جاتے۔ بھنویں

چڑھا کے ''نہ تو چھو۔ کب کسی سے بنا کر دکھی ہے انہوں نے میاں کیوں چھوڑ بھا گے۔ بناؤ۔ بنا کیوں بدل کیا ہے۔ کوئی وجہ؟ تنہیں تو مجبوری میں رکھا ہوا ہے۔ اکملی جو رہ گئیں چلو کی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ نہ تم اجر تیں۔نہ یہ کبیں۔''

ایک لفظ سمجھ میں نہ آیا۔ ٹکر ٹکرانہیں دیکھتی رہتی کیکن یہ پہلے کی بات تھی۔اب دہ بہت کچھ جان گئی تھی۔ دوران کا کے نظریہ میں نظریہ میں گئی تھے۔

''ان لوگوں کی نظریں میرے گھر ہیں۔''خالہ بی نے ایک دن بتایا تھا۔ بے ایک دن بتایا تھا۔

"کیوں؟اس پر ان کا کیا حق ہے۔ یہ تو نانا کا گھر ہے۔"

'''''نہیں اس سے کیاغرض۔ادھرمیں میری ادھریہ تفنہ کرنے آئیں۔ بھئ ٹاک میں ہیں۔ حق سے کیا۔ معنہ سے ۔وعواجھوٹا۔ یہ ہے ان کامقصد۔''

ابند شعاع فرورى 2016 105

طرف ہے بھی مایوس نہ ہونا اور اپنی خالبہ کا ساتھ نیہ چھوڑتا۔ دنیا مطلبی اور خود غرض لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ تہماری خوش نصیبی ہے کہ بھابھی نے تعہیں اینی پناہ میں لے لیا۔ بھابھی بہت مضبوط اور کھری خابون ہیں۔اللہ نے تم دونوں کو ایک دوسرے کاسمارا بنے کا موقع دیا ہے۔ دنیا میں اچھے بڑے کی پہچان اس

وہ سرپلاتی رہی۔ کمہ نہ پائی۔" آپ کی جنیں تو کہتی ہیں کہ اپنی تنہائی ہے تنگ آکر بھا بھی کو بلا کر رکھا۔آیے مطلب کے لیے۔جب گھراہے نام کروایا تھا۔ تب نہ بھن یاد آئی نہ بھا بھی۔"

انہوں نے چراپ اوپر کررنے والی واردات سنائی۔ برسوں پہلے سعودی عرب سکتے تھے۔ وہاں سے ا مربکا موشش کی توانهیں دہاں کی شریت مل کئی بیوی بھی مِل گئی۔ مطلب شادی کرلی۔ پھر۔ ایسا ہوا کہ وہ پیرل کمیں جارہے تھے تو ایک گاڑی بے قابو ہو کران يرجره كن- زخى مالت ميں بھى انہوں نے گاڑى كے رذاین تشین کرلیے ذراصحت مند ہونے کے بعد بولیس کوایکسیان کی ربورث کی-بارے انہیں وہاں کے قانون کے مطابق جرمانہ اوا کردیا گاڑی والے نے 'جرمانہ اتنا تھا کہ وہ اے تائد غیبی سمجھ کروایس یا کتان آگئے۔ کو کہ اس میں بھی چند وجوہات۔ یا ر کاٹوں کی وجہ سے کئی سال سکے۔

يهال آكروه أيك رُست قائم كرفي ميس كامياب ہو گئے۔ جب سعودی عرب کئے تھے تو بھائی کینیڈا جارب سے مجد میں بھینے کی روائلی کی خبرے ازمد افسوس ہوا۔

سعودی عرب جانے کے لیے ایجیٹ کو دینے والی رقم انہوں نے بھائی سے قرض ماتکی تھی۔ انہوں نے بھابھی کے زبور ہتھیا کر فروخت کیے اور چھوتے بھائی کو ممنون احسان کردیا ۔وہ قرض انہیں اوا کرنے کا ار والى رقم-شايد الله في الهيس اس قرض كى ادا يكى اس

"خالہ بی۔شاہر کی تنیٹی پرتل ہے۔شمینہ آنٹ ای ہے پیچائی ہیں۔ "سب کوایس بات کی خبر کماں ہے۔ویسے بھی ٹوبی مندُه لِيتاب ل جميانے كے ليے۔" وسل چھیانے کے لیے؟"اصباح جرت سے خالہ بی

''ہاں' نشرارت کرکے زاہر پر تھوپ دیتا ہے۔خود معصوم بن جا تا ہے۔ زاہد شریف بچہ ہے۔ ''تولوگ ٹوپی سے پیچان سبیں کیتے؟''

''پهچانیں تو تب-ج<u>ب</u>انهیں اس **چا**لاکی کی خبرہو۔ خير بھئ۔اللہ الميس زندگی اور ہدايت دے۔ بينے بين ار آج كل كا زماند- بيوں ير بحروساكرنے كا تہيں ے۔ جے ویکھوماں باپ کو شرمندہ کررہا ہے۔ نالا تق۔ تاخلف اولاد- "انهيس شايدا پنابيثاياد آگيا تھا۔

''خالہ لی۔ پھرلوگ لڑکوں کی دعا کیوں کرتے ہیں۔ ان پر فخر کیوں کرتے ہیں؟"

و پاکل بن اور کیا۔ جانتے نہیں کہ... اولاد فتنہ ہوتی ہے۔اور بیار کے توبہ!!"

"نولژ کیاں۔ اچھی ہوتی ہیں۔"خوش ہو گئے۔ " ہاں۔ مرکوئی ان کے کیے وعانمیں کر تا۔ بس اللہ کی مرانی سے رحت برس جاتی ہے۔"

آج كل ده جيب رہے كلى تھيں۔ ذريعيہ آماني كھ رہا نہیں۔ بیٹے کے پاس سے جو ڈالر بھی کھار آتے تھے۔ سخت ضرورت پر ان میں سے ایک دوسو کے نوٹ لے کرسب لاکرئی نذر۔ ڈالروں کو خودہاتھ مہیں لگاتی تھیں۔ ہاں جب وہ پاکستانی کرنسی کے روپ میں آجاتے۔ تو۔ مجبوری۔ فیراللہ کی کرنی ان کے ایک

المنارشعاع فروری 2016 106



طرح کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ ٹرسٹ سے ہونے والی آمدنی بھی وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے اور اب۔ قرض بھی اس طرح ادا ہوگا۔ بھابھی کی عنایتوں کا قرض۔

فالہ بی پہلے تو تختی ہے انکار کرتی رہیں مگرانہوں نے اس قدر دلیلیں دیس کہ مجبور ہو گئیں۔ان کے ان دنوں کے زبورات۔ کی قیمت اب دس گنا ہے بھی زیادہ ہوگئی تھی۔

میں آپ کی محبت علوص کی قبت تو ادا نہیں کرسکتا۔ جو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا وہ کوئی بہن نہیں کرسکی کین شاید آپ کی تکلیفوں کا تھوڑا سااذالہ ہوجائے۔"

یہ گھراب فروخت کردیا گہاہے۔"
اس کے اوپر جو پہاڑ آگرا تھا۔ اس کے بوجھ ہے وہ گرنے گئی۔ پڑوس میں رہنے والی رفیعہ خالہ ہی گھبرائی ہوئی آئی تھیں۔ انہوں نے ہی عدالت کے دیلف ہے ذاکرات کے دیلف ہے در کھی ایک تھیں۔ انہوں نے ہی اس کے بیلف ہے در کھی ایک کے ایک تمار کے بیار آگر اس کے بیار آگر اس کے بیار آگر اس کے تمار ایا مصباح کا حق نہیں۔ ستم ہے۔ ایسا ظلمہ خون سفید ہوگئے۔"
انہوں نے خود اس کے تمرے سے الماری سے الماری سے الماری سے الماری سے در تو تو ایس کے تمرے سے الماری سے

جادر میں باندھ کرر کھ دیا۔وہ تو برف کی مانند جمی کھڑی تھی۔ منجمد چثان۔ وہ ظالموں کو کوستی بھی جارہی تھیں۔جن کی وجہ سے مصباح اسپتال پہنچ گئی اور بچی ہے۔سائیان۔

جب افراز اور اعزاز اس کاسامان اٹھاکر لے گئے۔

تب بھی وہ وہ س کھڑی رہی۔ رفیعہ خالہ بولیس والول

ہے لڑ رہی تھیں۔ سوتیلے بیٹوں نے مال پٹی کو بے
سمارا کردیا۔ مال تو گھر کے بلنے کی خبرین کربی اسپتال جا
پنجی اور یہ بچی۔ ارے اس کا خیال کر لیتے باپ توا یک
ہی تھا۔ ویکھنا۔ ونیا میں ہی انہیں کیسی سزا ملے گی۔ اللہ
کو ایسا ظلم بہند نہیں۔ بیٹیم بچی کا سرچھیانے کا ٹھکانہ
تچین لیا۔ آو ھے گھر کی حصہ وار ہیں مال بنی۔ اور تم
لوگوں کو بھی اس ظلم کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تم بھی
لوگوں کو بھی اس ظلم کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تم بھی

ریب ہوں ہے۔ اپنے کام میں لگے رہاں گاڈیوٹی وہ جب جات کیڈیوٹی ہیں۔ مصاب کے کمرے ہے بھی کچھ اٹھانے نہیں دیا۔ تصوریں البتہ انہوں نے دے بھی کچھ اٹھانے نہیں دیا۔ تصوریں البتہ انہوں نے دے دس مہمانی۔ فقی کی مال اسپتال سے آگر کیا کیڑے نہیں ہنے گی۔ تمہمارے کس کام کے جی ہیں ہے۔ آگر کیا کیڑے نہیں ہنے گی۔ تمہمارے کس کام کے جی ہیں۔ "ممشکل حجت کرکے انہوں نے الماری سے کیڑے نکالے۔

تانون اندهای نہیں۔ گونگا بھی ہے۔ بہرا بھی۔ ظالم توہے ہی۔ دوون دہ رفیعہ خالہ کے گھررہی۔ عجیب مرہونٹی کی ہے بقینی کی سی کیفیت رہی۔

رفیعہ خالہ صبح شام اسپتال جاتی تھیں۔ افرازہ ہیں رہتا تھا بھر۔ نہ جانے کس نے مصباح کو گھرتے ہارے میں خبر بہنجائی۔ افراز تو برابر سب تھیک ہے کی خبر انہیں دے رہاتھا اور چھر۔ ایمیو لینس پروہ رفیعہ خالہ کے گھر ہی آگئیں۔ اصباح تو ہوئی بی ۔ بر آمدے میں اکہی جوئی تھیں۔ رفیعہ خالہ نہ جانے کس انظام میں الی ہوئی تھیں۔ ثریا بھی مصبوف۔ دریاں چاند نیاں کرسیاں۔ افراز پانی بھر کر بردے بیلے میں لے جارہا تھا۔ اعزاز فون کیے جارہا تھا۔ پھرائیبولینس آئی۔ جارہا تھا۔ اعزاز فون کیے جارہا تھا۔ پھرائیبولینس آئی۔ ساتھ ہی خالہ ہی۔ آتے ہی اصباح کولیٹا کر بیٹھ گئیں۔ ساتھ ہی خالہ ہی۔ آتے ہی اصباح کولیٹا کر بیٹھ گئیں۔

FOR PAKISTAN

یکا یک صحن ... عور توں ہے بھر گیا۔ رشتے دار... بڑوی۔سعیدہ مومانی سید ھی ادھر آئیں۔اصیاح کولپٹا گربیار کرنے اور خالہ بی ہے سوالات کرنے لکیں۔وہ ید حوالی کے عالم میں صحن میں ہوتی کارروائی دیکھ رہی تھی۔۔

ں۔ ''بھی۔ مجھے تو خبرنہ تھی۔ رفیعہ نے فون کیامیں اسپتال چکی گئی اور پھر۔ لے آئی اے۔رفیعہ آتی ہے تو اس سے پوچھنا۔'' خالہ بی سب کو نہیں جواب دے رہی تھیں۔

رہی تھیں۔ محلے والیاں صبر کی تلقین کرکے اے مطلے لگاتیں۔ ہاں جب صحن میں ایک پلنگ لاکر رکھا گیا اور اس پر سفید لباس 'سفید جادر نظر آئی۔ اس کے دل کو پچھ ہوا۔ چھلانگ لگا کر بلنگ کے پاس پہنچی۔ ہاں۔ اس کی پیاری بال۔ سفید چرے۔ بند آنکھوں کے ساتھ۔۔ پیاری بال۔ سفید چرے۔ بند آنکھوں کے ساتھ۔۔

صبح اس نے رفیعہ خالہ سے کہاتھا۔وہ اسپتال جائے گی مگر۔ نہ جانے کیوں۔ کی نے اس کی بات نہیں مانی افراز بھائی ہے کہا انہوں نے اس کے سربر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ اب دہ جران کھڑی تھی۔دائیں بائیں خالہ بی اور رفیعہ خالہ۔اس نے کسی کی سسکیوں بائیں خالہ بی اور رفیعہ خالہ۔اس نے کسی کی سسکیوں کی آواز سی۔ منہ اٹھا کر اوھر اوھرد یکھا بھر رفیعہ خالہ سے کہا۔

دیمیا ہوا ہے؟" انہوں نے آنسو بھری آنکھیں آپیل سے رکزلیں۔

' مل لوماں سے آخری بار۔'' کمہ کرخود ہی بلکنے لگیں۔خالہ بی نے اسے زور سے لپٹالیا۔ پھر۔ کوئی عورت بلبلائی۔

ورت ببرای۔ ''ارے ختم ہوگئی مصباح۔ ہائے ظالموں نے جان کےلی۔''

وہ لڑکھڑا کر گری تمر۔ پھر۔ ایک دم بہت سے مرد آگئے اور دو پانگ اٹھا کر لے گئے۔ آگئے اور دو پانگ اٹھا کر لے گئے۔

وہ چیخی۔''کہال لے جارہے ہیںای کو۔ آپ ابھی ذ آئی تخصیں اسپتال ہے۔ پلیز بچھے بات تو کرنے میں۔''تمر اس کی آواز کلمیڈ شہادت کی صدا کے

درمیان کھو گئے۔وہ سب جیسے بہرے ہو گئے تض کمحہ بھر میں پانگ غائب اور جگہ خالی۔وہ اس کے بعد کو نگی ہو گئی۔ سعیدہ مومانی ان کی بیٹیاں اسے پیار کرتی روں۔۔

اور پھر۔ خالہ بی اے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔اس گھر میں جو نانا کا تھا۔انہوں نے اپنی بیٹیوں حفیصداور مصباح کودے دیا تھا۔

کی دن سب آتے رہے۔ رفیعہ خالہ 'ان کی بیٹیاں' بیٹے 'پھرسب پچھ معمول کے مطابق ہو گیا۔

0 0 0

وقت گزر آگیاوہ اسکول ہے گالج پہنچ گئی۔ خالہ بی مت والی تھیں۔ اکیلی رہ گئی تھیں۔ گھر کے دوجھے کرکے کرائے پر اس لیے دیے تھے کہ آمدنی قائم موجہ سے اور

رہ ہے۔ وہ سے معندوں کی وجہ سے مجھے تسلی رہے کہ گھر میں مرد موجود ہیں۔ میں اکملی نہیں۔ " گھر میں مرد موجود ہیں۔ میں اکملی نہیں۔ " در میان میں جو دیوار بنوائی تھی اس میں گھڑ کی لگوالی تھی کہ ادھر سے ادھر آنے جانے میں آسانی رہے "مگر دہ تو کب سے بندیڑی تھی۔ خالہ بی نے سب جگہ کرائے داروں کو خوب بدتام کیا تھا۔ وہ لوگ صفائی

" ابی ہمارے حالات درست ہوگئے تھے توہم نے کہا جوں ہی کچھ معاملات درست ہوئے آپ کا کرایہ با قاعدگی ہے دیں گے۔ بس ہمارا بھروسہ کرلیں۔ اور پچھ دن انظار 'گرانہوں نے ہماری بجلی کٹوا دی۔ نل کٹوا دیے۔ پانی بند کردیا توہمیں بھی ضد ہوگئی۔اوبر سے سب جگہ ہمیں بدنام کرتی ہیں۔ " ہوگئی۔اوبر سے سب جگہ ہمیں بدنام کرتی ہیں۔ " ہوگئی۔اوبر سے سب جگہ ہمیں بدنام کرتی ہیں۔ " سے کسی نے پوچھاکہ کیا حالات خراب ہوئے۔ تو بگڑ سے کسی نے پوچھاکہ کیا حالات خراب ہوئے۔ تو بگڑ

''بھی ان ہی سے پوچھو۔ کرائے دار منحوس ٹٹرک تلے 'آگیا ہوگا۔ بیٹا جوری کرتے جیل جا پہنچا۔ اللہ معاف کرے۔ مجھے چچھ خبر نہیں 'مگر ہوا نہی ہوگا۔

نہیں تو جوان بیٹے کے ہوتے کیا حالات خراب ہوں گے اور کیایتا۔ خیراللہ معافی۔"

اپے بیٹے کاہمی خیال آتا ہوگا۔ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے ان کے بھی تو حالات خراب ہوئے تھے۔ وہ بھی بھارڈ الر بھیجا۔ تو۔ ''میں توہاتھ بھی نہ لگاؤں منحوس کے روپے کو۔ ''مگرپاکستانی نوٹ کی صورت میں آتے ہی قبضہ کرلیتیں۔ انہیں اپنے دیور کی طرف سے بہرجال معقول رقم مل جایا کرتی تھی۔

آج کل وہ اصباح کی طرف سے پریشان تھیں۔
اس کا کا جمیں آخری سال تھا۔اب اسے سسرال جانا
چاہیے۔ کب تک کرس انظار۔ ہتھیلی کا چھالا بنا کر
پالا۔ دنیا کی ہربرائی ہے گردو غبار ہے بچاکر۔ ہرطمرح
کی تمیز سلیقہ سکھا دیا۔ سارے خاندان کو معلوم تھاوہ
ایک اجھے کا لج میں پڑھ رہی ہے۔جانال نہیں ہے۔
انڈ نے حسن بھی دیا ہے۔ گوکہ وہ ابنی اس اضافی خوبی
سےلاعلم ہی تھی۔

خالہ تھالی میں وال ڈالے انگلی سے اوھراوھر شلا

ربی یں۔ "لگتا ہے۔ سعیدہ توجیعے۔" کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔اصباح کارواں بے تاب تھا۔ اگلی بات سننے کر کر

"خیر بھی۔ اب۔ کیا کہ مختے ہیں۔ انسان خطا کا بلاہے۔"پھرخیہ۔

"کیاہوا خالہ ہی "وہ ڈرگئی۔
"ہوا تو نہیں "گرہونے کو پچھ بھی ہوسکتا ہے۔
سعیدہ کا کمہ رہی تھی۔ پچھ بدل گئی ہے۔ پہلے جیسی
نہیں رہی۔ دو برس سے تو ادھر آئی بھی نہیں۔ ہال
بھئی اب غریب رہنے واروں سے ملنے میں ہیک
محسوس ہوتی ہے۔ سنا ہے گھر میں رویے کی رہل بیل
ہوگئی ہے۔ بھائی کی ٹوکری بھی اور بیٹے جو کماکر گھر بھر

ہے ہیں۔ ''خالہ بی! آپ کب ملی تھیں ان ہے؟'' ''آج۔ تہمارے کالج جانے کے بعد زرد کی طرف مجمع تھی۔ اس کے بیٹے کی خبریت کو۔ ٹاٹیفائیڈ ہو کیا

ہے ہے جارے بچے کو۔ وہاں وہ بھی آئی جیٹی تھی۔

زرو کی اماں سے بیٹی ہانک رہی تھی۔ دولت۔ شان۔

نیا گھر بھی خرید لیا ہے۔ بجھے وہیں جاکر بتا چلا۔ ہیں نے

سلام کیاتو دوانگی انتھے پرلگا کر گردن ہلا دی من بھرکی۔

زبان نہ ہلائی۔ کیوں کہ زبان تو کوالے گیا تھا۔ بیٹی

خوری۔ "تھالی اٹھا کرچلی گئیں۔

خوری۔ "تھالی اٹھا کرچلی گئیں۔

«آب ہے۔ بیات نہیں کی ج"اس نے بچن میں

ورک سان سازی کی اس نے کی میں ''آپ سے بیات نہیں گی؟''اس نے کین میں جھانک کریوچھا۔

"میں بتا رہی ہوں۔ یوں ظاہر کیا جیسے جانتے نہیں۔پہچانتے نہیں۔بات کرناتو در کنار۔

وہ کم تھم ہوگئ۔ سعیدہ موانی۔ ایسا کول کررہی ہیں۔خالہ بی بھی دم سادھ کربیٹھ گئیں مگرول میں ان کےخلاف موادجمع ہوچکاتھا۔

''یہ سعیرہ جو ہے۔ بچھ سے جھوٹی ہے۔ آپا کہتی تھی۔ بھائی واجد مجھ سے بردے ہیں۔ ان کی بیکم کیابی کہ خود کو بہت برط سبجھنے گئی۔ واہ۔ جلو بی ہم نے بھی برط مان لیا 'لیکن اس کا یہ تو مطلب نہ ہوا کہ چھوٹوں کو ادنی سبجھنے لگو۔ بھی۔ اب تمہارے پاس جارہے کیا آگئے کہ رہل پشری سے انرگئ۔ واہ بھی واہ۔ خیر۔ تم دیکھنا۔ میں بھی ایسا بدلہ لوں گی کہ عقل ٹھکانے تا جائے۔''

''برلہ۔''اصباح ہمااہکارہ گئے۔''کس کا بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ کیسے اور کیوں لیس گی؟ صرف بات نہ کرنے کا۔ یہ جرم اتنا برط تو نہیں۔ اب بتا نہیں وہ کیوں ایسی ہو گئیں۔خالہ بی کی کوئی بات ضرور مرکی لگ گئی ہوگ۔ ورنہ ایسی ہیں تو نہیں۔ول بے چین ہوگیا۔

## 000

صبح ہی صبح تاجیہ آئی۔ ثمینہ آنٹی کی بیٹی۔ زاہر 'شاہر کی بهن۔ ہونق چرو آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھلی ہوئی۔حواس باختہ۔

ہوئی۔حواس باختہ۔ ''خالہ جی۔خالہ جی۔پتاہے کیا۔ صبح نمازکے ٹائم۔ ابھی ابا اور واوامسجد گئے تھے کہ امریکا سے برمے بھائی آگئے۔ اور پتا ہے کیا۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم۔

بعد میں آتے ہیں۔ پڑوی ہی وقت پر کام آتے ہیں۔ پڑوسیوں کابت حق ہو آ ہے۔ تاجیہ کے جانے کے بعدایک سرد آه بحری-''آجِھا۔ دیکھتے ہیں۔ کیسی گوری بہوہے۔''شاید بیٹا شینہ کا صحن آرائٹی جھنڈیوں ہے سجا ہوا تھا۔ رو خنیاں جگمگا رہی تھیں۔ساتھ ہی تمینیہ کی بہو بھی مشِق لباس میں جاند کی طرح چمک رہی تھی۔ کھڑے بوكر سب كااستقبال اور "السلام عليم" بهت بى عربي "مسلمان ہو؟" خالہ لی بھلا کیے حیب رہتیں۔ اصباح سٹیٹا کرادھرادھردیکھنے گئی۔ ''او'لیں۔الحمد رنٹہ۔''گوری بہونے جھک کر کہا۔ خالہ تی نے اس کے ماتھے پر یوسہ دیا۔ و بهیس رہوگیا واپس امریکا جاؤگی؟ " تحقیقات ميں \_ اوھر بى رہول \_ كى -" بهت خوش صی- اردو؟ واہ بھی- سب نے اس کوری ی ی-بہو کی تعریف کی۔ کھانے کے بعد ایک گانے والی «میواتی زبان کا گانا ہے جی۔ غور سے سنتا۔ "اس کھنے کھیر کے لہنگے والی نے ٹاکید کی۔ وفلی بجا کرسال يداكيا بعراوكي باف دار آوازيس كانا شروع كيا-لزكي "لى بھيا كهال بيا ہو۔ جابو كنا۔" مال کہتی ہے۔"بیٹی بیا ہو اندن سر۔جابو کنا۔"

مال کهتی ہے۔ "بیٹی بیا ہوائدن سمر۔ جابو کنا۔"
"مال بھابھو کیسی آئی۔ جابو کنا۔ "مبٹی آئی گھری
شوبھا۔ جابو کنا۔"
"بیٹی ناک چنا ہی۔ منہ بڑاسا۔ نوچک چوندر دھبلا
میں بھرلائی۔ جابو کنا۔"
توقیہ کے خوب تشریح یہ تھی کہ "نوچک
چوندر" بینی چیچھوندر۔ یعنی کہ اولادیں۔
چوندر" بینی چیچھوندر۔ یعنی کہ اولادیں۔
"بیٹی آئی گھری شوبھا۔ جابو کنا۔" اب یہ جابو کناکیا
تھا اس کی تشریح نہ ہوئی "مگر بہوکی تعریف پر جمال
میر اس منہ سے تھے گئے ہوئی "مگر بہوکی تعریف پر جمال

گوری ی جھک۔ سفید ایک دم۔ کمی کے بھٹے جیے
بال۔ ہاتھ جیے روئی گلالی ی۔ "
د'اری او داستان کو! پیر بتا۔ ٹمینہ نے لگائے وہ تھیٹر
بیٹے کو کہ نہیں۔ " خالہ بی نے اس کی روانی میں خلل
اندازی کی۔ وہ سمہلا کر پھر شروع ہوگئی۔
''نا جی نا۔ خالہ جی! ای توایک دم خوش بہ خوش۔
بے حال۔ ایک تو مفت میں بہو آگئی۔ نہ زیور بنا تا پڑا نہ
کیڑے۔ نہ بارات کا نمزا۔ پیرہ لگا نہ کو ڑی۔ اور بہو
بھی جیسے قاز قستان کی پری۔ یمال تو چراغ لے کر
اسے کو دمیں اٹھا کر تا چیں۔ تجی۔ "
د'کوہ قاف کی پری کہ قاز قستان کی۔ "اصباح نے
اس کی اصلاح کی۔
''کوہ قاف کی پری کہ قاز قستان کی۔ "اصباح نے
اس کی اصلاح کی۔
''الی۔ وہی وہی۔ "گرون ہلائی۔ ''کل سب کی۔
''عید کے میں وہی۔ "گرون ہلائی۔ ''کل سب کی۔

"ال وى وى -"كردن المائى - "كل سب كى دعوت ہے گھر پر - وليمہ تو بعد ميں ہو تل ميں كريں ك- بھائى نے بہت سارے نوث ديے ہيں اى كواور ايك ڈائمنڈ كاچى جيم كر ناسيث الياكى جيكث موبائل اور داداكا ..."

''وہ سوکانوٹ نہیں۔ ہزاروں کانوٹ ہے لگی۔'' ''اجھا! میں نے تو سمجھا۔ اوہ۔ ای نے کہا۔ جب گورے گورے بھیجے بھیجیاں گود میں کھلائے گی۔ تو سمجھو۔ دولت مل گئے۔ کسی کی بہو اتن گوری نہیں ہے۔اورا نگریزی ایسی فرفر۔۔'' ''جل بھاگ۔ بی بی می رپورٹر۔'' خالہ بی نے

سے بھادیا۔ ثمینہ ہے بہت ایجھ تعلقات تھے۔ سب سے قریب ان کا گھر تھا۔ اور خالہ بی کہتی تھیں۔ ثمینہ میرے ہرموقع پر موجود ہوتی ہے۔ یوں بھی رشتے دار

المارشعاع فرورى 2016 110

0 0 0

شروع میں جب خالہ بی اصباح کو اپنے ساتھ لائی تعمیں۔ انہوں نے اسے برقعہ پسنایا۔ پھراسے انجعن ہوئی تو چادر پر اکتفا کیا۔ ہدایات ساتھ میں۔ سر ڈھانے رہنا۔ ادھر ادھراتے میں بالکل نہیں دیکھنا۔ اور گلی میں ہنتے 'گسی سے بات کرنے پر تو سخت بابندی۔

جب وہ کالج گئ تو دیکھا۔ ٹمینہ آئی کی بٹی بھی اس کالج میں پڑھتی ہے۔ خالہ ہی کو بہت اطمیبان ہو کیا۔ کالج کے کیٹ ہے ذرا آئے بس مل جاتی تھی۔ دونوں ساتھ آجا تیں۔ مین روڈ پر کلی کے سامنے بس اسٹاپ تھا۔ ایک دو دکا نیں بھی۔ آئمہ کے دادا ایک دکان پر بیٹھے ہوتے۔ دونوں کوبس ہے اتر نا دیکھ کر خود بھی ساتھ چھے پیچھے جل پڑتے۔ ایک لا تھی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ اے زمین پر مارتے۔ ایک لا تھی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ اے زمین پر مارتے۔ ایک لا تھی ان کے ہاتھ جب خالہ ہی دروازہ کھو گئیں۔ وہ اندر جاتی۔ اس کے بعد دہ اپنے کھر میں تھے۔ بعد دہ اپنے کھر میں تھے۔

بوسے

"برس! بھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نہ زحمت۔
فائدہ بہت ہوا۔ کھر میں بلنگ تو ڈاکر ہا تھا بڑے پڑے

اب گھرے تکا ہوں۔ دکان تک آتے آتے میری
چلائی ہوجاتی ہے۔ دکان پر بینصا ہوں سائس تیز چلتی
ہے تو دکان دار بھلا مائس ٹھنڈ اپائی بلا ماہے۔ کوئی بسک

بھی دے دیتا ہے۔ لوگ دہاں آتے ہیں۔ بات چیت
بھی کرلیتا ہوں۔ خبریں مل جاتی ہیں۔ بچوں کے انظار
میں بیشا تلاوت کر ہا رہتا ہوں۔ لوگوں کو نفیحت بھی
کرلیتا ہوں۔ دکان دار بہت ہی شریف بندہ ہے۔ کہتا
کرلیتا ہوں۔ دکان دار بہت ہی شریف بندہ ہے۔ کہتا
کیا ہے میری دکان بہت چلنے گئی ہے۔ یہ آپ کے
کیا ہے میری دکان بہت چلنے گئی ہے۔ یہ آپ کے
کیا ہے میری دکان بہت چلنے گئی ہے۔ یہ آپ کے
کا ایس کر کر سر رک میں جوئی ہے۔ یہ آپ کے
کا ایس کر کر سر رک میں جوئی ہے۔ یہ آپ کے
کا ایس کر کر سر رک میں جوئی ہے۔ یہ آپ کے
کا ایس کر کر سر رک میں جوئی ہے۔ یہ آپ کے
کا ایس کر کر سر رک میں جوئی ہے۔ یہ آپ کے

فائدہ ہوا۔ میرایہ فائدہ ہواکہ گھر رہے پرے پوتوں کو ڈانٹ ڈبٹ ہیں۔ ہوے او تا تھا۔ جب بیٹے نے کہا۔ ابابی۔ آپ آشعہ کو بس تک پہنچا دیا کرس۔ "بُرا تو بست لگاکہ بچھے اپی بٹی کا چوکیدار بنارہاہے جمریا ہر نظارتہ تازہ ہوانے اچھا اثر ڈالا۔ صحت بہتر ہوئی 'مزاج بھی۔ مبیح بھی ساتھ جا تا ہوں۔ پھرائیس لینے کے لیے بھی۔ تفریح ہوجاتی ہے۔"

سا۔ زیادہ فکر اصباح کی تھی کہ کہیں شرار تا" اس کو راہتے میں تنگ نہ کر ہے۔

کرائے دار کا آیک جوان بیٹا تھا۔ ہٹا گٹا۔ ای سے خطرہ تھا۔ اس لیے شروع میں اسے برقعہ پسنایا۔ پھر چادر بھی ہے حد آگید کے ساتھ۔ بھی گئی بھی قربی سہی۔ تھی تو برائی ذے داری۔ اور بیر سہیدہ بیگیم ہیں کہ منہ میں گھنگھیاں ڈالے بیٹھی ہیں۔ بھائی واجد ہنکارا تک نہیں بھرتے۔ بابا اپنی امانت کی خود حفاظت کرو۔ میں کب تک اسے دنیا کی بہتی دھوپ سے بحاوں گی۔ غلطی ہوگئی مصباح کے بعد۔ فورا" ان بچاؤں گی۔ غلطی ہوگئی مصباح کے بعد۔ فورا" ان بھاؤ 'لیکن اس زمانے میں بچی کا ذہن مجیب ہورہا تھا۔ اٹھاؤ 'لیکن اس زمانے میں بچی کا ذہن مجیب ہورہا تھا۔ کھوئی کھوئی۔ مال کی موت کے علاوہ گھرہے ہے رفعی کے مطاوہ گھرہے ہے رفعی کی احساس۔ بے بھینی کی رفعی۔ بے بھینی کی دفای۔ بے سارا ہونے کا احساس۔ بے بھینی کی دفای۔ بے سارا ہونے کا احساس۔ بے بھینی کی دفای۔ بے سارا ہونے کا احساس۔ بے بھینی کی دفای۔ بے سارا ہونے کا احساس۔ بے بھینی کی

المندفعاع فرورى 2016 11

Ragifon

کیفیت۔ رفیعہ بھی یوں تواہے رکھنے پر تیار تھی، گر اس کے گھردو جوان لڑکوں کی موجودگی۔مناسب نہیں لگا۔ اپنی کم مائیگی کے باوجود اللہ کے بھروے پر ساتھ کے آئیں۔ پھر کسی نے بتایا۔

''واجد بھائی کا بیٹا کینیڈا چلا گیا ہے۔ پڑھائی کرے گا۔ اور پھر کمائی کرے گا۔ ابھی رخصتی ہے انکاری ہے۔''چلو بھئ۔اس کی کمائی کا انتظار کر لیتے ہیں'گر کسی نے کہا۔''وہ بجین کے رشتے کو مانتا نہیں۔اس لیے بھاگ گیا۔''

ارے۔ لگاتے چار چوٹ کی مار۔ پہلے قبول ہے قبول ہے کہتے ہوئے تو منہ پھسلانسیں اب سی کر بیٹھ گیابدذات۔ منحوس اولاد۔ کہیں نظر آئے ایسی خبرلوں گیاکہ بس۔"

" "كمال نظر آئے گااب آپا!وہ كينيڈا جاچكا ہے۔" رفيعہ نے كما۔ "مال باپ كواولاد كى مرضى بھى دليمتى برتی ہے۔"

م و و اور بیر کون می منطق ہے۔ اولاد کی مرضی بدلتی جائے۔ تو مال باپ بھی بدلتے رہیں ۔ارے بلائیں اے۔ کریں محکائی۔"

اصباح دیکھتی تھی۔ روز کہیں جلی جاتی تھیں۔نہ جانے کس کس سے مشورے کر رہی تھیں۔ طاہر ہو تانہ تھا۔ فکر مند نظر آتی تھیں۔ ملاہر میں اصباح کے ابا کو اس کا ذمہ دار تھہراتیں۔جو

پہلے ہی بیوں کے حوصلے وکھ کریت ہورہے تھے۔ جب واجد بھائی نے ان کی پریشانی دیمی ۔ اپنا بیٹا پیش کردیا کہ تم از تم بیٹی کے مستقبل کی طرف سے مطمئن ہوجا تیں۔ انہوں نے بھی فورا" مان لیا۔ ابھی چودہ سال کی تھی اور نکاح کردیا ۔ لڑکا ہیں برس کا تھا۔ مناسب جوڑ بھی تھا۔ اپنی صحت اور بیوں کی ریشہ

محرکو تقسیم کردیا۔ آدھا حصہ بیوں کے حصے میں۔ ادھا اصباح اور اس کی مال کے لیے۔ اس تقسیم کو یوں نے تھوکر سے اڑا دیا۔ باپ پر مقدمہ کردیا۔ کئی شنے داروں کو ہم خیال بنالیا۔ کئی نے باپ کاساتھ دیا'

مگر پھر- اہا گزر گئے۔ دباؤ برداشت نہ کرسکے۔ اہا کے جنازے پر بیٹے آئے۔ بہن کو دلاسا دیا۔ مصباح کے پاس آکر بھی چند الفاظ تسلی کے۔ جب ضرورت ہو۔ ہمیں بلالینا۔وغیرہ۔

اصباح کوبھائیوں کے سینے ہے لگ کربری تقویت ملی۔ وہ کم من اور نا تجربے کار تھی۔ دوغلی الیسی تو ہرے برطول کی سمجھ ہے بھی اوپر ہے۔ وہ سمجھی تھی۔ دونوں بھائی جو اباسے ناراض ہو کرائے نضیال میں رہنے لگے ہے۔ ان کی تقویت کے لیے آجا ئیں گے 'گرانہیں بروانہ تھی۔ مصباح بہت ڈرگئی تھیں۔ یوں تو کوارٹر میں ایک فیملی رہتی تھی۔ گھر ٹاہر کے کاموں کے میں ایک فیملی رہتی تھی۔ گھر ٹاہر کے کاموں کے لیے۔ اور چو کیواری بھی 'لیکن خوف تو ہر پھتاگیا۔

اور مقدے کا فیملہ جب بیٹوں کے حق میں ہوگیاتو مصا ح کا کمن میں موگیاتو

اور مقدے کا فیصلہ جب بیٹوں کے حق میں ہو کیاتو مصباح کا کمزور دل جواب دے گیا۔ علاج جاری تھا کہ پھر۔ اسپتال کے بغیر جارہ نہ رہا۔ اور۔۔ جس دن معلوم ہوا۔ گھر فروخت کردیا گیا ہے۔ عد التی احکام کے تحت خالی کرنے کا نوٹس آگیا۔ پھر کہیں انجی ہوئی سائس بھی واپس نہ آئی۔

اصاح کواب بھی یقین نہیں آناتھا۔ بھائی تو بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ انہوں نے تواسے پہتی دھوپ میں کھلے آسان تلے کھڑا کردیا تھا۔ خالہ بی تواس کے ابا سے بھی تاراض تھیں۔ اپنی زندگی میں گھر فروخت کرکے سب کوجائز جھیہ دے دیتے۔

انہیں اصباح کے ددھیال والے پہند نہ تھے۔ منافق۔ دوغلے باتیں بنانے میں اول ممبر کام کے معاطے میں صفر۔ اگر سب بڑے الزگوں کو سمجھاتے۔ بہن کی بیمی کاہی احساس دلاتے درمیان میں بڑکر مصباح کے لیے کوئی راستہ نکالتے مگر نہیں۔ یوں تو بھیجوں کو مصباح کا قاتل' طالم وغیرہ کہتے رہے۔ بھیٹیا" بھیجوں کی خوشامد میں ان کی پیٹھ تھو تکتے ہوں

سب کو علم ہو گیا تھا کہ اصباح ابی خالہ کے گھر ہے۔ گر کوئی اس کے سررِ ہاتھ رکھنے نہ آیا۔ ذے داری تو کون قبول کر تا 'سب مطلب پرست۔اصباح

"توخالہ بی!اگراصباح کے ددھیال والے برے ہیں تو ننھیال والوں نے کیا انعام دیا۔ نکاح کرکے بھول گئے۔ پوچھتے بھی نہیں۔"اجید نے نازک مسئلے کوچھیڑ دیا۔

" "ہاں خیر۔ دیکھتے ہیں۔ یہ سعیدہ بیگم آخر جائیں گ کہاں اور میں بھی بکری نہیں ہوں جو شیر سے ڈر جاؤں گے۔ ایسی خبرلوں گی "ایسا رکڑوں گی۔ بس دیکھنا۔" نہ جانےوہ کیار گڑنا جاہتی تھیں۔

" آپ ہمیشہ سعیدہ مومانی کو کیوں کہتی ہیں۔واجد ماموں بھی توذمیہ دار ہیں۔" ماموں بھی توذمیہ دار ہیں۔"

''ارے بچی۔ تم عورتوں کی سیاست نہیں سمجھ سکتیں۔ سعیدہ چاہے تو سب ہوسکتا ہے۔ مگراس کی آنکھوں پر دولت کی بئی چڑھی ہوئی ہے۔ ہم اسے غریب غربانظر آتے ہیں۔''

غریب غربانظر آتے ہیں۔" اصباح کو تولیقین نہ تھاکہ اب اس رشتے ہے کوئی خیر کی خبر ملے گی۔جو محض رشتے سے منکر ہوگیا ہے۔ کسی گوری کی زلفوں کا اسر ہوگیا ہو گابس پھر قصہ ختم۔ آئی میں نے سمجھایا۔

میں۔ایسے قصہ ختم نہیں ہو تا۔ یہ جو خاندان ہوتے ہیں۔ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دیتے معاملہ۔ تساچکر ہوتا ہے۔"

اصاح سوچنے گئی۔ خاندان؟کون ساخاندان۔وہ تو ایسے کسی خاندان ہے واقف نہ تھی جو اس کے معاطے میں مدد گار ہو تا۔ ننھیال ان ہی لوگوں کاساتھ وے گی۔ودھیال کواس کی فکر ہی نہیں۔خبر تک نہیں لیتا کوئی۔ بھر۔ خاندان کہاں ہے آئے گا۔

خالہ بی آئی تک و دو میں گئی ہوئی تھیں۔ بس خبرس۔ جو اس تک آئیں الز کا کینیڈا بھاک گیا۔ اے رخصتی نہیں کروائی۔ بجین کی شادی۔ گڈے گڑیا کی کی شادی ہوگئی۔ ہائیں۔ بیس برس کا جوان مرد کیا بچہ تھا؟ نتھادودھ بیتا۔ خالہ بی تواسے ہر خبرسے بے خبرد کھنا چاہتی تھیں 'مگراسے بچھ نہ بچھ علم ہوئی جا اتھا۔ ٹریا کی شادی کاکارڈ آگیا۔ مہندی میں بھی یہ اصرار بلایا تھا۔ خالہ بی نے اسے انجھی طرح تیار ہونے کا تھم دیا۔ خالہ بی کے تجزید بن کر شرمندہ ہوجاتی ہا نہیں مصباح بھی کیسانفیب لے کر آئی تھی۔ ساری عمر شادی کے بعد کی۔ سوتیلے رشتوں سے ڈر ڈر کر گزاری۔ ویکھ لو پھر۔ ان ہی لوگوں نے قبر تک پہنچا دیا۔ بے چاری نے کوئی خوشی نہ دیکھی۔ اصباح کے نکاح سے بچھ سکون ملا بھی تو میاں چلتے ہے۔ وہ بھی مصباح کو بد بیوں نے مصباح کو دو بیوں نے مصباح کو دو بیوں کے مصباح کو دو بیوں کے جانے ابا میاں نے کیا دیکھ کرمصباح کو دو بیوں کے بات کیا دیکھ کرمصباح کو دو بیوں کے بات کی جلدی تو بیوں کے مصباح کو دو بیوں کے بات کی جلدی تو بیوں کے بیاہ دیا۔ کانے کی جلدی تو کھی بندگر قبر میں جانے کی جلدی تو کھی بندگر قبر میں جانے گئی میں اسے گھر بار کا کرکے بیا کی بیار کا کرکے بیا کہ بیار کا کرکے بیار کیا کہ بیار کا کرکے بیار کیا کرکے بیار کا کرکے بیار کا کرکے بیار کیا کہ بیار کا کرکے بیار کا کرکے بیار کا کرکے بیار کیا کرنے کیا کرکے بیار کرکے بیار کرکے بیار کیا کرکے بیار کیا کرکے بیار کرکے

رفیعہ کی بٹی اجیہ نے ایک دن پوچھ ہی لیا۔
''خالہ لی! مصباح خالہ تو اتنی خوب صورت تھیں
اور خالوابا۔ وہ تو مصباح خالہ کے ابا لگتے تھے۔ بھران کی
شادی کیوں ہوئی ان ہے۔ کسی نے منع بھی نہیں کیا کہ
وگنی عمرکے آوی ہے کیول کررہے ہو۔''
د'کون منع کر تا۔ اے بھئی ہمارے ایامیاں۔ تو۔!!

''کون منع کر تا۔اے بھئ ہمارے ابامیاں۔ توبہ!! اس قدر غصے کے۔ ہتھ جھٹ تصے منع کرنے والے کے ہاتھ پیر تو ژوئے یا جزا۔ یا گالیاں وے کر کتے۔ چل 'بھر لے آ'کوئی کم عمراز کا۔ سب ابامیاں ہے۔ مراز کا۔ سب ابامیاں ہے۔

خالہ ہی نے تفصیل بیان کی۔

''توکیا۔خاندان میں کوئی ان کے جو ڈکانہ تھا۔

''بس بیٹا۔ قسمت میں بہی تھا۔ ابا میال کو بقین تھا۔ کوئی بھیجا بھانجا ان کی بیٹی کا نصیب بنے گا۔ گر۔

میں بیند کی یا مال کی بیند کی کرلائے یہاں بھی غرب حاکم کی بیند کی کرلائے یہاں بھی غرب حاکم کی بیند کی کرلائے یہاں بھی خوف۔ جو رشتہ ملا۔ بھی اوا۔ میں توشادی میں گئی بھی خوف۔ جو رشتہ ملا۔ بھی اوا۔ میں توشادی میں گئی بھی نہیں غصے کے ارے۔ اصباح کی بیدائش پر گئی تو دیکھا بہت حاصل بہت خوش ہے۔ عیش آرام 'میاں کی چاہت حاصل بہت خوش ہے۔ عیش آرام 'میاں کی چاہت حاصل ہے۔ گر بیٹے خار کھاتے تھے۔ انجام بھی پھر۔ چلو

المندفعاع فرورى 2016 113

ecilon

"وه مجھے ہزار بار دیکھ چکی ہیں۔"وہ منبہ بنا کر ہولی۔ "اس طرح- اس حليم ميں بھی تبيں ديجها-ہیشہ روئی بسورتی دیکھا ہے اور ان کے سامنے ہستی رمنا۔ یہ جتانے کے لیے کہ حمہیں ان کی پروا ہے نہ ان کے بیٹے کی۔" ''ہائیں!بیہ بیہ خالہ لی نے کہاہے؟'' " یہ مابدولت کے ارشادات ہیں۔" فخرے سینہ تان کربولی-اصیاح مسکرادی-ثریا زعفرانی کیڑوں میں ہلدی کی گانٹھ بنی جیٹھی تھی۔بہت خوش ہو گئی۔اینیاں بٹھاکراس کے نئے روب کی تعریف کی- کافی رشتے دار جمع تھے۔ اصباح سب نے ملی''وہ''مگر نظرنہ آئیں۔ سب نے اصباح کی تعریف کی''' کتنی پیاری ہوگئ ہاصباح-ہائے۔ بہت انجھی لیگ رہی ہو۔"وغیرہ۔ " اپنی اثریا یہ کڑیاں کھیلن تھی۔ ساجن نے بھیج کمارری-اے ری سمسی گڑیاں کھیلن نہ پائی سیاں کے پہنچے کهارری-ابوات فے دولار کھ دے مروا۔ کہ ساون کی آئی پھوار الوكياب امير خيرو كأكلام بصحد سراور لحن سے سوز کے ساتھ گاری تھیں۔ اپنے باغیجے میں پھلوا چنت تھی ساجن نے بھیجے اے ری سمعی پھلوا بہنن نہ پائی سیاں کے پنیج کمارری۔ ررں۔ اپنے محلوا میں جھولا جھولت تھی 'ساجن نے بھیجے کمارری۔ اے ری سکھی جھولا جھولن نہ پائی سیاں کے آئے امبواتك دولار كدد مهواكه ساون كى آئى پھوار ے یہ کیا ساون شروع ہوگیا۔ شاوی مندی

''وہ بیلاجو ژا بین کیناجس پر اودی بیل کلی ہے۔'' ''وہ تو بہت بھاری ہے۔افراز بھائی کہہ رہے تھے بہت سادگی ہے کھر میں مهندی ہوگ۔خاندان کے ہی لوگ آئیں گے اور بچھ بڑوی۔ دولها والے تہیں ''نه آئیں۔ ہمیں تو خاندان والوں کو بھی دکھاتا مجوری- ان ہی کی پند کے کپڑے پیننے رہے۔ انهوں نے موتیوں کی کمبی لڑیوں والے بندے جھی پہنا ويد- بلكه آفيمه كوبلاكراس كاميك اب كرايا - اصباح کو بردی شرم آئی۔ بھی میک اپ کیانہ تھااس کے انکار د خیب رہو۔ تم شادی شدہ ہو۔ میک اپ کا حق ''''اچھاجی۔ مجھے کیا کیا حق ہے بتانا اور جو نہیں ہے وه میں بتانی ہوں۔"اصباح کو غصبہ آگیا۔" بجھے بولنے کا حق سیں۔ بننے کا حق سیں۔ کلی میں یا کہیں بھی راستے میں نظراتھا کر ادھر ادھر دیکھنے کا حق نہیں۔ چھت يرجانے كاحق نميں۔"آئمسكوبتسي آئي۔ "ارے حق اے نہیں کتے۔ اے کتے ہیں اجازت-"اصباح منه يعلاكر بيه كئ-"اب تم میرے کیے کرائے پریائی نہ پھیروینا "مند بنا كر\_اتني الحجى شكل بكار راى مو-"اس في آئينه سامنے رکھا۔ آہا۔اے این صورت بھی این پاری "ايك بات بتاؤ- اس ميك اپ كا- ايخ ايج كيڑے پہننے كا۔اوپرے يہ لمب بندے 'مجھے كيافا كدہ ہوگا۔ آج بیرنیا فرمان جاری ہوا ہے۔اس کامقصد کیا تمهاري ساس-انهيس تم آوگي پينديده بينځ کويتا نيس

المار فعاع فرورى 2016 الما

''کال ڈررہی ہوگی کہ بیٹی کہیں میکے میں ہی نہ آن براج-مال کے سینے یہ مونگ دلتے۔" " یااللہ بیہ مهندی کی رسم بھی ہوگی کہ سب مل کے مچھپھولے پھوڑنے آئی ہیں۔ چلو بچیوں ٹریا کولے كر أؤ- بيه امير خسرو بھي- عورتوں كے ول چيرنے والے گانے ہی بھلا کیوں بناتے تصے جلوسب وہ گاؤ شارمانی ہو۔شارمانی۔" اب موسم اور ماحول بدل گیا۔ اب قبقیرے تھے۔ جیجے تھے اور چھیڑ خانیاں۔ ی ورے رفیعہ! سعیدہ نہیں آئی۔" خالہ بی نے موقع و مکھ کر ہوچھ لیا۔ ''بلایا تھا؟''کان میں منہ ڈال کر كها-شوربهت تفاساؤمو-"بلایا تھا آیا! منہ چُراتی ہیں سب ہے۔ ساہے جار سال بعد بینا بھی آگیا ہے کینیڈا ہے۔ بہت کما کرلایا ہے۔ شاوی واوی کا تو پتا شیں۔ لایا تو شیس کسی کو۔" خاله لي كايو ته بلكاموا و ختا کوندھ لائی ہیں ریاں۔ تیرے کیے بنو میری تيرساني ماتھے۔ زے جیکیں ستاروں کی اڑیاں 'زے لیے۔ بومیری زے کیے لر کیوب نے نیا گانا شروع کردیا۔خالہ بی نے نظرا تھا كر ديكھا- سب سے الگ اصباح كونے ميں بيتھى تھی۔ ہاہ۔ ول دکھ گیا۔ بچی کاول کیسامردہ ہو گیاہے۔نہ ہستی ہے نیر بولتی ہے۔ تعیبوں والی ہو۔ ابھی توسب بادلول میں مم ہے۔ خوشیاں بھی۔ مستقبل بھی۔ نفيب بھی۔ اجاتك بادل آئے پھوار شروع ہوئی۔ بردی عمر کی خواتین اندر آگئیں۔ لڑکیاں صحن میں ہی چہلیں كرف لكيس-اصباح بمي ثرياك ساته اندر آئي-کھاتا جلدی لگا دیا کیا۔ ہارش کی وجہ سے سب

"خالہ! سسرال میں ایسے ہی دل ار کر رہنا پڑتا ہے لؤ کیوں کو۔اپنی مرضی کب چلتی ہے۔" ''اور ساجن کم بخت کو دیکھو۔ ڈولا بھیجنے کی آفت یرای تھی۔ نہ بچاری جھول سکی نہ پھول کین سکی۔ ساون تومنانے دیتا۔ مربیجاری کڑکیاں۔" ''وہ بھی بیلم کے ساتھ ساون منانا چاہتا ہو گا۔ بیلم کو دیکھو رہتے میں ہی ڈولا رکھوا کے ساون کی پھوار کا لطف کینے تکیں۔ تب ہی سےرال والے بہوے تالاں ہوتے ہیں۔من موجی۔بے کیے کی۔" ''توبہ ہے۔اب *سسرال ہے ڈراؤ*تو نہیں بچاریوں کو- چلووہ گاؤ مال میرے ایا کو بھیجوری۔" آؤکیاں فورا"شروع-الل ميرے اباكو بھيجوري كەساون آيا بنی تیرااباتوبدهاری که ساون آیا امال میرے بھیا کو بھیجوری کہ ساون آیا بني تيرا بهيا توبالاري كد ساون آيا المال مرے چاکو بھیجوری کہ ساون آیا بنی تیرا چیاتوبانکاری که ساون آیا۔ وقلو ويکھا! ميكے ميں كون ى قدر ہے۔ مال ہے ك

بنی تیرا چاتوبانکاری که ساون آیا۔ "تلو' دیکھا! میکے میں کون می قدر ہے۔ مال ہے کہ صاف انکار کررہی ہے کہ بھی اب تم کھریار کی ہو۔ سسرال میں ول نگا کررہو۔ ساون بھادوں کا زمانہ آگیا' میکھ بھی تمہاراغلام نہیں۔" میکھ بھی تمہاراغلام نہیں۔" "بال مال بھی کتی طالم۔ بی رہ سسرال۔ چاہے

جنی بابندیاں ہوں وہاں۔" 'فافہ شعبلا' نہ دہلاؤ کڑکیوں کو۔ کل سب کو جانا ہوگا۔ اور ساون میکے میں کرنے کی اسے ضرورت کیا ہے۔میکعہ ہوکہ سسرال۔ساون سب جگہ ایک جیسا کیجزیانی۔سیان۔ جس۔"

. ''اور کیا۔ سسرال میں جھولا ڈال کر میکے کا مزالو۔ ناشدقہ ہے۔''

" دہاں جمولے جمولتی رہو۔ گھر کی فکرنہ کرونہ پچے سنبھالو۔ نہ میاں کو دیکھو۔ بھٹی عقل مندماں ہی سمجھانا چاہ رہی ہے کہ بہت جمولے جمول لیے۔ ساون منالیا۔اب گھرسنبھالو۔ول لگاؤسسرال ہیں۔"

ابند فعاع فرورى 2016 115

READNE

مهمان بھی جانے گئے۔ افراز 'خالہ بی اور اصباح کو گھر جھوڑنے آیا۔ خالہ بی کو اس پر بہت بیار آیا۔ بہت ذمہ دار بچے ہیں رفیعہ کے۔ کیا رنگ نکالا ہے۔ مرنے والے بہنوئی پر غصہ آیا 'پاس کے پاس۔ پڑوس میں رہنے والے لڑکے نظرنہ آئے۔ آئی دور واجد بھائی مل گئے۔ ارے 'ذراعقل کے گھوڑے دوڑاتے 'ساتھ ہی تو گھرتھا۔ ہم خود رفیعہ سے کہتے۔ مصباح سے رفیعہ کی دوستی بھی تھی۔ ہاہ ہا۔ کیسااچھاموقع نکل گیا۔

## # # # #

شادی کے دن بھی اصباح کو بناسنوار کر گلابی سوٹ

پہنا کر لے گئیں۔ آج تو سعیدہ کے سینے پر سانپ

نہیں۔ جب وہ شادی ہال پہنچیں۔ تو ہال سعیدہ نظرنہ

آئیں۔ مروانے میں واجد بھائی بھی نہ تھے۔ آگر آج

بھی نہ آئیں توان کی مجوزہ اسمیم ناکام ہوجائے گی۔

بارات آگئی۔ خواتین لائن سے گزرنے لگیں۔

پوکیاں انہیں ہار پہنا رہی تھیں پھرایک خاتون کے

بارات کے ساتھ آئی ہو کیا؟" وہ کھلکھ اسمیں۔

بارات کے ساتھ آئی ہو کیا؟" وہ کھلکھ اسمیں۔

بارات کے ساتھ آئی ہو کیا؟" وہ کھلکھ اسمیں۔

بارات کے ساتھ آئی ہو کیا؟" وہ کھلکھ اسمیں۔

بارات کے ساتھ آئی ہو کیا؟" وہ کھلکھ اسمیں۔

بارات کے ساتھ آئی ہوں تو نہیں۔ دیکھو بھماری

بارات کے ساتھ آئی ہوں تو نہیں۔ دیکھو بھماری

بارات کے ساتھ آئی ہوں تو نہیں۔ دیکھو بھماری

سائس لے کری پرڈٹ گئیں۔ نگاح ہوگیا۔ کھانا ہوگیا۔

سائس لے کری پرڈٹ گئیں۔ نگاح ہوگیا۔ کھانا ہوگیا۔

سعیدہ جو گم ہو ئیں تو اب ملیں۔ خالہ بی فورا"

سعیدہ جو گم ہو ئیں تو اب ملیں۔ خالہ بی فورا"

سعیدہ جو گم ہو ئیں تو اب ملیں۔ خالہ بی فورا"

پیں۔
''اے جی۔ اوھرتو آؤ۔ کمال چھپی چھپی پھردہی
ہو۔ تم سے پچھبات کرنی ہے۔''
''آ۔۔۔ اے۔ تا بابا۔ جو بات کرنی ہے۔ اپنے بھائی
سے کرنا۔ مجھے پچھ خبر نہیں۔۔''صاف دامن بچارہی
تھیں۔ بو کھلائی ہوئی تھیں۔۔
''کیوں۔ ''تھی چو نہ ہو۔ ارے بھی تم سے ہی

یوں۔ میں پروند برے سرے میں است جواب لینا ہے۔'' ''جو بھی آپ سمجھیں۔ میں پچھ کمہ کر بڑی نہیں

بنوںگ۔ایئے بھائی ہے بات کریں۔" ''میں تمہیں بڑا کیوں بناؤں گی۔ بلاؤ احجا بھائی کو۔"

"وہ نہیں آئے۔ انہیں شادی کے شور شراب سے گھبراہث ہوتی ہے۔" آگے بردھ گئیں۔ گویا ان کے گھرجاکران بی ہے بات کرنی ہوگی۔آگر لڑکامل کیاتو اسک ت

تریا کی رخصتی کے بعد وہ رفیعہ کے اصرار پر ان ہی کے گھر آئیں۔ ٹمینہ کو فون کردیا کہ ان کے جڑواں بچے وہاں سوجائیں۔ گھر کی ایک چابی ٹمینہ کے پاس ہوتی تھی۔احتیاطا۔۔

اصباح کو آجیہ نے ٹریا کے وصلے ہوئے گیڑے رات کوسونے کے لیے دے دیے۔ باتیں کرتی رہی۔ مہمانوں پر تبعر ہے۔ دو اساکا ذکر۔ بھرایک وم کچھ یاد آیا۔ ''رخصتی کے بعد میں جب دو سرے مہمانوں کو خدا حافظ کتے باہر کھڑی تھی۔ تو ... میں نے دہال واجد ماموں کے بیٹے کو دیکھا۔ وہی... تمہارا والا معہز۔ گاڑی ہے اتر کراندر آرہاتھا۔ ''اصباح نے بے تیجی سے اسے دیکھا۔ ''نہیں ۔ کوئی اور ہوگا۔ وہ یمال کمال؟''

"وبی تھا بھی۔ لمباہر انہولائی بال اور ہاں اس وقت سعیدہ موانی میرے پیچھے نکل کر آگے گئیں اور اسے دھکیلتی ہوئی گاڑی کی طرف لے گئیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اسے اندر آنے ہے روک رہی تھیں اور پھردونوں ایک گاڑی میں بیٹھ کرچلے گئے۔ ہائے تجی۔ اگر وہ اندر آجا ہا۔ تہیں دیکھ لیتا پھرتو۔۔ افوہ! آج تم اتنی حسین لگ رہی تھیں کہ بس۔وہ ہے ہوش ہوجا ہا۔ بھول جا ہاکوری لؤکیوں کو۔" ہوش ہوجا ہا۔ بھول جا ہاکوری لؤکیوں کو۔"

بیوں کو دیکھا ہے۔ پہچائی ہو؟ " اصباح بے بھینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن ہلائی۔ "ہاں۔۔ پہچائی ہوں۔ وہ جب کینیڈا سے آیا۔ زرد خالہ نے دعوت کی تھی۔ میں زرد خالہ سے کراس اسٹیج کی کالی لینے گئی تھی۔ اس دن سب کو

ابند فعاع فرورى 2016 116



دیکھا۔ زروخالہ کی بیٹی نے بتایا کہ معیز آگیا ہے۔اس کی دعوت ہے۔"

ر وب مب اصباح کم صم ہوگئے۔ یہ کم عمرازی سوچ سمتی ہے کہ وہ اندر آیا تو بچھے ویکھ کر۔۔ تو۔۔۔ سعیدہ مومانی نے بیہ كيون نهيس سوجان جانے كب آيا اور يه آج بمانے ہے ہی آگر و مکھ لیتا۔ کیا سعیدہ مومانی واقعی مجھ سے چھا چھڑاتا جاہتی ہیں؟ آج وہ بمانے بمانے سے ان تے ہاں ہے گزری۔ مسکرا کر سلام بھی کیا۔ انہوں نے خنگ کہے میں جواب دے کرمنہ موڑ لیا۔نہ سکے کی طرح محلے لگایا نہ پیار کیا۔ووسری وفعہ پھروہ ان کے یاس کئی۔وہ کسی خاتون سے مخاطب تھیں۔شایدایے ود سرے سٹے کے لیے جودئ میں ہو تاہے۔ کی کوری سین امیر کھر کی لڑکی بتانے کا کمدرہی تھیں۔ووسرا كيوبي؟ يهلے كے ليے بھى تو ہوسكتا ہے۔اس وقت وہ ی مجھی کہ دوسرے بیٹے کاذکر ہوگا۔ اجیہ تو سوگئی لیکن اس کی نیند اڑچکی تھی۔ تکیہ كب أنسوول سے تر ہوا۔ اے خبرنہ ہوئی۔ ابن سے یرے کم مائیکی پر۔ تنهائی پر۔ نہ جانے کس کس پر آنسو بہتے رہے۔ مال پاپ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بغیرماں باپ کے ۔ زندگی ہے کار کیوں ہوتی ہے؟ ونیا کے استے بہت ہوگ۔ان میں کوئی اس کے ماں باب کیوں نہیں ہیں۔ دو بھائی تھے۔ آگر ابا کے رشتے سے ہی اس کا خیال کر لیت وہ یوں ذلیل تو نہ ہوتی۔اب اندازہ ہو گیا محسن مصورت 'جواتی'سب بے کار۔ مال باب ہول اور کھی مضبوطی یعنی بیسہ آج كل ويى كام آيائے جيسے موماني دولت منداؤكى كا كمي رہی تھیں۔ رشتہ 'خاندان' خوب صورتی' سب گئے

بھاڑ میں۔

ection

شادی کے لیے تین دن کی چھٹی لی تھی 'گرطبیعت کچھ اتن ست ہوئی کہ چوشے دن بھی نہ جاسکی۔بستر سے اٹھاہی نہ گیا۔ کیسی کمزوری تھی یا اداس۔ جے بھی کے جاتھ نہیں۔ تام کے سوا کچھ علم نہیں۔واجد ماموں

ہیشہ ٹرانسفر کے چکر میں دوسرے شہوں میں رہے رہے۔ بیٹیوں کی شادیاں بھی کسی اور شہر میں کردیں۔ اوکے غالبا" کراچی میں پڑھتے تھے۔ کسی خاندان کی شادی وغیرہ میں بھی نہیں دیکھا۔ وہ آگر... مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ ملنا نہیں چاہتاتو مجھے بھی اس کی پروانہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں۔ ول سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ تو صرف میرادل ہی اس کی طرف کیوں ہمکتا ہے۔ اس ایک نام پر دھڑ کن بردھ جاتی ہے۔ اسے کیوں میری طلب نہیں ہوتی۔

"تم نے یہ چارون ضائع کردیے۔"آئمدنے اس سے کہا۔"امتحان کے اتنے قریب ایک دن کا ناغہ بھی نقصان کاسبی بن جا تاہے۔"

وہ جانی تھی گرشادی بھی ضروری تھی۔ ''لاں پہ آخری دن ضائع ہوگیا۔ زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔'' ایک دن گھر آتے ہوئے آنسد نے سرگوشی میں کہا۔ ''میں نے نوٹ کیا ہے۔ کچھ دنوں سے ایک لڑکا ہمارا ''جھا کر آ ہے۔ کالج سے یہاں تک۔''اصباح ڈر کر

''انوہ چلتی رہو۔ورنہ دادا پوچھیں گے کیا ہوا۔'' درنک

''لین ۔۔وہ کون ہے؟'' ''نیا نہیں۔ گلی کے پاس رک کر موثر سائنکل پر جھک جا آہے جیسے خراب ہو گئی ہو۔میراخیال ہے۔وہ دادا کی لا تھی سے ڈر کروہیں رہ جا آ ہے۔ بیچھے نہیں ''آ۔''

''ہوں ہوں۔''وادانے ہنکارا بھرا۔'' بیاکیا کھسرپسر ہورہی ہے۔'' ''کر مجمد سازی ہے۔ اور ''اجری سازی

''لوجی آب وادا ایسے ہی۔ بس۔ ''لوجی اب دادا بھی پابندی لگارہے ہیں۔ پابندی لگارہے ہیں۔ ''ایسے ہی کیا۔ میں نے سناتھا'تم لاٹھی کاذکر کررہی تھیں۔ ''بہرے تھے'مگراتنے بھی نہیں۔ ''دوادا! اصباح کہہ رہی تھی دادا کی لاٹھی بوے مرب مزے کی ہے۔ ٹھک ٹھک کرتی ہے۔ کسی کے سربر لگ گئی تواسے چھٹی کادودھ یاد آجائے گا۔'' آفسدنے

المارشعاع فرورى 2016 11

اے دیکھا۔ 'کمیابات ہے۔ رنگ کیوں اڑا ہوا ہے۔" (افداے کتے ہیں اڑتی چڑیا کے برگننا۔) " كچھے نہیں۔ وہ كلی میں پیر مز كیا تھا۔" بیٹھ كر تخنے "وونول مر محيئ تصى؟" (الله جي- كدهرجاول-ماقتين تو پرجو نکاتی ہيں۔) "شیں۔ اس میں تو۔۔ تھجلی ہوری ہے۔" ووسرے شے ہاتھ مثایا۔ "اچھابیٹھو"نہیں۔منہ دھولو۔مٹر بگھاردیے ہیں۔ جاول بھلے ہوئے ہیں۔ چولما جلا کریانی چڑھا ، یک جائے توجاول وال كرؤ مكن بند كرديا۔ سارا مسالاني نے ڈال دیا ہے۔ رائعة عملاد بے رکھے ہیں۔ میں ذرا ىيەرىضانى بورى كرلول-" اب غور کیا۔ بر آرے میں مجھی جادر پر رضائی ''ہا۔ کتنی خوب صورت ہے۔ خالہ بی کس کی ہے؟''رک کردیکھنے گئی۔ " تتهيس الحيلي للي ليا-" مسكراتين وسیس تو ویسے ہی کمہ رہی تھی۔ زعفرانی اور اودار نگ کتنا کھل رہاہے۔" "وکیڑا رکھا تھا۔ میں نے کہا۔ چلو رضائی سی لول۔ جيزيس ر كه دول ك- "وه يكن كي طرف مركل-"آپ بی لے لیں۔ کیا ضرورت ہے جب کھ ہوتا ہواتا "ياكل مو- ميں بيہ شوخم شوخارنگ كى رضائي استعالِ كروك اس عرمين-" وہ چن میں مصوف ہو گئے۔خالدتی متفکر۔نہ جانے م مجھ س کن مل کئی ہے یا کیا۔اس دن کے بعدے تووہ اور بھی مختاط ہو گئی۔ آفسسے بنس کر بتایا۔ ''اوہو۔ منہ ذرا سا کھول لوجھئے۔اس وقت دوپیر مين في خالي مولى ہے اوروه مهين و ملھ جي اي-" ربس؟ كب؟ عجم وراؤلو نهيس-"اور دو تين دن تک بقول آئمہ کے وہ آیائیس تھا پھر کب

وادانے بلند بانک قبقه دلگایا۔ "تو کھائے گی؟مزالیما

"وہ تھمیے کی اوٹ میں کھڑا ہے۔"ا مکلے دن بھر آئمسے سرگوشی کی۔ "محلے کا ہے؟"اس نے بھی زیر لب بوچھا۔

" نهيس - غير ب- ورنه دادانو پهچان کيت-" "تهارے کیے آیاہوگا۔"اصاح نے کہا۔ "لگتانونسین وہاں کھڑے ہو کر۔ تہماری طرف

"لائے نہیں بھی۔"اصباح کانو کاٹوتولہو نہیں بدن ميس-الوكوراكي-

الله میں بس سے اترتے ہی اسے غور سے ويلهتي مول-اب جھے سے تميں-تم سے وہ ہے۔" وتجھے کیوں نظر نہیں آیا۔"وہ پسینہ پسینہ ہورای

ومتم کو نظر آیا بھی ہے کھے۔منہ ڈھانک کرناک کی سيده من چلتي مو-"

"مجھے یوں اندازہ ہوا کہ تم جب شادی میں گئی تھیں۔واوا نے یو جھا۔ تماری مہلی نے کتنےون کی محصنی لی ہے۔ میں نے کما۔ دادا تین دن کی وہ تین دن نہیں آیا۔ چوتے ون آیا۔ بے جارا۔ تم نے اس دن بھی چھٹی کرلی تھی۔"واوا کو سمجھانے کے لیے زور

"خاله لی کونه بتانا وه میرا کالج جانا بند کردیں گ-" وميراخيال ہے انہيں بتا دو۔ وہ کوئي حل نکال کيس کے۔بعد میں کوئی بات ہوئی تو خفاہوں کی کہ جھے کیوں

ں جاتی تھی۔ دادا انٹی لا تھی کیولا-سلام کیا-جواب دے کراندر آتے ہوئے بغور

ابند شعاع قروری 2016 113

Section

دیکھا؟ آثمہ نے اصرار کے باوجود اس بات کا جواب

سمجھے کریٹیم بھی ہے نظرچرا رہے ہو۔اس کی زندگی تباہ کرکے بھر تمہارا بیٹا بھی آباد نہیں ہو گا۔وغیرہ۔ اصیاح ادای کے طوفان سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے وہ اے دیکھنے پر کھنے آکیوں نہیں گیامہ پانو عشر بانوی اے لے آتیں۔سعیدہ مومانی۔شایدوہ ہی سیس

امتخان کا آخری دن آگیا۔ دروازے کی بیل بجائی مگروروازه ہنوز بند- دستک دی۔ ہائے اللہ بی دِردازه کیوں نہیں کھول رہیں۔انہیں کچھ ہونہ گیاہو۔ کہتی رہتی تھیں۔ زندگی کا کیااعتبار۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ ایک بچکی اور زندگی تمام۔ گھبرا کر تھنٹی پر انگلی زورے دبائی۔دادا چھے کھڑے لا تھی سے ٹھک ٹھک

"آربی ہوں۔ آربی ہوں۔ صبر کرد۔ "اف ان کی آواز ول محكائے آكيا۔ «ميلو-اچهامواتم آگئيں-"کهتی موئی ديروازه ڪھول كر كھڑي ہو يكنيں۔ "منيل تكلنے بى والى تھى۔ چلوتم کو تمینہ کے کھرچھوڑدوں۔ایک جگہ جاتاہے۔" " نہیں۔وہ آئمد توجاتے ہی سوجائے گ۔ مجھے بھی

نیند آرہی ہے۔ آپ کتنی دیر میں آئیں گی۔ و الكنشه تولك جائے گایا بچھ زیادہ۔ كمه نہیں سكتى۔ المليم مين ذروكي توسيس-"

''سوجاوٰں کی تو ہوش کہاں رہے گا۔ جاگ جاگ لر۔ برا حال ہے آپ آئیں تو گھنٹی زور سے بجا دیں۔ ہاں میں دردازہ اچھی طرح بند کروں گی۔ بغیر معلوم کیے کھولول کی تہیں۔"

خاله بی اصل میں کرائے واروں سے کسی بھی برائی کی توقع کر علی تھیں۔ کوکہ آج تک ان بے جاروں نے کوئی نازیبا حرکت کی تو نہیں تھی مگر دیشنی۔

نے اندر کھس کردروا زہ بند کیا۔وہ وہیں

وہ جاہتی تھی۔اس سے پوجھے۔کون ہو۔کمال کے ہو۔ یہال کس کی تلاش میں آتے ہواور آگر آنمدے کیے آتے ہوتو۔ چلو پھر۔ لیکن میں۔ نکاح کے چند بولوں کی قیدی ہوں (بے شکک اس نے مجھے اور میں نے اسے نہیں دیکھا)۔ لیکن ۔۔۔ ہمت کہاں سے لاتی بوئن بے سکون ہو گیا تھااور امتحان کی سخت۔ " کتنے پیررہ گئے ہیں اب تمهارے۔"خاله بی نے

"دوس شكر ب"اس نے نيند سے مغلوب آئکھیں کھولیں۔جمائی لی۔

وص طرح جمائی نہیں لیتے۔ یہ شیطان کی کارستانی ہوتی ہے۔وہ چاہتا ہے بندہ سوجائے اور نمازے عاقل

اصباح شرمندہ ہوگئ۔وہ بھی نماز ٹال کرسونے کی فكرمين تحى-خير-شكركه پيرام تھے ہوگئے۔

خالہ بی شمینہ آنی کے گھر کسی کو فون کرنے گئی تعیں۔مندلنکائے والیس آئیں۔منفکراور مضتعل۔ الكے دن آمسے فون كاعقدہ كھولا-" تمهارے واجد ماموں کو فون کیا تھا۔ انہوں نے کما ہم اے بہت مجھارے ہیں۔ مجھاسمجھا کر تنگ آگئے ہیں۔اسے لیعنی ان کے بیٹے کو بھین کے رہنے سے کوئی دلچیں نہیں۔ اس نے چھ سات سال جو کینیڈا' امریکا وغیرہ میں کزارے ہیں تواس کا آج کل کی او کیوں سے اعتبار اٹھے کیا ہے۔ وہاں سے اس کیے آگیا کہ کسی لڑی کا ریکٹر سیخے نہیں لگا۔اب یہاں۔۔اگر شادی کرے گا تو و مکھ سمجھ کر۔ کیوں کہ یمال بھی اسے بہت آزادی

إلمارشعاع قرورى 2016 119

کھڑی رہیں باہرے زور لگاتی رہیں باربار کہ کھل تو نہ

جائے گادروا زہ۔ جب وہ مطمئن ہو گئیں۔ بواصباح دونوںِ چخنیاں چڑھاکراندر آئی۔ کپڑے برلے۔ کچن سے ایک سیب اٹھاکر کھایا اور تمرے میں آکرلیٹ گئی۔اب صرف فراغت كالحِساس تقا-نه كوئي سعيده موماني-نه كوئي منگوح- نه گلی میں کھڑالڑ کا۔ تکیے پر سےرر کھتے ہی نیند کے جھولے جھو گنے گئی۔ آہ۔ آزادی مھنٹی کی کرخت آواز۔ اووف۔ کس نے ایجاد کی ہے یہ خوف تاک آواز والی چیز اور جب صور پھونکا جائے گا۔ میرے الله-توبيه-زيردسي أنكصيل كهول كراؤ كهزاتي-ولمكاتي مبيحى پھر هني .... پھر صور پھو نکا گيا۔ و کیا ہے۔ کون ہے بھئ؟"

آواز آئی۔ معیں ہوں۔ ضرار محی الدین۔" «كون؟ ميس نهيس جانتي-اگلادروازه كفتكه ثا<u>يئ</u>" وورے میں ضرار ہوں۔ یہاں جو حفصہ بیکم رہتی ہیں۔ان کابیا۔ امریکا ہے مجے ہی پہنچا ہوں۔ سامان تکلوانے میں در ہو کئ ورنہ سے ہی آجا آ۔امال کو بتادو۔ ان کابیٹا ہے اور اگلا دروازہ بھی اس گھر کا ہے۔ یہ گھر ميرے نانا كأ ہے۔ كھولو-"" يا الله مشكل آسان كرنا۔ وهب وہ تو اس وقت تھر میں شہیں ہیں۔ آپ آپ پھر

ووارے واہداتنا سامان لے کر کہاں جاؤں۔ کھولو دروانه ورندمين دهكاوے كر تو ژدول كار ميں ضرار محى الدين بادى بلدر بهي مول-"كبيس واقعي ... نشأنيال بھی سیجے بتا رہا تھا۔ اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولا۔ سامنے سوٹ کیسوں مختلف سائز کے بیگوں اور تھیلوں كاجعه بإذاراكا تفارايك مشنذا ساحف ووسراساكذ میں ادھر نظر جمائے نظر آئے۔وہ اپنا کام کرکے بگشٹ

نے والے نے ایک اچتنی نظری اس بر ڈالی تھی۔ اتنا سلمان؟ پھردو مردوں کے بولنے کی آواز اور سلان کی اٹھا پہنے ۔۔۔ اور پھر۔ بچے مج قیامت آگئ۔ صور

پھو نکے بغیر ہی ہے۔ خالہ بی آگئی تھیں۔ اور ان کی آواز صورے کم نہ تھی۔

"ارے۔ ارے۔ اے بھیا۔ تم ہو کون۔ کیسے ميرے كھريس كھے چلے آئے بعنہ كرنا ہے؟ اور مطلب کیا ہے۔ ہو۔ نگلو۔ بلواتی ہوں پولیس کو۔ ابھی میری ایک آواز پر محلّبه دو اِلا آئے گا اور بیہ اڑکی کد هر ہے۔ اس نے دروازہ کھولا کیسے۔ جب میں منع کرکے کی تھی۔ وقع ہواہے بیک شیک لے کر۔ ارے۔ ارے کہاں چڑھا چلا جارہاہے منحوس۔"وقفے کے بغیر ايك سانس مين بولتي كئين-

"المال میری المال پاری المال-" اصاح نے کھڑے ہو کر بند وروازے کی جھری ہے جھانکا برآمدے میں سوٹ کیس بے تر میمی سے رکھے تھے۔ ایک تنومند نوجوان خاله لی سے کیفنے کو تھا۔

"ووموئ خبردار- بث يرب مين نهيل جانتي توہے کون۔ مردودنہ ہوتو۔

مرخ آئھیں آگ آگلتی آواز۔اوروہ اڑ کاان سے کیٹے جارہا تھا۔ ''آمال معاف کردو۔ میری امال۔ میں ضرار ہوں۔ آپ کا اپنا بیٹا۔ صبح پہنچاہوں امریکا ہے۔ سامان نکلوانے میں دیر ہو گئی۔

"جو بھی ہو۔ کا لے چور کی اولاو۔ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں گھا کیوں؟ غضب خدا کا۔ دن دبیا اے ڈاکا۔ڈاکو آگئے۔"

"احیما-" نوی یار! شکریه- تم جاؤ میں اماں کو منالوں گا۔" دو سرا لڑ کا گرون ہلا تا باہر کی ست پیڑ گیا۔ ضرار ماں کے جملوں کے پیچ میں بولے جاریا تھی اور ایاں کمریر ہاتھ رکھے خونی نظروں سے اسے گھور رہی

''وہ۔ آپ کی نوکرانی۔ دردازہ کب کھول رہی ی۔ پھرمیں نے اسے دھمکایا۔ تو۔۔ آپ نے بہت ٹائٹ رکھا ہوا ہے اے۔" پھر آگے برمھا۔ امال پیچھے

"ارے ہٹ منحوس۔ پاس نہ آتا۔ نہی بہت سمجھ که زنده سلامت کھڑا ہے۔ بید بید ڈنڈا ویکھ رہاہے؟

ابندشعاع قروری 2016 120

جهان دو دو مردوئ كلسالي كرمي."

"خاله بی! وہ بہت زورے دروازہ بجارے تھے۔ تھنٹی بھی۔ کمہ رہے تھے تو ژدوں گا۔ پھرانہوںنے کہا کہ وہ ضرار محی الدین ہیں۔ تو۔ ہاں۔ کہا حفصہ بیگم کابیٹا۔ تو پھر۔"

"اچھا۔ کوئی کتا آگر بھونے کہ میں حفصہ کابیٹا ہوں تو۔آگر جووہ خبیث کرائے دار کابیٹایہ کمہ کر آجا تا گھرمیں۔ قبضہ کرلیتا پورے گھرپر۔ پھرکماں جاتیں تم اور کمال جاتی میں۔"

''سوری خالہ بی! گر۔۔ میں اتنی پاگل بھی نہیں ہوں۔انہوںنے۔۔۔ پھر آپ کمتیں میرے بیٹے کوباہر کیوں کھڑار کھا۔''

"وہ میرابیٹا ہو۔یا کالے چور کا۔ تہیں کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ نیند پوری ہوئی؟"

، وُوَاتِهِی نهیں۔" دنجیر۔ کھانالِکار کھاہے۔ گرم کرو۔ بعد میں سوجانا۔ کھانا کھاکر۔"

نه اس کاول کھانے کوجاہ رہا تھا۔نہ گرم کرنے کو گر نینڈ کا خیال دور بھگا کر کچن میں آگئ۔واہ۔ قورمہ اور تنہی وال خشکہ۔ایک بوئی تو اس نے گرم کرنے سے پہلے ہی منہ میں ڈال لی۔ ہراو صنیا کٹار کھا تھا۔وہ وال اور قورے میں ڈالنا تھا۔ ڈشوں میں نکال رہی تھی

دونیں کے جاتی ہوں۔ تم یہیں کھالیت۔ اچار کینے آئی ہوں۔ نامراد کو پہلے اچار کی طلب ہے اور اس کا چکھنا بھی چار پانچ بھاتھوں کا۔ دو دن میں ختم کردے گا۔"لبول پر دیا دیا عبسم بھی تھا۔ مال آخر مال ہی ہوتی ہے۔ سالول سے امریکا کے تلوے چاٹ رہاتھا۔ آتے ہی مال کے قدموں پر گرا۔ بتا نہیں خالہ بی نے کتنا معاف کیا۔ اتنی آسانی سے تومعاف کرناان کی سرشت معن فقا۔

س نے کچن سمیٹا۔ پھراسٹول تھینچ کر بیٹے مجی۔ سلیب پر پلیث رکھ کر کھارہی تھی تو خالہ بی برتن رکھنے سریم سے م اس سے سربھاڑ دیا کرتی ہوں'نہیں تواتے سال سے اکبلی کیسے رہتی۔ تیرے جیسوں سے نیٹنے کے لیے۔۔۔ ارے ہث مردور۔۔۔"

ہانب رہی تھیں۔وہ جھکا ہوا ان کی ٹانگوں سے لپٹا جارہا تھا۔ اب آنسووک سے رو رہا تھا۔ شاید اس کے آنسوخالہ بی کے پیروں پرگرے۔ کچھ نرم پڑیں۔ ''اچھا۔چھوڑ بچھے 'وہ سامنے والا کمرہ خاتی ہے۔اس میں اپنا یہ کہاڑ لے جاکرر کھ۔'' میں اپنا یہ کہاڑ لے جاکرر کھ۔''

''ایک دن میں نہیں ملاکرتی۔ سنا۔ اللہ کے آگے بھی اللہ دن میں نہیں ملاکرتی۔ سنا۔ اللہ کے آگے بھی ماتھ گھسنا۔ ناک رکڑنی ہوتی ہے۔ بھراس کی مرضی۔'' اللہ معنی ماتھ ارکڑ تا ہوں امال! تچی۔ نماز بڑھتا اور علطی کی معافی مانگنا ہوں۔ بہت بردی خطا کی تھی میں نے بہت یاد آتی تھیں آپ۔ آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا حلوہ اور کرارے پراٹھے۔ اور۔ اچار۔ اب بھی بناتی ہیں؟ بچ صبح سے پچھ کھایا ہی نہیں۔ خوشی کے بناتی ہیں؟ بچ صبح سے پچھ کھایا ہی نہیں۔ خوشی کے بناتی ہیں؟ بچ صبح سے پچھ کھایا ہی نہیں۔ خوشی کے بناتی ہیں؟ بچ صبح سے پچھ کھایا ہی نہیں۔ خوشی کے باتھ کا کھانا کھاؤں گا۔''

خالہ بی نے ہاتھ سے گویا مکھی آڑائی۔ زیادہ خوشامہ کی ضرورت نہیں۔ کمرے میں سلمان رکھ دے۔ کھانا لاتی ہوں۔"وہ مرس دہ مسکرایا۔ "اجھا۔ تو آپ کو امید تھی میرے آنے کا۔ تب

ہی میرا کمرہ ابھی تک خالی ہے۔"
"سوچ رہی تھی اس کمرے کو کام میں لے آؤں۔
ایک کتالا کرباندھ دول۔" بخت سے کہتے ہوئے کجن کی
طرف بردھیں۔

و مرکز اب ضرورت نہیں۔ایک خجر آگیاہے۔" پھر کچن کاارادہ جھوڑ کردوسری طرف تھا۔ وہ جلدی سے کام خ اصباح کے تمرے کی طرف تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ دروازہ کھول کراہے گھورنے لگیں۔" یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟"

وہ ڈرگئے۔ بہت غصہ تھا چرے پر۔ ''کتنا ہی منع رو۔ تم پر اثر نہیں ہو یا۔ کیوں کھولا دروازہ؟ جوان

المارشعاع فرورى 2016 124

''اور سن لو- پرائی لڑکی میری ذھے داری پر رہ رہی ہے۔ بیٹی ہے میری۔ کوئی ایسی ولیسی حرکت کی تو انجام کے خود ذے دار ہو گے۔ ''

''ال۔ آتے ہی یہ سلوک۔ بیٹا ہوں۔'' ''بھول چکی ہوں کہ میرا کوئی بیٹا تھا۔ آگئے ہو تو اپنا خون اور رشتہ ثابت کرو۔ نکلویمال سے۔ کمرے میں ماہر'''

بہ جھاڑ کھاکر کمرے میں گھس گیا۔ ابوہ سوچ رہی تھیں اسے رہنے کی اجازت دے کر۔ غلطی تو نہیں کردی۔اصباح کی موجودگی۔۔ چھ سال میں عادات بدل جاتی ہیں۔ آزاد ماحول کی چکاچوند۔ آنکھیں چندھیا دی ہے۔اصباح نے خود حماقت کی۔ نہ کھولتی دروازہ ' بانچ منٹ بعد میں آئی گئی تھی۔ ہر گزاندر آنے نہ وی۔اصباح کابندوبست کرنے کے بعد یہ بلاتی۔اب کل چھ کرنا پڑے گا۔

وہ بھی نماز کی تیاری کرنے گئی۔ خالہ بی کی نماز کی بوتی تو اپنے جو کی برآمدے میں تھی۔ زیادہ سردی ہوتی تو اپنے کمرے میں تھیں۔ جب تک خالہ بی وضو کرکے چوکی تک بہنچیں اس کی نماز ختم ہو چکی تھیں۔ ان کے کمرے میں جانے کے لیے اپنا تھی اٹھا رہی تھی کہ ضرار نے اندر جھانگا۔

"دیمانا کھالیا تم نے؟ آؤ ذرا واک کرتے ہیں۔ پتا نہیں کیسے بھاری دل سے پکائی تھی۔ بہت بھاری بن ہوگیا بریانی ہے۔"

"نہیں۔وہ خالہ لی نے مجھے بلایا ہے۔ میں۔ خالہ لی نے دیکھ لیا تومسٹرتم ہی بھکتو گے۔" "وہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب تک ہم واک کرتے 'کھانا کھاکر نماز پڑھ لیتا' پھرسوجانا میں ذراا تھی طرح اس کی خبرلوں۔ سارا قورمہ' دال اور اچار چپٹ کرگیا۔ نہ جانے امریکا میں فانے کررہا تھا کیا؟ دو دفت کا کھانا تھا۔ سب ختمہ''

کھاناتھا۔ سب ختمہ'' ''برتن دھو کر کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آگئ۔ نماز پڑھ کربستر پر کری اور بےسدھ ہوگئی۔ شام کو آنکھ کھلی۔ سستی ہی تھی۔ عصر کا وقت تنگ ہورہاتھا جلدی ہے ابھی نماز سے فارغ ہو کر کچن میں آئی۔ خالہ بی بریانی کی تیاری کررہی تھیں۔ بیٹے کی خاطرواری۔ وہ چاول دھورہی تھی تو جمائی لیتا 'بولتا ہوا آگیا۔

'کیا یک رہا ہے۔ اتی خوشبو۔۔ اماں چائے مل جائے گی کڑک۔ ''یک لخت ٹھٹک گیا۔اصباح پر نظر پڑی۔ ''ی بجانے اور آ تکھیں مٹکانے لگا۔ ''واہ امال!افوہ۔ نوکرانی تو بردی شان دار رکھی ہوئی ہے۔ ''کمیں ہے لگانہ تھا کہ امریکا کی ہوااس کو گلی ہے۔ ایسی اردو۔ لہے بھی خالص۔ اصباح کو جلال چڑھا۔ اس نے خالہ بی کی پروا کے بخیر کما۔ ''شب ایب

بغیرکها۔ ''شناب " ''اوو... انگلش جائی ہے۔ داد.. ''خالہ بی نے گرم کفگیراس کے بازو پر نگایا۔ ''بی اے کرچکی ہے۔ '' انچیل پڑا۔ گرم کفائہ بازو کو سرخ کررہاتھا۔ '''انگی چھیرہاتھا بازویر۔ ہو۔ ان ظلم تو نہ کرو۔ برسوں کے بعد بیٹا آیا میں کو سے '' نگلی چھیرہاتھا بازویر۔ برس بعد آئے ہو۔ یا دس برس بعد۔ جھ پر احسان نمیں ہے۔ شریفوں کی طرح زبان قابو میں رکھو۔ ورند۔ جمال جی میں آئے چلے جاؤ۔ جھے کوئی فرق نمیں پڑے گا۔ ''خالہ بی صاف بات کرتی تھیں۔ نمیں پڑے گا۔ ''خالہ بی صاف بات کرتی تھیں۔ نمیں پڑے گا۔ ''خالہ بی صاف بات کرتی تھیں۔

اس اس اس نوکرانی کا طرب اس اب یہ کہ رہی بیں۔۔اس اس نوکرانی کا طرب " اصباح کا کام حتم ہوچکا تھا۔ وہ دہاں سے باہر آگئ۔ اب کرم چائے کا کم اس کے بازد کو مزید سینک رہا تھا۔ انجیل پڑا۔ نمنیمت تھاکہ چائے کری نہیں۔

المندفعاع فرورى 2016 ي 122

اس کے پید پرجمائی۔وہ اٹھنے لگا یکلیف سے۔ای وقت خاله بي اندر تمسيس-مدد آگئي تھي۔ "چھوڑ۔ چھوڑاس کاہاتھ ،گھٹیا ڈلیل انسان۔" خالہ بی شیرنی کی طرح اس پر حملہ کرچکی تھیں۔ اصباح کو چھے نظر تہیں آیا۔ وہ ہاتھ چھڑا چکی تھی اور وہاں سے نکل کر بھائتی ہوئی دروازے پر چیچے گئے۔اے اس مخص کے درومیں ڈولی ہائے سنائی دی جمرر کنے کا موقع نه تقايد گهيراهث مين دروازے كى چننى بھى كال سیں رہی تھی تگریہ کھل گئی۔ وہ گلی میں نکل آئی۔ گلی میں ساٹا تھا۔ تھیے کابلب تاری دور کرنے کے لیے ناکانی تھا۔اس وقت اے نہ اند هرے سے ڈر لگانیہ سنائے ہے۔وہ خمینہ آئی کے گھری تھنٹی بجارہی تھی۔ آنکھوں تلے اندھیراساتھا۔ دروازہ ناجیہ نے کھولا۔ وہ اندر تھسی بلکہ تقریبات کر رئی۔ آئمدنے آکراٹھایا اور شمینہ کو آوازوی اوراے ہے كري ميں لے كئ -اب آئمه الجيد اشيد كمد راى تحيل- بوچه راى تحيل- اصباح كا كلابند ہو کیا تھا۔ "اصباح اجی کمال ہیں اواسے تمیندی آوازسائی دى دە نەزھال دېس لېنگ پر گر گئى- ناجيە گلو كوزيانى ميس ڈال کرلے آئی۔ پانی ٹی گراوسان بحال ہوئے۔ ثمینہ اس پر آیات راہ کروم کردہی تھیں۔ پھراس نے کھے انهيس بتايا بمروه خود تنيس جانتي تھي وه کيا کمه رہي ثمينه سرتفام كربينه كئير-ايك آدي-اس كالاته پکڑا۔ پھر۔ وہ بھاگی۔ آخر باجی کمال تھیں۔ آدمی

پاڑا۔ چر۔ وہ بھای۔ احر بابی امال سیں۔ ادی کمال ہے آیا۔وہ کون تھا؟ ''ان۔ان۔خالہ جی کابیٹا۔۔'' بھراطمینان سے بولیں۔ 'فیلو۔ بھروہ اس سے خود نمٹ لیں گی۔ برے بروں کوسیدھاکر چکی ہیں۔'' اصباح کی کیکی رکی۔توحواس درست ہوئے بھر اس فرآنسوؤں کو ہنے دیا۔۔۔نبی 'ہے جارگی۔ ہیں ہمئی' جھے کمپنی جاہیے۔ یہاں تو جگہ۔ کم ہے چکو۔ چھت پر معنڈی ہوا ہوگی۔" اے دروازے میں جماد کھے کروہ رک گئے۔"نہیں جی۔اوپر میں نہیں جاتی۔ میں واک نہیں کروں گئ آپ جا میں۔" وہ یک دم آگ بگولہ ہوگیا۔"کیسے نہیں کروگی۔

وه یک دم آگ بگوله ہوگیا۔ 'دکیسے نہیں کروگ۔ تہماراتوباپ بھی جائے گا۔ مجھے کوئی انکار کرے۔ میں برداشت نہیں کر ما۔غصے سے بچو میرے۔ سا۔ آؤ۔'' باتھ بردھا رہاتھا اس نے جھانگا۔خالہ بی نیت باندھ چکی تھیں۔

سیں۔ ''دیکھیے۔ مجھے خالہ لی بلا گئی ہیں اور میں چھت پر نہیں جاتی۔'' نرمی سے کہا اور آگر اسے بھر غصہ آگیا۔نہ جانے کیاکرے گا۔

"آہاہا۔ اچھا۔ تو چلو۔ میرے کمرے میں سمی۔ بہت سارے تحفے لایا ہوں جو تنہیں اچھا لگے۔ لے لیتا۔"

ے بیں۔ اندر آگیا۔ وہ بیجھے ہے گئے۔ "نہیں۔ نہیں چاہیے کچھے۔ وہ چرغھے میں آگیا۔اباس کابازو پکڑ کر کھینچے لگا۔ "نہیں کیے۔ تنہیں پتا ہے وہاں امریکا میں لڑکیاں میرے بیجھے پاگل تھیں۔"

"آب میرای تھے جھوڑیں۔ بری بات ہے۔"

درکیے چھوڑوں؟ امراکا میں کیسی کیسی لڑکیاں
ہیرے جواہرات جیسی چکتی دکمتی چھوڑ آیا۔ تمہاری
اوقات کیا ہے۔ انکار کرتی ہو۔" اس کی گرفت نے
اصباح کو بے بس کرویا۔ پھر بھی ہاتھ چھڑانے کی
اصباح کو بے بس کرویا۔ پھر بھی ہاتھ چھڑانے کی
دخالہ ہی۔ خالہ ہی۔" سٹی جیسی آواز طاق سے
ہو آمد ہوئی۔ ضرار کو شاید اس کھیجا بانی میں لطف آرہا
تھا۔ وہ ہاتھ کھیجتے ہوئے بائک پر کرا کمرہاتھ نہیں
چھوڑا۔ اصباح کو لگا اس کی آستین پھٹ گئی ہے۔ وہ
جھوڑا۔ اصباح کو لگا اس کی آستین پھٹ گئی ہے۔ وہ
کا نے کی بھی کو شش کی مر کھے نہ ہوا۔ اصباح کا بازو

المندفعاع فرورى 2016 128

فكر نهيل كرو-"

آثمه نے اس کی پھٹی ہوئی آشین کو دیکھا جہاں مردانه ہاتھ۔طاقت ورہاتھوں کی سخت کر فنت کی سرخی بازوير موجود تھی۔ تھر تھراتے ہاتھوں سے اصیاح نے آمدی قیص بنی اور پھرے رونے کی۔ کی مرد کے ہاتھوں نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو۔۔ اتن طاقت ہوتی ہے؟مردمیں۔

۶۶ چھا اب روتا دھوتا بند کرو۔ ابا کی آنکھ نہ کھل جائے۔ ویسے بھی تم نے تھنی بجا کراور اندرجو ہم نے شور کیا۔وہ تو شکرہے ابااٹھے نہیں۔ پریشان ہوجاتے۔ برے بھائی بھابھی تو اوپر کے پورش میں رہتے ہیں۔ شاہدُ زاہد واوا کے کمرے میں ان تینوں کی نیند۔وهول الحانے ہے تم میں نہیں تھلتی۔ مگراہا۔

اصباح نے اس کا ہاتھ مکر لیا۔ "سوری آمس مىسەۋرى بونى تھى۔"

چند منٹ بعد۔ خالہ بی نے دروازے پر ہلکی ی وستك وى مينه منظر تحين-

واصباح أكنى؟ اليول بيد معمول كى بات مو-"باجی- مواکیا ہے؟" تمینہ بے چینی سے پوچھنے لکیں کر کسی سے ہدردی میں کوئی نقصان نہ کر

مبتاوس کی ممرابھی تو مجھے جاتا ہے۔ آوس تو دروانه كون كھولے كا۔ شايددىر ہوجائے"

ثمینہ نے تسلی دی۔ دسیس کھولوں گ۔" یوچھ نہ عيس-كمال جاتا ہے۔ بياكمال ہے؟

المنا كميسيند كركيد الحجى طرح سے بند كرديا بتا-"انهول في يوجعا-

"ہاں۔ ابھی تو اس بے ایمان کو گھر کی تکرانی کے کے چھوڑا ہے۔ کمرے لاک ہیں۔اچھااصباح کو سلی وعا۔میں بھی پیلیں رمول کی آج۔"یا ہرسے کسی نے

مينہ جران يہ توان كے كرائے دار كے بينے كى آوازے۔نہ جانے کیا کردہی ہیں اور کرائے دار کے

بینے کے ساتھ کمال جارہی ہیں۔ ہیں؟امیو لینس کی آواز۔ اللہ خر کرے۔ کھے در پہلے بھی ایمولیس کا ہارن سنائی دیا تھا۔اس وقت وہ اصیاح کے پاس تھیں۔ غور نہیں کیا۔ ٹی وی کھول کربیٹھ کئیں۔جاگنے کابمانہ ' جب تكباجي آنه جاتيس-انظار أفسينه جانے كس پڑوی کو اسپتال لے گئی ہیں 'حفصہ بیکم تناسخت زندگی گزار رہی تھیں۔ تنائی کے تدارک کے لیے كرائے دارر كھ كيے "كيكن دہال بھي دھو كاہوا۔

بدرجه مجبوری اصباح کی ذمه داری اشائی-ان \_ زیادہ قریبی رشتے دار کوئی نہ تھا۔اس کے چھاتھے مگر۔ وه بھی مصباح کوشاید غیریاغاصب سمجھ کراس بٹی کواپنا نہ سکے یا بھرجوان بھیجوں کی حمایت حفصہ کے لیے مصکل فیصلہ تھا' کیکن حق ان ہی کا تھا۔ یوں بھی مصباح اليخصي وستبردارى اختيار كر كمحفصه كومالك بناچكى تھي۔اس كااحسان۔ تھراصاح كو كھر كا صد دیے کا رادہ کرے۔ بی کی بیمی اور بے سارا ین- مال باب سے محروم- باب کے گھرسے بے وقلی-ان کاول بی سے لیے ترب کیا الیکن دنیا کی ہے ثباتی- خود غرضی اور ریا کاری نے خوف زدد-اس پر بابندمال لكاوير- وه كبيل نهيس جاعتي- دوستول سيليول كوبلانامنع- نورے بولنا ورسے بنستا رشتے داروں سے ملنے کے لیے بھی خالہ بی کا وجود ضروری۔

كرائے دار كے اڑكے سے خوف زده ئيے سيس جانتي تھیں کہ بیٹا بھی را ہزن ہوگا۔اس دن ہزار ہدایتیں دے کر کھاتا تیار کرکے وہ واجد بھائی ہے ملئے کئی في - الربح ركت كي - ان كابينا سائے نميں آيا-يا وہ تهای نهیں۔ گھر آگرد یکھا۔ اینابیٹاموجود۔معہ سامان۔ لا کھ خفکی سمی-ماں کاول کداز 'جذبوں سے لبریز 'محردو کھنٹے بعد ہی سوچنے لگیں۔ امریکا کے انگ وحرنگ ماحول میں چھے سال کزار کر آنے والا۔ نہ جانے کس قماش کا ہوگا۔ بھڑنے میں یل نہیں لگا۔ سد هرنے میں صديال كزرجاتي بي-اوران كاوسوسه وهم سجا تفا- رات ابحى كزرى نه

ابتد فعاع فرورى 2016 يـ 12

"اوہو-تم تو ہکلمے ہو۔ گھنٹہ لگا دو گے۔ نمبر ملاکر مجھے دو ذرا۔" وہ ہکلانہ تھا، گر"و شمن خالہ" کے بے وقت درش اور خطرناک فرمائش۔ بجلی کٹوادی۔ پانی کٹوا دیا۔مقدمہ کردیا اور اب۔۔۔جلدی سے تمبر ملا کر انہیں موبائل دیا۔ انہوں نے ایسولینس طلب کی۔ ایڈرلیس بنایا۔فون واپس کردیا۔

''جج…جی خالہ جی۔ کون مریض ہے؟'' خالہ جی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔وہ ابھی ایسے سحن میں ہی کھڑا تھا۔ اجازت ملتے ہی خالہ جی کے پیچھے روانہ

اندر کاسین بہت خوف تاک تھا۔ چیخ نکل گئی۔ "آ\_ آپ نے مل کردیا۔"

و نہیں بھی۔ ڈنڈا مارا تھا۔ میرا بیٹا ہے۔ آج امریکا ے آیا ہے۔" جران لڑے نے آگے آگر ضرار کو ويكها- فرش يرخون تهيل ربا تقا-" آپ ف- سريها ژ

"بال علط جكه لك كرا\_"

ومر خالیہ جی- اس طرح تو ڈاکو کو ہی-اميولينس آگئي تھي۔وروازہ کھلاہوا تھا۔لڙ کااميولينس والون كوراسته بتانے باہر كيا۔ كھڑى ميں نويد صاحب لڑکے کے ابا جان موالیہ نشان سے کھڑے تھے "يال كياموريا ي-"

"تماشا ہورہا ہے۔ آئے۔ آپ بھی نظارہ

اوروہ آگئے۔ ضرار کود مکھ کرسٹیٹا گئے۔ "'یہ۔بیاتو آج مبئے۔ میں نے دیکھاتھا۔ ٹیکسی سے اُتر رہاتھا۔"

"اچھا سنیے۔ میں اس کے ساتھ اسپتال جارہی

تھی۔واردات ہو گزری۔اصباح کی چیخ نماز کے دوران سى-بغيرد يكھے سمجھ كئيں-ۋندا پر آمرے میں رکھارہتا تفا- اٹھا کر درانہ کمرے میں تھس کئیں"۔ چھوڑ۔ چھوڑاس کا ہاتھ۔ مضبوط توانا مرد۔ مال کی آواز کی کیا رواكريا-اصاح جدوجمدے دوران زور دار لات اس حے بیٹ کے تحلے حصے میں مار چکی تھی۔اس کا غصہ اور تنكيفيد ضد كال كى دانث ديث كوخاطر ميلائ بغیرائ کو تھینچا۔اور مال نے ڈنڈا رسید کیا بیروں پرلگا۔ وه ذرا سرجها كراميخ لكاكه دوسرا دُندا- عين سرر-اصباح ہاتھ چھڑا کر بھاگ چکی تھی۔

حفصه بیکم کواین طاقت کا پہلی بار احساس ہوا۔ جب بیٹا بھے کر دہرا ہوا اور پلنگ سے اڑھک کرنیے کرانس کے سرسے خون بھا۔ چہرہ تر ہو تاکیا۔ ودكيا مجھتا ہے۔ میں اتني كمزور ہوں۔ جان لے

عتی ہوں۔ عزت کے عوض۔"ان کاسانس تیز ہورہا

كيڑے كى طرح سرتھاہے زمين پر سكڑا پڑا تھا۔ طاقت اتن مھی تو سیں۔ پھڑ یہ کمال سے آئی۔ شایر۔ اس ذمے داری کے احساس نے جووہ اصباح کے لیے ول ميس ركفتي تحييل-بيناه محبت مامتا-ممنونيت جو اس کی ماں نے ان پر احسان کیا تھا۔ جب وہ بے سهارا۔ کوڑی کوڑی کو مختاج تھی۔ بیک گخت انہیں بینے کا خیال آیا۔ یہ بہتا ہوا خون۔ کس کا تھا۔ ان کا ابناسال کے دورہ سے کشید کیا ہوا خون۔

وہ ڈیڈے سمیت سکن میں دو ٹیں۔ درمیان کی دبوار میں کھڑی جو عرصہ درازے بند تھی۔ زور زور ہے ڈنڈے ہے بجائی۔ بھی سوچانہ تھا۔ بیر کھڑکی اس لے بنائی ہے کہ بھی اس کی ضرورت بھی پڑعتی ہے۔ اس فتم كى مروك كيد كوكى كفل كئي- خيران بريشان

بندشعاع فروری 2016 125



بھابھی کے ہتھکڑی لگے دیکھ کربہت خوش ہو گا۔ تہہیر انعام بھی دے گا۔" ''ک<sup>ک</sup>ک کون۔ آ آئی جی ملیعنی کہ۔'' ''بعنی که میرا دیور نثار حسین-اس لڑے۔ یعنی که ز حمی کاسگا چپا۔" سنتے ہی ڈاکٹرر فوچکر ہو گیا۔ زخمی کی د کچھ بھال۔ مزہم ٹی اس پر فرض تھی۔ زخمی کے ٹی ہوگئی۔ الحکیشن لگ کیا۔ ڈرپ نگادی گئے۔ زخم بہت مرانه تفاجمر خِون كافي بهه كيا تفا-اب میں گھرجاؤں؟یا بولیس آئے گی؟"مطمئن واقعی اس کی مال ہیں؟ اس کے پاس رہیں گی شیں؟"ڈاکٹرمشکوک تھا۔ دمیں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس کو تسارے پاس تمهاری دے داری پر چھوڑ کر جاؤب کی۔س او- آئندہ بھی ایسا ممکن ہے۔ میں شرمندہ نہیں ہوں۔" ڈاکٹر ان کے رعب میں آگیا۔ ڈکٹیٹر۔ ضرار کو ہوش آگیا تھا۔ اماں کمہ کر بیٹھنے لگا۔ زیں نے پھرلٹا دیا۔ انہوں نے اس کے پی میں بندھے سر کودیکھا۔نہ جانے کتنی تكليف مورى موگى ول دكھ سے بحركيا۔ واب میں کھرجارہی ہوں۔" بیٹے کے سربر یی کو نری سے چھوا۔ آنسو حلق کے اندرا گارے۔اس نے آنکھوں آنکھوں میں لجاجت کے پیغام ارسال کیے۔ "رک نمیں عت-یهاں بدیرسیں ہیں۔ واکثر ہے۔ تمہاری دیکھ بھال کرلیں گے۔ صبح تاوں گ۔ ناشتا لے کر۔" اسپتال کے گیٹ پر کرائے دار کابیٹا کھڑا تھا۔ شفکر سا- (يوليس ويكيم كردو ژنگادول گا-سوچ ليا تفا-) 'وقلیکسی روک لو۔''' آرڈر ملا<u>۔</u> "مب تھیک توہے جی ..." گھبرائے ہوئے کرائے د**ارے پوچھا۔**جواب 'مہوں'' میں ملا۔ ٹیکسی میں گھ آمیں۔ مسنو! اے لڑے کیا نام میسا کرد اپ گھے کے وروازے سے اندر جاؤ۔ کھڑی کے رائے میرے کھ

"دروازے اندرے بند کرلیں۔" دو آدی ضرار کواسٹر بچر کرلے جا چکے تھے۔ حواس قائم رکھناان کی مجبوری تھی گھرجو وعمن کے حوالے کرنا برا۔ دوری ے تولیہ بھی تھینچ لیا۔ پھریا ہر نکل کر ثمینہ کا دروازہ۔ وہاں ہے۔ آگر آؤکے ہما۔ 'تم بھی چلو میرے ِساتھے۔" وہ بدک گیا۔ پہلا شك توليى تفاكه اے كسي قل كاذمه دارنه مفرا دیں۔ "جی۔ یہ تو پولیس کیس ہے۔ میں نہیں جاؤں ' اوہو۔ تم اسپتال کے دروازے پر کھڑے رہنا۔ مں رات مں اکیلی واپس کیے آول گے۔ جلو۔ ادھر امیولینس والے نے جلدی محائی۔ مریض ہے ہوتی ہوکیا۔ ضرار کے ساتھ بیٹے کراہے دیکھا۔ ول بیضے لگا۔ تولیے سے چروصاف کرتی کئیں۔ آنسو

ساتی گئیں۔ بیروہی چروہے جس کو و مکھ دیکھ کرزندگی کی دعامانگاکرنی بھیں۔اس کے کھتے بالوں میں منہ گھساکر لوریاں دی تھیں۔ بھین سے نوجوانی تک کے کتنے ہی سین علم کی طرح ساہنے ہے گزررہے تھے ہمرابیتال آگیا تھا۔ایمرجنسی میں ڈاکٹرنے ویکھتے ہی کہ دیا۔ "بيەتوسراسراندام كى كاليس ب-" واجعا! بحربالو يوليس كو-لكا دومال كم بالتحول ميس ہتھائی۔ میںنے سرزلش کے لیے ذرا ساؤنڈا تھمایا۔ بس آج كل كى نازك اولاد-"

" سی بتا تمیں۔ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ سکی اولاد۔ آپ نے خوداس کوزخم لگایا ہے۔ کوئی اور ..." وكوني اور ميرب بيني كوباته لكاكر توديكه- سرنه بھاڑ دوں گی اس کا۔ بھرید تمیزی کرے گابیہ۔ تو پھر<u>ی</u>ٹے

بتعكري لكادينا اوراس سيسلي ذرا مجھے اپنا قون دو۔ میں یمال کے آئی جی کو بلالوں۔ بردی

المائد شعاع فرورى 2016 13 P



کے برآمدے میں سو جانا اور ہاں۔ مین گیٹ۔ یہ والا

"شمینه!اس کھرمیں جانے کودل نہ جایا۔ کمرے میں اس كاخون .... "سرجه كاليا- آنسونيك على بقرسرا ثقا كربوجهي لكيس-"اصباح ... تعيك ٢٠٠٠ 'جی- پہلے روتی رہی- پھر آشمدنے بہلالیا-سو کئی بين دو نول-"

''احچھا۔ بیروفت بھی آباتھا۔" سرد آہ۔"جس برے ونت ہے بچانے کے لیے اسے پردوں میں چھپا کر ر محتی بھی۔ بیہ خبرنہ تھی۔ میری بی اولاد۔۔ " آواز مطلے

) جس کی۔ ثمینہ نے تسلی دی۔"چلیں جانے دیں۔اللہ مالک مینہ نے تسلی دی۔"چلیں جائے دیں۔اللہ مالک ہے۔ آپ آرام کریں۔ فکر نہ کریں۔" وہ وہیں

ثمینہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئیں۔ تاسف عورت کے نصیبوں کے سارے کھیل ہیں اور اب-اس بی کی حفاظت کامسکلہ-نہ جانے کتے رشتے دار ہیں۔ بی کو در میان میں اٹکایا ہوا ہے۔اللہ

اس کے لیے بہتر راہ نکالے۔وہ توسو کئیں۔ حفصہ بیکم کی نیند اُڑگئی۔لاؤ بجے مصل ایک جِهو ٹاواش روم تھا۔وہاں جاکروضو کیااور تنجداوا کرنے لیں۔وعائیں اوروظیف پھر جرہوہی گئے۔وروازے کھلنے کی آواز۔ خمینہ کے میاں متجد جارہے تھے۔ شاہد' زاہد کو بھی جگا کر لے جاتے تھے کتنا اچھا ماحول ہے۔امن محبت سیدهاساده کھرانہ محرردلوگ ایک میں ہوں فکر میں جتلا۔ اطمینان نصیب ہی نہیں۔ اصباح کی طرف ہے ہی کم فکرنہ تھی کہ بیٹے نے بریشان کردیا۔ بیٹا کسی قابل ہو تا۔اصباح کی اب بھی اس سے ہوسکتی تھی۔ خلع کے بعد اواجد بھائی نے اطمينان نهيس دلايا نه مايوس كيا- عجيب مبهم ساجواب ریا۔ بھی آپ کابیٹا انکار کررہا ہے۔ تو پھراس سے

(اشارہ کیا)اندرے چنخیٰ کھول دیتا۔ میں باہرے لاک کرکے جارہی ہوں۔ مبتح سورے آؤں کی خودہی کھول کر۔ ناشتا بنا کر اسپتال کے جاتا ہے۔" وہ کرون ہلا تا

۔ کیامجبوری ہے۔ کمبنی س کوچوکیداری سونپ دی۔ کل تک جن کو غاصب ' بے ایمان ' قبضہ کروپ کمہ کربدنام کرتی تھیں۔ مرد کا سمارا بھی ضروری ہے۔ ایک اپنا بیٹا ہے۔ دو سروں کو الزام دینے کا یہ صلہ ملاکہ ا پنامیانی ڈاکوین گیا۔

بان من من الله من منتك بر وروازه كهول ديا- بيدرد ہتے۔ فکرمندچرو-ان کی برداشت جواب دیے گئی۔ ثمینہ کے مجلے لگ کر او کھڑا گئیں۔ ٹمینہ تھبرا گئیں۔ ساراوے کراندرلائیں۔ نی وی بند کیا۔ ساتھ لیث لربیشیں۔وہ بھی اپنا دکھ آنسوؤں کی زبان میں بیان کرنے لکیں۔ خمینہ نے اِن بلایا بیٹھ سملائی۔

رات کاسناٹا۔ مال کی درد بھری فغال۔ شمینہ کا دل بعرآیا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے جو بائی جیسی مضبوط چٹان میں دراڑ پڑگئے۔ آنسوؤں کی برسات پہلی بار دیکھی

"باجی! مل سنبھالیں۔ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے۔" اولاد کا جرم-این سنگدلی- مجبوری کی داستان کن الفاظ میں سائیں کئیں بوجھ ہلکا نہ کیا تو۔۔ آہستہ آہستہ ساتی چلی گئیں۔

تحی۔ کھری مضبوط ایمان کی مالک عورت۔مال بعد مِي المحلى- فرض شناس عورت پهلے- ثمینه ماسف میں كم كئيں - كيا قسمت ہے اس غورت كى - تناعم كزار وی شوہر دغا دے گیا۔ بیٹے نے آتے ہی سے گل كطلائ أن كابيثا بهي كي سال بعد آيا تفا- شادي كركداب ميان بيوى خوش كوار زندكى كزار رب

ہندشعاع قروری 2016 172



"آپاتے سورے جاگ تنئیں۔" "بب بينا-" (بائ كياوفت برا تفاجس كانام بي سنڈامٹنڈارکھ چھوڑا تھا۔ آج بے اختیار بیٹا کہ دیا۔ خود ہی شرمسار ہو کئیں) "نیند آئی ہی نہیں۔ اسپتال ناشتا بھی لے کرجانا ہے۔ میں تمہارا ناشتا بھی بنا رہی ہوں۔ آملیٹ کھاؤگے۔پراٹھے بھی بنار ہی ہوں۔" لوكا جعينب كيا- (لواكا آني- اتن ميريان)-" نهیں میں گھر بر کرلوں گا۔ آپ کو زحمت ہوگی۔" "مَ نِي مِي أَتِي تَكليف الْهَالِي - كمري بسرك كر آنيه معاف كرنامه مجھے ہوش نہ تفاكہ حمهيں بناتی۔ پیچھے کیری میں بانگ بھی کھڑا ہے۔ میرے ہائے رے غرض۔ کل تک جو دستن تھے۔ آج الهيس بى دوست بناناير ااور جوا پنابيثا ہے۔وہ؟ دونمیں خالہ جی! شکر ہے۔ دراصل مجھے بھی در سے بيند آئي- آپ کے بيٹے کی فکر تھی۔ آپ رک جاتیں مجھے تہتیں تمیں رک جاتا۔اصل میں۔ میں توڈور رہا عاد پولیس مجھے ہی نہ دھر لے۔" تھا۔ پولیس مجھے ہی نہ دھر لے۔" "آل کتے تو یی تھے کہ یہ پولیس کیس ہے۔" جلدی جلدی اندا تھینے شرہی تھیں۔ ودمیں نے کہا۔ تھیک ہے لگادد میرے ہتھکڑی۔ سلے بچھے آئی جی نثار حسین سے بات کرنے دو-وہ اپنی برای بھابھی کو ہشکاری میں و مکھ کر تہیں انعام دیں گے۔بس ڈیر گئے۔" "كياواقعى- آپ آئى جي كي بھابھي ہيں-" (حيرت بھرمارے معاملے میں ان سے روکیوں نہا۔) وحلو۔ میں کیا جانوں آئی جی حکورے کو۔ اخبار میں کہیں پڑھاتھا۔ ترمی لگادی۔"

زخم میں ٹانکے لگے ہیں۔ تکلیف تو ہوگ۔ آمم المارى ، قرآن شريف لين آئى - تعنك كئ -"ارے آپ جاگ گئیں۔ ای سمجھ رہی تھیں آپ سور ہی ہوں کی۔ میں چائے لاتی ہوں۔" "جائے بعد میں لے آنا۔ قرآن شریف پڑھ لو۔" ''میں جائے بنارہی ہوں۔ابو آتے ہوں کے۔امی مجھی جاگ رہی ہیں۔ قرآن میں بعد میں پڑھ لوں گی۔ اہمی تو اصباح نے مانگا ہے۔ اس کے لیے لینے آئی وہ قرآن پاک کے کرجلی گئی۔وہ بھی صوفے پرلیٹ گئیں۔ جسم کا انگ انگ وکھ رہاتھا۔ ول ہے چنین۔ م محمد ور بعد شاہر والدي آوازيس آنے ليس پھر آمد جائے کے آئی۔ اصباح بھی وہیں آگئے۔خالہ لی نے بازد پھیلا وسیے۔وہ سائٹی۔ کیساسکون ملا۔ رات بھر میں خون نچو گیا تھا جیسے۔ ا۔ بچی کیسی خوف زوہ تھی۔ "ہم گھر کب چلیں گے۔" وہ جانتی نہ تھی'خالہ بی کیاکارنامہ انجام دے چی ہیں۔ "م ابھی پیس رہو۔ میں جاؤں گے۔" "خالہ بی۔ آپ بھی رکیں۔ ناشتا کرکے جائے گا-"آثمسن محبت کما-" مجھے اسپتال جاتا ہے ناشتا لے کر۔ خود بھی کرلوں گى-"الوكيول في ايك دوسرے كود يكھا-"إسبتال...?" "بال ضراروي ب "انهول في اختصار سے کام لیا۔ لڑکیوں نے تظروں کا تبادلہ کیا۔ جائے حتم کرکے اپناری اٹھاکر جلی گئیں۔ گھر کالاک کھول کر اندر آئیں۔ کرائے دار لڑکا برآمدے میں نمازی جو کی برسکڑا ہوا سورہاتھا۔ سرہانے اس نے کری رکھ کی تھی۔ اس بر ایک جادر کو تہہ

ابنار شعاع فرورى 2016 ناح ا

ہوتے ی بیوبنا کرلے آؤں گی۔" "رفيعه إلمرجه سال ، نكاح كا يجهدا ثر تو مو كا-ذكر بررنگ آثیجا تا ہے اصباح کا۔ دیکھانواس نے بھی نہیں ہے گر۔ تعلق تو ہو تاہے۔ اڑکے نے ملنے یا دیکھنے کی شرط رکھی نمیں۔ورنہ کیار کاوٹ ہے۔اصل میں کسی اور الرك سے ول لكاليا ہے۔" والتي آب طلاق كامطالبه كرين اصباح كوسمجهادي-يا انظار كريس-" "رفيعه-إاصل ميس اب مير ب انظار كاونت مجھی شیں ہے۔ کل۔' سوج سمجه كرمناسب الفاظ من يوراواقعه سنايا-اينا کار نامہ۔ رفیعہ کی آئیسیں کھلی کی تھلی رہ گئیں۔منہ "اب وہ اسپتال ہے آئے گا۔ بتا نہیں کیا کرے گا۔ برطنیت ہے توبدلہ تو لے گا بی۔اصباح کو کمال چھیاؤں۔ شہیں اپنا سمجھ کربتاری ہوں۔ کروں کیا؟" " آیا! ویے تو میرا کھر جاضر ہے۔ مگریہ کوئی حل تو ميں ہے۔ آپ واجد بھائی پر دیاؤ ڈالیں۔ آگر۔ ضرار کے آنے پر اصباح کا تعارف کرادیتیں۔وہ اتن ہمت نہ كريا\_ظاہرے امريكہ كے ماحول كاعادي-ابھى يسال کے طور طریقے مجھنے میں کھ عرصے تو لگے گا۔اس پر بھروساکریں۔ آپ کا بیٹا ہے۔" "ابھی جھے یہ بھی تو پتا شمیس کہ وہاں کیا گل کھلا کر آیا ہے۔ یا سے کی مال کی یاد نے۔ خیر۔ تمهارے مال چھوڑ دوں۔ بچھے تمہارے بیٹوں پر بھروسا ہے۔ مر سب سے کیا کھوں گی۔ مجھی تووہ پہال آگررہی تہیں۔ پڑوس میں بھی ان کے بیٹے چھوٹے ہیں۔اڑکیاں ہیں

الم المجلى بي المحال كى ياد نے خير۔ تمهارے بال كى الارے بال كى ياد نے خير۔ تمهارے بال كى ياد نے خير۔ تمهارے بال كى ياد نے خير تمهارے بال كى ياد نے خير تمهارے بگر سب سے كياكمول كى۔ بھى تودہ يہال آگررى تميں۔ بروس ميں بھى ان كے بينے چھوٹے ہيں۔ لڑكيال ہيں اور تى ہاں كى۔ مر۔ غيرى ہيں۔ كوئى دجہ بھى تو اس كے مزاج كو سجھنے كے ليے جھے بھى وقت در كار اس كے مزاج كو سجھنے كے ليے جھے بھى وقت در كار ہے۔ ابھى تو خود جھے علم نہيں۔ اچھا۔ تم اپنے طور پر آگر سعيدہ سے باتوں باتوں ميں پوچھ لوكہ تممارا بيٹا آگيا ہے۔ رخصتى كب كرارى ہو۔ ديكھو كيا جواب دي قام مدر الحمار الميٹا آگيا ہے۔ رخصتى كب كرارى ہو۔ ديكھو كيا جواب دي ق

گا۔ "کمہ کرکھڑی ہے اپنے گھر میں کودگیا۔
کھڑی بند۔ چلو۔ بزرگ کمہ گئے ہیں وقت ہوا۔
پر گدھے کو باپ بنانا پر آ ہے۔ شاید نہی وقت تھا۔
اسپتال میں صبح بردی پالچل ہوتی ہے۔ ناشیت نرسوں کی
ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ کنٹین کے بیرے ادھرے
ادھر ناشتہ لیے بھررہ بتھ۔ "ضرار جاگ رہا تھا۔ال
کود کھے کر آنکھیں جیلئے لگیں۔اس ناشتہ کرایا۔
فرار منہ بھلا کردو سری طرف دیکھنے لگا۔ "خودی
فترا ادا۔ اب پوچھتی ہیں۔ "
فترا ادا۔ اب پوچھتی ہیں۔"
مرد بنو۔ کیا ہوگیا۔ براٹھے بناکرلائی ہوں دیے گئی

وہ آنھوں میں آنسو بھرے انہیں دیکھتا رہا۔ ان کے ہاتھ بکڑ کے چوشنے لگا۔ جلدی سے کھڑی ہوگئیں۔ ضبط کے باوجود آنکھیں بھر آئیں۔ ہائے؟ مال کا دل۔ اور کیارات کو مال کا دل نہ تھا؟ قصائی بن ملک گادل۔ اور کیارات کو مال کا دل نہ تھا؟ قصائی بن

رس ٹھنگ گئے۔ "آپ سگی ہاں ہیں؟ یقین نہیں آ اُ۔" ٹھک ٹھک کرتی جلی گئی۔ اپنے گھر جانے کے بجائے رفیعہ کے گھر چلی گئی۔ کچھ مشورہ کرتا تھا۔ رفیعہ ان کی بات من کردنگ رہ گئیں۔ "بیعنی۔ واجد بھائی بھی انکاری ہو گئے۔ مجبورا"۔"

''لیعنی۔واجد بھائی بھی انکاری ہو گئے بجبورا''۔'' ''بالکل انکار نہیں کیا۔ ''کومگو میں تصے لڑکا مانتا نہیں۔کوشش کرنے کا کہاہے۔''

وسیدهی ملمح طلاق دے دیں۔بات ختم۔ مگرمر کے معاطے میں۔ جان الکتی ہے۔ واجد بھائی شریعت کے پابند ہیں۔ شاید مرتو ولوادیں کے۔ ورنہ اللہ کا عذاب کون برداشت کرے گا۔ کیکن آیا "آپ لڑکے سے ملیں توسمی۔ ایک باروہ اصباح سے مل تو لے۔ پتا منیں جمعی دیکھا بھی ہے۔ "

و المب به بناؤ - کب تک انظار کروں ان کی کوشش مناب کاد کی بھی ہے ۔ "

۵۳۵ اس کی گلو خلاصی

المندشعاع فرورى 2016 130

رقم لوں۔ تمنے جب بھی ڈالر بھیجے۔ وہ بینک کے لاکر میں رکھے ہیں۔ لے لینا وہ بھی تم۔ میں کسی سے ادھار کرلوں گی۔"

بیٹے کو مالیس اور جیران کرکے آگئیں رفیعہ کے ہاں اصباح کا حال پوچھنے اور رفیعہ سے معلوم کرنا تھا۔ سعیدہ کے فون کا۔ انہوں نے اپنے کمرے میں لے جاکر سرکوشی میں بتایا۔

"سعیدہ خود بریشان ہیں۔ لڑکاراضی نہیں۔اصل میں یہاں کوئی لڑکی اسے بہت پند آئی ہے۔ کہتا ہے۔ آب اس لڑکی کود کھے لیں۔ پھرفیعلہ کریں۔اگر آپ کو پہند نہ آئے۔تو پھرجو آپ کہیں گی۔ان لول گا۔اب سعیدہ اس دو سری کودیکھنے جائیں گی۔" حفصہ بیکم پریشان ہو کر لیٹ آئیں۔ شام کو

اسپتال کابل بھی جمع کرانا ہے۔ کس ہے آئیں۔
"آیا ہوسکتا ہے سعیدہ کو پہند نہ آئے۔ یا آگر وہ خاندان کے دیاؤ کی وجہ ہے بظا ہر کمہ دیں کہ نہیں پہند آئی۔ تب آپ تیار رہیں۔ اچھا ایک بات اور کموں گی۔"وہ قدرے بچکی کران کودیکھنے لگیں۔

گ-"وہ قدر نے بھی کواران کودیکھنے گیں۔

"آلیا!" بیٹا آپ کا ہے۔ جیسا بھی ہے۔ آپ کے

ہوبا۔ امریکہ میں دہال کے رنگ میں رنگ کیاتو کوئی
اجیسے کی بات نہیں۔ اب آلیا ہے تو غیمت جائیں۔
آلیا ال کو بہت تعقیت ہوتی ہے بیٹے کی ذات ہے۔

آلیا ال کو بہت تعقیت ہوتی ہے بیٹے کی ذات ہے۔

کے طور طریقوں ہے آگی ہوگی تواہے عقل آجائے

گے۔ کے کہتی ہوں آلی۔ آپ کے نصیب جاگ جائیں

گی۔ کے کہتی ہوں آلی۔ آپ کے نصیب جاگ جائیں

اسے سمیننے کا۔ ارپیٹ 'ختی بیشہ کارگر نہیں ہوتی۔

جمال آپ کی سرزنش اس کو سدھے راہتے پر چلنے کا

جمال آپ کی سرزنش اس کو سدھے راہتے پر چلنے کا

درس دے گی۔ امتا میں بودی کشش ہے آیا۔ اور اولاد

ہرت بودی نعمیت ہے۔ اللہ کا شکر کریں۔ کوئی ہے آپ

کا۔ اکہلی نہیں ہیں آپ۔ کوئی تؤپ ہے جواسے والیس

"فیک ہے۔ اصاح کو آج ہی لے آئیں۔ امتحانوں سے فارغ ہو کرلڑکیاں ملنے ملانے جاتی ہی ہیں۔ افراز تو اسلام آباد میں ہے۔ ٹرانسفرہوگیا ہے۔ اعزاز صبح کا کیاشام کو آ تا ہے۔ اجیہ کے ساتھ اصباح کا ول لگارہے گا۔ ٹریاجی آنے والی ہے۔" اصارح کو رفعہ کے گھر سے قدر آئی لگاؤ تھا۔ لان کر

اصباح کورفیعہ کے گھرسے قدر فی لگاؤ تھا۔ان کے برابر میں ہی تواس کا اپنا گھر تھا۔اپنا گھر۔ جہاں نہ جانے اب کون رہتا ہے مر۔اس کے بچپن کی یادیں۔اس گھر سے وابستہ تھیں۔ خالہ بی نے چاہا کہ وہ اپنے بچھ کپڑے ضرورت کا سمان کے کر آئے۔ پھر مناسب نہ سمجھا۔ کمرے میں ضرار کا خون۔ بستر بر خون۔ وہ خود سمجھا۔ کمرے میں ضرار کا خون۔ بستر بر خون۔ وہ خود اپنے گھرے نظر جراری تھیں۔ کمرے کی حالت کا سے گھرے نظر جراری تھیں۔ کمرے کی حالت کا سے جمرے کی حالت کا سے جمرے کی حالت کا سے جمرے کی حالت کا سے جرامتا کا خون ہوتا محسوس ہوتا۔

تمینہ ای ملازمہ کو ساتھ لے کر خود کئیں۔ کمرہ دھلوایا۔ بستر تبدیل کیا۔خالہ ہینے اڑی کو انعام کمہ کر سورو ہے دیے۔ بہت شرائی۔ آلیل دانتوں میں دیا کر نوٹ کار کر ہنتی ہوئی بھاگ گئے۔

"آئمہ نے بتایا۔" اس آئر "خواہ لے جاتی ہے۔ اس کودورو پے مکئی کے دانوں کے دی ہے۔ بھی دس روپے نہیں دیے آئس کریم کے کیے۔"

اصباح مرکھ جاتے ہوئے ڈررہی تھی۔ آگر استال سے اجانک آجائے اسے ویکھ کر پھر غصہ آجائے بیٹ میں لات ماری تھی۔ بھولا تو نہیں ہوگا۔ خالہ بی خودہی جاکر کیڑے لے آئیں۔اصباح کورفیعہ کے کھر پنچاویا۔وہاں سے اسپتال کئیں۔

بہ بیروسوں کے ہو۔ بچھے آج ہی چھٹی دے دیں۔ ول کھرا آہے ہو۔ بچھے آج ہی چھٹی دے "کیوں؟ ول کیوں کھرا آ ہے؟ نرسیں ول نہیں بسلا تیں؟" طنوا" کہا۔" چھا خبر۔شام کور قم لاؤں گی تو چھٹی کروادوں گی۔ابھی تواندازہ نہیں بل کتناہوگا۔" میں رکھا ہے۔ اس میں رقم ہے۔"کردن جھکالی۔

المندفعاع قرورى 2016 131

'' بجھے پتا ہے آپ کس طرح سلوک کرکے بھول جاتی ہیں۔ مگر جن پر برا وقت آئے اور اس وقت جو ساتھ دے۔اے بھولنا نہیں جاہیے۔ مجھے یادے۔ اس کیے کہ ان ونوں میں بہت پریشان تھی۔ کنتنے لوگوں سے قرض مانگ کر شرمندہ ہوئی۔ کوئی کام نہ آیا۔ صرف آپ تھیں۔جودے کربھی دابس نہ لینے کا وعدہ کے رہی تھیں۔"

آیک وقت وہ تھا۔ جب رفیعہ مانگ کر شرمسار تھیں۔ اور ضرورت پوری ہونے پر بھی شرمنده- آج وہ دے کر شرمندہ ہورہی تھیں اور حفصه بيكم ليت موئ وقت كتناب رحم اور مهريان ہے۔ دونوں کے احساسات میں عجیب سی میگا عمت

''احچهارفیعه!میں چلتی ہوں۔اسپتال کا چکرلگالوں۔ اکر آج ڈسچارج کردیا تو گھرلے جاؤں گی۔ ممکن ہوا تو والبي مين شايدور موجائے "كمرى موكئيں-"أيا" بحر كوري رك جائيس-كمال أكبلي آئيس ک-یا پھر ضرار کو لے کریمیں آجائیں۔سب سے مل کراس براچھااٹر بڑے گا۔"

"اس باجھااڑ پرے-نہ پڑے-اصباح مرجائے گ-جو چھاس کے ساتھ ہوا۔" کمہ کرباہر آگئیں۔ اسپتال کے سارے معاملات بلوں کی اوائیگی۔ بھر وْاكْتُرولِ كِي بِدايتي -سب درست- براني تفسي موني کھٹارا میسی-ویبای بوڑھا کھساموانس کاڈرائیور۔ اسپتال کے گیٹ پر وہی دستیاب تھا۔ ٹیکسی کی خوفتاک آواز-رک رک کرچانا۔ ضرار کو کوفت ہورہی تھی۔ "میں بہت جلد گاڑی لے لوں گا۔"امال کود مکھ کر

المال نے ہونٹ سکو ژکرمنہ سڑک کی طرف کرلیا۔ کیا۔ (اور پچ بھی لیمی تھا۔) کیلسی سے اتر کرڈرائیور کو

اندر پہنچ کر' ضرار کو کمرے میں لٹاکر'انہوں نے اسے

حفصہ بیکم سرینج کیے خاموش آنسو بہارہی

''آیا دیکھیں۔ بنی کے لیے آپ کو کتنی پریشانی ہورہی ہے۔اس کے مال باب نے تواہے نکاح کرکے مضبوط رشيخ ميں باندھ ديا كه وہ محفوظ ہو گئے۔ ليكن آج وہ کتنی غیر محفوظ ہے۔ یہ آسراہے۔ بیٹے کے ساتھ ایس کوئی فکر سیس ہوتی۔ کم از مم بے بسی سیس

ہے۔ رفیعہ انہیں تسلی دیے کر کام میں لگ گئیں۔ پچھ در بعد آگر دیکھا۔ وہ ابھی تک اس طرح سرچھکائے کچھ سوچ رہی تھیں۔ ''انہوںنے شکفتہ ''انہوںنے شکفتہ

ا میں کہا۔ ''لیتین کریں۔ وہ آگر بگڑا ہے۔ توسد هر بھی جائے گا۔ آپ کی آیک باری سرزنش نے اسے احساس دلادیا ہو گاکہ مال محبت کرتی ہے توسزا بھی دے

وتنهار کے سامنے ہے کوئی مثال۔ کہ بگڑی ہوئی اولاد سُدهر گئی ہو۔ "وہ ایک دم بولیں۔ رفیعہ مسکرا تیں۔ "بے شاز الیکن کم از کم آپ میں ای ملاحیت ہے۔ کہ ای اولاد کوسید ھاکرویں۔اچھا خرچھوڑیں۔ایک اور معالمہ ہے۔ آپ برانہ مانیں۔ بہے۔ یہ کے لیں۔"ایک لفاف ان کی طرف برمصاری تھیں۔انہوںنے سوالیہ تظروں سے انہیں دیکھا۔

یہ۔ آیا۔ کئی سال پہلے جب اعزاز کے یونیورٹی داخلے کے لیے میں نے آپ سے قرض لیا تھا۔" چکی رہی تھیں۔"آپ نے دے کر کما تھا یہ قرض نہیں۔ اعزاز میرا بھی بیٹا ہے۔ تو۔ پھر۔ بعد میں افراز کی جاب بھی ہو گئی۔ میری ہمت نہ پڑی آپ کو بیہ والس كرف ك-اب-اعزاز بهى اشاء الله ممار باب-تواس نے دیے ہیں کہ وہ اس قابل ہو کیا ہے کہ اینوں

رفعاع قروری 2016 1852

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



متوجہ کیا۔ ضرار کے چرے پر کمزوری کے آثار تھے۔ پورا سر پٹیوں میں اس طرح چھپ کیا تھا۔ گویا ٹوبی منڈھی ہوئی ہے۔ رنگ بھی پیلا ہو کیا تھا۔

"وہ جو لڑکا۔ تمہارے ساتھ آیا تھا۔ اس کافون نمبر ہاؤ۔ میں پڑوس میں جاکر کردوں گی۔ اے بلاؤں گی۔ اور تب تک تم اپنا بھوا ہوا سامان سمیٹو۔ وہ آجائے تو ہماں جاتا ہو چلے جاؤ۔ میں نے جو کرنا تھا۔ کرلیا۔ اب میرا تم ہے کوئی تعلق نہیں۔ نہ تو یہ گھر تمہارے باپ کا ہے جمال حق جماکر رہو۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے اور اس کی مالک میں اور وہ لڑکی ہے۔ جسے تم نے شکار کرنا چاہا تھا۔ "

مکابکا۔ بلکہ اس سے زیادہ پریشان۔ کن حالت میں
وہ مال کی کھردری خشک ہے درد اور دل چیرنے والے
جملے من اور سہ رہا تھا۔ نقامت نے از سرنو حملہ کیا۔
آنکھیں بند کرکے شاید البلتے آنسواندر ہی دبادیے۔
بولاتو آواز بھی جکڑی ہوئی تھی۔

روال المسترا ہوں۔ ہت تخت سزا کا مستق ہوں۔ کس طرح معانی اگل ۔ کموتو ابھی سڑک پر جاکر لیٹ جاؤں۔ کوئی گاڑی کہلتی ہوئی گزر جائے۔ میرا خاتمہ اس طرح ۔ شاید آپ ہے معانی مل جائے۔ " دم سنوابیں باتوں ہے متاثر نہیں ہواکرتی۔ ہر متو کر بھی تہیں ہے لیے فہرست ہے بیٹا۔ جس طرح آئے نے نہیں ہے۔ لیمی فہرست ہے بیٹا۔ جس طرح آئے نے تہمارے باپ نے بچھے تڑپایا ہے۔ بچھے اکبلا کرکے بچھوڑا اور اب جو تخرے سرافھاکر جینے کے لاکن نہ اجازت تو آتے ہی اپنا رنگ دکھا دیا۔ اب اس اجازت تو آتے ہی اپنا رنگ دکھا دیا۔ اب اس وے دوں تو اس معصوم یاک دامن لڑی کے سامنے میری دوح شرمندہ رہے گی۔ صرف ایک اس گناہ کی وجہ ہے کہ تم کو دنیا میرے بیٹے کے نام ہے جائی

مراری چکی بنده می-نادم اور شرمسار...

"وہد وہ کدھرہے۔ میں اس کے قدموں میں گر کراس سے معافی انگ لوں گا۔"

"دوہ تمہاری صورت دیکھتے ہی مرجائے گ۔ایسی ہی ہے وہ میں نے پالا ہے تختیوں میں 'پابندیوں میں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کردار پر اور اس نے میرے ہر اشارے کو تھم سمجھ کر تعمیل گی۔وہ میرے پاس امانت ہے 'منکوحہ ہے۔ سمجھتے ہو' تم نے جو کیا۔ چاہتی تو پولیس کے حوالے کردجی مگر جرم میرے گھر پر میری موجودگی میں ہوا' تو سزا بھی مجھے ہی دبنی تھی 'اب اٹھو' موجودگی میں ہوا' تو سزا بھی مجھے ہی دبنی تھی 'اب اٹھو' موجودگی میں ہوا' تو سزا بھی مجھے ہی دبنی تھی 'اب اٹھو'

سامان سمينواور چل پريو-" دروازے پر دستک موری تھی۔ اس کا روعمل د کھے بغیردروازے کی طرف چلی کئیں۔ستا دل ال كے زہر ملے جملے ايك ايك لفظ نشترين كر چبھ رہاتھا۔ ليے ليے سائس لينے لگا كيك لخت أكسيجن كى كى محسوس بهوئي بحوئي عورت جس كاخمير محبت الميار اور در د مندی سے گوندھا گیاہو' ماں جے مامتا کی تفسیر کما گیاہو اتی بے رحم 'بے نیاز کیے ہو سکتی ہے لیکن جب ایے كردار بر توجه كى اس مال كو تناجمو و كرباب كے لائج دين أشوق كي خاطر حيك يصيح جانااور سالول خرينه لینا 'باپ کا سلی ویا ' تمهاری مان کا بورا خاندان ہے وہاں اے کسی کی ضرورت نہیں۔ شاید امال اپ روسے میں حق بجانب ہوں نہ جانے ان پر کیا گزری ہوگی مس کس کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوں گے۔ وروازے ير تمينه اور كرائے وار اركا موجود تھے شیندنے کہا۔" جماب کب آئیں باجی-" اور لڑکا کمہ رہا تھا۔ وسیس نے آپ کو تیکسی سے اترتے دیکھا تھا۔ میں بھائی کا حال جال ہوچھنے آیا تھا آجاوك-"

بہوں۔ چاہتی تھیں اسے بھگادیں گر ٹمینہ کے چرے پر دیا دہا ساجوش اور پھھ بتانے والی کیفیت ۔ انہوں نے لڑکے کواندر آنے دیا۔ ٹمینہ کو لے کراندر آئیں۔ "باجی ۔ بری اہم خبرلائی ہوں۔ "من کرانہیں کچن میں لے آئیں۔ منرار کے کمرے سے دور۔ ان کا کندھادیا کر ٹمینہ نے چیکے چیکے بتایا۔

کے آئے ہیں۔ معلوم نہ تھا گھروالے کہیں گئے ہوئے ہیں۔ آپ بتا سکتی ہیں ہیں نے کہا ہی۔ وہ کچھ ایوس دارے ملنے گئی ہیں۔ شاید کل آجا ہیں۔ وہ کچھ ایوس ہو گئیں۔ بھر آپس میں کچھ چیکے چیکے بات کرکے چلی گئیں۔ میں نے توانہیں اندر آنے کا بھی کہالیکن باجی ایک اور بات بتاویں "

وہ مزید پرجوش پراسرار انداز میں قریب آکر کہنے میں۔

'قیس نے آممہ ہے ذکر کیا۔وہ کہنے گئی'امی کچھ دنوں سے ایک لڑکا کالج سے بس اسٹاپ تک پیچھاکر تا تھا۔ موٹر سائنکل برہو ہاتھا۔واوا کی وجہ سے شایدوہیں گئی کے سرے پر کھڑا ہوکر دیکھتا رہتا تھا۔ باجی ہے نا بمبائک خبر۔"باجی ہے تاثر ۔۔۔

"باجی...! بیٹا کیما ہے اب آپ کا۔ ٹھیک تو ہے۔"ائی بڑی خبرکے بعد باتی کاروبید. "اسے۔ کیما ہو آ۔ ڈھیٹ بڈی ... پڑا ہے بستر بر۔ چلوتم بھی دیکھ لومیں نے تواسے کھرے جانے کا

کمدویا ہے۔ باجی جو خمینہ کی داستان سن کر گم صم ہوگئی تھیں۔ پھرائی جون میں آگئیں۔ خمینہ نے کمرے کے باہر سے ہی ضرار کی خبریت دریافت کی او وہ تکیے کے سمارے بیٹھا تھا۔ سرملا کر ہولا۔"جی ۔ ٹھیک ۔ "

''اے باتی ۔ بچہ بہت گمزور ہوگیاہے' میں ابھی جاکر سیب کا جوس نکال کراہا جی کے ہاتھ جیجتی ہوں' اسے طاقت کی ضرورت ہے' دوائیں تو خون سکھادیتی میں ''

" " رہے دو... اسے طاقت کی نہیں... ہدایت کی ضرورت ہے۔" کمہ کر ثمینہ کواشارے سے بلاکر لائیں۔ برآمدے میں نماز کی چوکی پر بیٹھ گئیں۔ ثمینہ بھی بیٹھ گئیں۔

"باجی- پھراب آپ کیا کریں گی۔ سعیدہ نے اگر۔"شکرہے۔باجی اب متوجہ توہو ئیں۔ "وہ اگر مجھ ہے کچھ کہیں گی۔ توجواب دوں گی۔ مند مالان تا مسلختہ "

" "میں نے پیجان لیا۔ ایک تو آپ کی سعیدہ بھابھی تھیں۔ دوان کی بیٹیاں اور ایک جوان خوب صورت سا لڑکا۔ میں اوٹ میں ہوگئی۔ کان اوھرنگادیے کہ سنوں توسسی۔ سعیدہ بہت حیرانی سے کمہ رہی تھیں۔ ارب یہ کمال لے آئے ہو۔ "

پھردونوں بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ وہ بھی جران الرے کود مکھ رہی تھیں۔ اڑکابولا بس میں گھرہے۔ ای گھرہے۔ ای گھرہیں دہتی ہے وہ مگرہاں تولاک نگاہوا ہے۔
معیدہ کئے لکیں دیکھو میں بہت پریشان ہوں۔ نہ جانے کیا کرتے پھررہے ہوتم۔ پتا نہیں ذاق ہے یہ یا کہا۔ تمہمارے ابابیں وہ جھے طعنے دیتے رہتے ہیں ہم کو کوئی دھو کا ہوا ہو گا۔ آخر تم نے کیا دیکھا یمال۔ کو کوئی دھو کا ہوا ہو گا۔ آخر تم نے کیا دیکھا یمال۔ راستہ بھول گئے ہو۔ چکر کیا ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا۔ 'داہ راستہ کیوں بھولوں گا۔ دو مینے گلی کے سرے پر 'داہ راستہ کیوں بھولوں گا۔ دو مینے گلی کے سرے پر 'داہ راستہ کیوں بھولوں گا۔ دو مینے گلی کے سرے پر کھرانی کے سے بہیں جاتی ہودہ لاگے۔ '

پی کر پھر شروع ہو گئیں۔ دونوں بولنے گئیں۔ آڑکیاں جو چیپ کھڑی تھیں۔ دونوں بولنے گئیں۔ تم نے اس سے بات کوں نہیں کی۔ تم پچھ بوچھتے وہ چھ تناتی 'پتالؤچلاں۔" لڑکا بولا۔ کیسے بات کر تا 'اتنا سخت پردہ منہ ڈھائے

رہتی ہے اور بس ہے از کرگی میں آئی تو وکان پر بیٹھے
ہوے میاں ان کے پیچھے چل پڑتے۔ دولؤکیاں ہیں۔
دوسری برابروالے گھر میں جاتی ہے۔ برابر آنا رہا ہوں
میں۔ پاکل نہیں ہوں کہ راستہ بھول جاؤں گا۔ تو
سعیدہ نے کہا۔ گھر چلو' سیدھا راستہ تو میں تہیں
وکھاؤں گی۔ لؤکیاں ہننے لگیں 'لؤکا غصہ کرنے نگا۔
کسی پڑوی ہے ہو چھیں توسمی۔ یہ کہاں تی ہیں۔ بس

المندشعاع فرورى 2016 يكا

دن آپ سے جدارہا۔ اب نہیں۔ بلیز۔ "

''اجیما اجیما۔ دھوکے بازباب کی اولاد۔ بھول چکی مخص کہ کوئی بیٹا بھی ہے۔ نہ جانے کہاں سے آگیا۔ "

''کر نے نہ نے ضرار کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ کمرے میں مال کا رہبہ۔ ہاں کی امتا۔ ہا ہم اگر کہا۔

''باجی رات کے لیے کھانا بھیج دوں گ۔ تھک گئ ہیں۔ کہاں پکا ئیس گے۔ "

بیں۔ کہاں پکا ئیس گ۔ "

بیں۔ کہاں پکا ئیس گ۔ "

آکر اصباح کو قون کروں گ۔ اس سے تو کھا تھا کہ میں آگر اصباح کو قون کروں گ۔ اس سے تو کھا تھا کہ میں آگر اصباح کو قون کروں گ۔ اس سے تو کھا تھا کہ میں آخران گی۔ "

آکر اصباح کو قون کروں گ۔ اس سے تو کھا تھا کہ میں آخران گی۔ "

آخران گی۔ "

شینہ کے جانے کے بعد کچن کی راہ کی۔وورہ والا کئی دن سے آیا نہ تھا۔ خشک دورہ ہمیشہ رکھتی تھیں۔ چائے بناکر بسکٹ لے کر کمرے میں آئیں۔اٹھ کر بیٹھ گیا۔

"بیات میرسے کیے۔" "ال- تھوڑے بسکٹ اور نمک پارے ہیں۔ رات کے لیے مرغی پکالیتی ہوں۔ رکھی ہے۔ اس دن کی بریانی بھی اسکلے دن آگر فریز کرلی تھی۔ خیر۔ وہ کل سے بریانی بھی اسکلے دن آگر فریز کرلی تھی۔ خیر۔ وہ کل

جائے کونسا ہوجہ تھا۔ ہول ہول کر ہلکا کرہمی تھیں۔ (میٹامال کی طاقت ہوتا ہے۔ اور اگر برطینت ہو۔ مجھ کو اگیلا سمجھ کر گردن وادے کیا بھروسا باب نے پی بڑھا کر بھیجا ہو۔ لائج سوار ہوجائے۔ تو۔ باب بیٹا۔ آیک ذات۔ باب پر ہوت بتا پر گھوڑا۔ بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ اتنے سالوں بعد محبت جاگ پڑی اور کیا معلوم۔ گھر پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہو۔ دل کی بات کون جانے) کچن میں مصروف تھیں۔ ہاتھوں سے زیادہ زبن کام کررہاتھا۔ سوچ کا گھوڑا سرپٹ انجانی راہوں کی سمت اڑا جارہاتھا۔ سوچ کا گھوڑا سرپٹ انجانی راہوں کی

مت راجارہ طاہ ہے۔ بیدو ہے۔ اور وسط است راجارہ طاہ ہے۔ اس کو فون کرنا ہے۔ نہ جانے وہ کیا سوچتی ہوگی۔ اور ابنی انجانی منکوحہ کو پسند کررہا ہے۔ اس کو۔ جس سے انکار کررہا ہے۔ او بھئی! آج کی نسل ہے۔ سیدھی طرح ناک پکڑنے کے بجائے بیجھے نسل ہے۔ سیدھی طرح ناک پکڑنے کے بجائے بیجھے

ثمینه ونگ کرائے دار لڑکا آگر بولنے لگا۔"آئی۔ بھائی بہت کمزور ہیں۔ آپ کی اجازت ہو۔ تو رات کو میں آگر ان کے پاس رک جاؤں۔ شاید کچھ ضرورت۔"

'''نہیں بھیا۔ شکریہ تمہارا۔ یہ توابھی یہاں سے جلا جائے گا۔ میں بھی گھر بند کر کے اپنی بمن کے گھر چلی جاؤں گ۔'''تمینہ نے منہ پرہاتھ رکھا۔ اچنبھا۔ حیرت' رژکابھی حیران۔

"باجی ایساظلم تونه کرس-بچهه ہے۔ غلطیاں بچے کرتے ہیں۔اب سزاتومل کی۔رات میں کہاں جائے گا۔معاف کرویں۔"

'سزا ملنے کے بعد گناہ معاف ہوجا تاہے کیا۔ ہاں اگر انسان ہوتو۔ در ندوں کو تومار دینا چاہیے۔' مزار او کھڑا تا ہوا آیا۔ زمین پر گر کر ان کی گود میں سرر کھ کر ملکنے لگا۔ ایک مال۔ بظا ہراصولوں کی سخت ندہی اقرار کی ابند۔ لیکن ایک ول ہے۔ ماں کا ول۔ جو اولاد کے لیے بھی مجھار ہے اصولی برداشت کرلیتا ہے۔ کرائے وار لڑکا جی چاپ چلاگیا۔ ٹمینہ منمنار ہی

"باجی! ای سخی تواند کو بھی پسند نہیں۔" "میں سے کوئی گناہ نہیں گیا۔ کوئی گری ہوئی حرکت نہیں کے میں تو کمہ رہا تھا۔ جلوواک کرتے ہیں۔ بتانہیں وہ کے میں تو کمہ رہا تھا۔ جلوواک کرتے ہیں۔ بتانہیں وہ کیوں ڈرگئے۔ میں نوکرانی سمجھ کریں۔"

''یمان رانی آور نوکرانی سب کی عزت برابر ہے۔ سمجھا اور میں نے جب کہا اس کا ہاتھ چھوڑ۔ تونے میری بات سِنی۔ ؟''

شمینہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنی رد کئے لکیں۔وہ پھررد انتہا۔"اس سے بھی معافی مانگ لوں گا۔امال!بہت

Segion.

میں کھے نیاین لگ رہا تھا۔ ای آشمہ کو تو بتا بھی دیتی فيں۔ناجيه كونا سمجھ كمه كر ہريات چھياتی تھيں۔وہ کھوج میں تھی۔ آخراصیاح کامعالمہ ہے کیا۔ آشمعہ کو آگر خبر تھی بھی تواس نے شمیں بتایا۔ آئی کو آیاد کھے کر وہ بھی پیچھے ہولی۔ مرای۔ مرے میں لے کئیں۔ دروانه بند-وه كيرى والے دروازے كى طرف ليكي-وہاں ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا کھڑکی کا۔ ذرا ساجھانک کر ديكها- اي كي بات حتم مو كي تقي- خالم بي سوية ہوئے کمدری تھیں۔ "اجھا- یہ بات ہے۔ میں رفیعہ سے بات کرلوں زِرا-"شمينه نے تمبرملايا-اور خود كمرے سے باہر جلى سئی۔ خالہ بی رفیعہ سے بات کرنے میں سرمالاتی جارہی تھیں۔ پھر کہا۔ ہی تھیں۔ بھرکہا۔ ''اچھا۔ تھیک ہے۔ تم کل ہی انہیں بلالو۔ مال' بیٹے وونول كو-اوراب ذرااصاح كوفون دو-"ہاں بی- سیس استی- ضرار کھر آگیا ہے۔ بہت معافیاں۔ خبر۔ بیہ بتاؤ۔ جب میں نے نماز کی نبیت باندهی-" آوازدهیمی ہوگئی-اب شایداصیاح کھے کہ ربی تھی۔وہ کردن ہلاربی تھیں۔ "اچھاخیر۔"بہت شرمندہ ہے۔معافی مانکنے کا کمہ رہاہ۔اب سنو تورے۔جومیں بتاتی جاؤں۔وہی كرنا ك حميل واى كمنا كي جب كل جب سعيده آس الهاب كل آسة كل وتم ووقوہ اِشابِر زاہد کو بھی ابھی آنا تھا۔ معدے آتے ہیں تو اڑتے جھرنے جسے دہاں یمی سنق ملا ہو۔ باللكن - أيك لفظ سننے نهيں ديا۔" مايوس موكر باہر آئی- شمینه دونول کی صلح کراری تھیں۔ روز کامعمول تھا۔خالہ بھی آگئیں۔ ''لو بھئی ثمینہ!رفیعہ سے بات ہو گئی ہے۔اب تم

ہے گدی کی طرف ہے ہاتھ تھماکر ناک پکڑے گ۔ اور خوش کہ میدان مارلیا۔ عقل بھی تو گدی کے پیچھے ہوتی ہے۔اچھابچو۔اب تم ذراد کھتا۔ "المال!- ميري وجه سے كتنى تكليف مورى ب آپ کو-" سائے سوچ کے میدان میں آواز۔ الحيل پزيں-" بنے ہے۔ ڈرا دیا مجھے کیا ہے۔ کیوں آیا ہے۔ مارے گا بچھے۔بدلہ لے گا؟" اس کے ہاتھ میں ڈنڈاد کھے کروسوسوں نے حقیقت كى راه لى- ضرارنے الجبھے سے ہاتھ میں بكڑا ڈیڈا دور يجينكا-جيسےوہ سانب ہو۔ "برآمدے میں رکھا تھا۔ سمارے کے لیے بکڑلیا۔ انتا ذکیل نمیں ہے۔ آپ کا بیٹا۔ آپ کا خون ولیك كيا-انهول فاس يحضوهكيلا-"جس باب كاخون تيرك اندر دور ربا ب-اس ے ہریرائی کی توقع کر عتی ہوں میں۔ ظالم۔ جابر و غرض- كينديرور-خون كے آنسورلائے تھے" "أب كا خون زياره طافت ورب دوده كي ما ثير بھی ہے۔ لیفین کریں۔ بہت بچھتا تارہا۔ وہاں ایک مولوی صاحب ملے تصدان کے درس پر جا یا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت شرمندہ کیا۔ بہت سمجھایا۔ آپ كابيثابن كرد كهاؤل كا-كهونو حلف المالول-" و حلف كامطلب جانيا ٢٠٠٠ اطترا "كها-"جى-مسلمان مول-نمازير هتامول-" مال کا ول۔ یک وم مضبوط ہو گیا۔ وکمرے میں دوا کھائی کہ شیں۔ مجھے ثمینہ کے گھر فون الرفي جاتا ہے۔ آكر موني يكاول كي-" و المربر فون- لكوايا كيول نهيس بن عال كربابر یم کئر \_ مرسوال کاجواب دینا ضروری مهیں ہو یا۔ آگئر \_ مرسوال کاجواب دینا ضروری مہیں ہو یا۔ ection

ومیں خود لے کر آنے والی تھی۔ دیسی مرغی کاسوپ ہے۔ سبزی اور سیب بھی ڈالا ہے۔ بہت طاقت کی ضرورت ہے بچے کو۔ کل سیب لے کر آؤں گی۔ اپ ہاتھ سے کھلاؤں گی۔"

دونوںخواتین ہشاش بشاش۔مسکرار ہی تھیں۔ ضرار بر آمدے میں نماز پڑھ چکاتھا۔(یا ایکٹنگ۔ کیا م

ہ '' ''تم نے سجدہ کیے کیا۔ سرینچے کرنے میں' زخم میں درد نہیں ہوا؟''

"ہوا۔ گر آپ کے ڈنڈے کی چوٹ سے بہت
کم۔" بے فکر تھا۔"اصل میں کمرے میں گھبراہث
ہوئی تو باہر آگیا۔ نماز کی چوکی دیکھی۔تویاد آیا آگی دن
سے اللہ کو بھولا ہوا ہوں۔ نماز پڑھی۔اب سوچ رہا
ہوں۔ آپ آکیلی انتے سال کیے رہیں۔ابابی خطا
زیادہ محسوس ہورہی ہے۔کاش۔میں نے حماقت نہ کی
ہوتی۔

"اچھااچھا۔اب جاکرلیٹو۔دردنہ برھ جائے۔ڈاکٹر نے آرام کا کما تھا۔ کل جاکر پٹی بھی کروالیتا۔ میں کھانا لاتی ہوں۔"

و اور بہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ ڈش دیکھ کر ہوچھا۔ بھرڈ مکن کھول کردیکھا۔ اور خوشبو بھی مزے والدشکل تو بہت اچھی ہے اور خوشبو بھی مزے

''واہ۔ شکل تو بہت ایسی ہے اور خوسبو می مزے ک۔'' کچھ دیر بعد دونوں مال بیٹے کھانا کھارہے تھے۔ دونوں کاموڈ اچھاتھا۔

" بید. دیوار کب بنی با وه جب امریکا گیا تفاد بوارنه تقی برط کشاده صحن تفاله می برط کشاده صحن تفاله

دوجب تم بھی دھوکادے کر تھاگ گئے تو کرائے دار رکھ لیے۔اس لیے۔ کہ میرے آڑے وقت میں کوئی قریب ہوجس کی دولے سکول مگرانفاق دیکھوجس دان تم آئے اس سے پہلے ان کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ تہمارے مبارک قدموں کی بدولت ان لوگوں سے مدد لی۔جن کودن رات براجعلا کہتی تھی۔"

ودعر مجمع تو البحم شريف لوك للك بيه جو كالمين ليك رما تعاتو المال حلق من دوا وال ربى

''ہاں۔ تم کو تو لگیں گے،ی۔ جیسے تم دغاباز۔ویسے ہی ہی۔ ہر فخص آئینے میں اپنا چروہی تو دیکھتا ہے۔'' کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئیں۔ باہر سے پکارا۔ ''سوحاؤا۔۔''

اوروہ فرمال برداری کے ریکارڈ برابر کرنے کے چکر
میں فورا ''آ تکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ دوامیں شاید نیند
کا عضر بھی تھا۔ گری نیند آئی۔ صبح آ نکھ کھل۔ چڑیوں
کی چکار ہے۔ کھڑی ہے جھانگا۔ آبا۔ بڑی سانی
صبح ۔۔ نرالا سا موسم۔ ہوا میں خنگی۔ جار دان ہے
کمرے میں رہتے ہوئا اندازہ ہی نہ ہوا۔ کیسی رقیبلی
صبح ہوتی ہے۔ آسان پر تیرتے بادلوں کے مکڑے چھ
سفید۔ چھ کا لے۔ پچھ نار بجی۔ سورج کی کرنوں میں
سفید۔ پچھ کا لے۔ پچھ نار بجی۔ سورج کی کرنوں میں
منائے ادھر سے ادھر مٹر گشت کررہے تھے۔ باہر نکل
مراخت میں سرخ کلیال خوش رنگ ہوئے تھے۔ انار
جائزہ لیا۔ ساس بین میں پانی چو لیے پر رکھا۔ چولہا
جائزہ لیا۔ ساس بین میں پانی چو لیے پر رکھا۔ چولہا
جواہوں کو بھلا کرماچس پر نظر جمائی کھٹ بیٹ کی آواز
جواہوں کو بھلا کرماچس پر نظر جمائی کھٹ بیٹ کی آواز
سے اماں ہو شیار ہو میں۔ سیدھی کچن میں۔

"ہائیں۔ یہ تم یمال کیا کررہے ہو ہ"

"جائے بنا رہا ہوں۔ آیئے۔ آپ کے لیے بھی دم
کردی ہے۔ "جائے چھوٹی جائے دانی میں دم کرچکا
تھا۔ دو مک چینی دان 'خنگ دودھ کا بیالہ ڈھونڈ کرمیز برر کھ دیا تھا۔ بسکٹ بھی بلیٹ میں رہے ہے۔

برره دو ماد براسلیقد آگیا ہے۔ وہال کیا کی وزیر سفیر کے گھر خانساہ لگ گئے تھے۔ "زور سے ہسلہ ہے ساختہ اونچا مردانہ قبقہ۔ کی گئے گیا۔ صحن تک بازگشت سائی دی۔ انو کھا۔ برسول سے بید گھر کسی مردانہ ہنسی سنائی دی۔ انو کھا۔ برسول سے بید گھر کسی مردانہ ہنسی سے محروم تھا۔ جو بھی کبھار رہنے وار مرد کھنے آتے ہیں ہوں تھے۔ خالہ بی کی تنگ مزاجی کی دجہ سے تمیز سے ہنسے تھے۔ فالہ بی کی تنگ مزاجی کی دواز بھی نہیں سی جنسے تھے۔ فالہ بی کو آج بیہ آواز۔ کھنگ دار قبقہہ بہت دل

ابند شعاع فروری 2016 137

उपनीका

وروی۔

ضرار سرتھام کر کری پر گرنے کے انداز میں ہیٹیا "اوون۔ میرے پروردگار۔ رحم کر۔ اس ایک اکلوتی ماں کے ساتھ رہ کر کہیں پاگل نہ ہوجاؤں۔" د' کم سی سے جہ ''

''دیکھو۔ اگر بچھتا رہے ہو۔ تو مت رہو یہال۔ جہال سے آئے ہو۔ دفع ہوجاؤ وہں۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔جو چار دن زندگی کے رہ گئے ہیں گزارلوںگ۔''

فورا "کھڑے ہوکران کے مکلے میں بازوڈال دیے۔ "لیکن۔ مجھے تو آپ کی ضرورت ہے میری مال۔ میری جنت آپ کے قدموں میں ہے۔ جنت جھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا۔ مجھی نہیں چھتاؤں گا۔ وعدہ۔" جماحیٹ بوسے لے رہاتھا۔

آنہوں نے بردر اسے خود سے الگ کیا۔ "ہت رے۔ جھوٹوں کا استاد ۔ یہ اگر بروں والی جواجائی جھے لیمین نہیں دلا سکتی اور اول تو۔ ابھی یہ بھی نقین نہیں کہ امریکا کیا بھی تھا۔ اسی اردو۔ وہاں سے آنے والا نہیں بولا کر آ۔ یتا نہیں کسی جیل میں ہی پڑا تھا۔ جھوٹ کرال یا و آئی۔ "اپنا کام کے جاری تھیں۔ بھوٹ کرال یا و آئی۔ "اپنا کام کے جاری تھیں۔

شکل بن گئی۔ لفظی جنگ ہوتی رہی۔ کام ہوتا رہا۔ ناشتا زبردست۔ حلوہ پوری آلوکی ترکاری۔ نہ جانے ول میں کتنے آرمان بل رہے تھے۔ کیسے نکالیں ہاد۔ یہ اولاد۔ نہ جانے کیوں ول کے چے چے پر قبضہ جماکر بعیشہ حاتی ہے۔

بھوک ہا شاکانی ہوی تھا۔ ضرار نے دو ہرکے کھانے کا منع بھی کیا 'مگروہ کھانا تیار کرکے اسے بتاکر۔ دواک اکید کرکے خود نماد ھو تیار ہوکر بغیر بتائے جلی گئیں۔ کمال جارہی ہیں پوچھتارہ کیا۔

وہ خمینہ کادروازہ بجاری تھیں۔ادھررفیعہ کے گھر میں۔خالہ بی کاایکٹ کیاڈرامہ کامیابی سے چل رہاتھا۔ سعیدہ بیٹے بیٹیوں سمیت مبح ہی پہنچ گئیں۔ اصاح خالہ بی کی مدایت کے مطابق اپنا زعفرانی ''حائے تواجھی بنائی ہے۔ بھئی اور کیا کیا بنانا جانے ہو۔ کھانے میں۔''(انٹرویو)

''ارے۔ میں دہاں کوئی۔ افوہ۔ دہاں تو ہر چیز ڈبوں میں بند مل جاتی ہے۔ بس فرائٹ چین میں ڈالو اور تیار۔ آپ جاہیں گی تو کچھ سیکھ لوں گا۔'' ہائے فرماں برداری۔ پتا نمیں باپ نے کیا کیا سکھا کر بھیجا ہوگا۔ شکوک ختم ہی نہیں ہوتے۔

''ناشتابناتا کی آلواور ہے۔ ''کاری۔''

''آہ۔ آہ اور پھر۔ آمہ۔ نہیں ال۔ ظلم کے بہاڑ نہ تو ژیں۔'' تڑپ گیا۔

"آپ کیاروزاتی در ہے اٹھتی ہیں۔"
"اپ کیاروزاتی در ہے اٹھتی ہیں۔"
"اٹھتی تو جلدی ہوں۔اصباح کے لیے ناشتا بنانا ۔۔
کالج جاتی تھی۔ آج تو در تک جاتی رہی کہ پتانہیں۔
تم رات میں کون سی چیز لے کربھاگ جاؤ۔"
دمیں ؟" جیرت۔ "اور اپنا سامان چھوڑ کر آپ کی گوئی چیز جے اوک گا۔" پھرادھر انظردو ڈائی۔" یہاں
کوئی چیز جے اوک گا۔" پھرادھر انظردو ڈائی۔" یہاں

کوئی چیز چراوس گا۔ "پھرادھ ادھر نظردو ژائی۔" نیمال کون می الیمی فیمنی چیز ہے ہے لے کرھاکوں گا۔ افوہ بہت ہی نداقیہ ہیں آپ۔ ابھی کھولتا ہوں سوٹ کیس۔ کیاکیا چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں۔ دنگ رہ جا کیں گ آپ۔ "کھڑا ہو کیا تھا۔ آپ۔ "کھڑا ہو گیا تھا۔ "بجھے تمہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پیائیس

حرام کی کمائی کی نہ ہو۔ "کے مروثی ہے منہ بناگریکسر مسترد ہے چارہ سکتے کے عالم میں کھڑارہ گیا۔ "لگتا ہے۔ مجھے ایک قرآن شریف جھوٹا سائم وقت جیب میں لے کر بھرتا ہوگا۔ آپ کے سامنے حلفیہ بیان دینے کے لیے۔" چند سیکنڈ بعد حواس درست ہوئے تو بولا۔

''انہیں برتن ادھر ہے ادھرکرتے دیکھاتو کھا۔ ''۔ یہ تہمارے استعال کے برتن۔ الگ کردہی

الرس مہارے استعال سے برش اللہ مردی ہوں کی بلیث مک جمیح کیالہ یہ تمہارے ہیں میرے برتن استعال نہ کرتا۔ کیا ہا۔ وہاں تم سور کھاتے رہے ہو۔ شراب منے ہو گے 'نایاک بلید منہ ہاتھ۔" بے

المار شعاع فرورى 2016 138

سوٹ جس کے دویے پر کائن پھول ہے ہوئے تھے۔ کاسنی ستاروں کی لیس لگی تھی۔ پہن کر آ تھے اس كاجل لگاكر بينه في تھى اور اپنے مكالمے ياد كررہى تھی۔ (خالہ بی کے) سعیدہ لوگ ڈرائنگ روم میں تصے جائے شموئے کیک وغیرہ کی ٹرالی ان کے سامنے ر کھ کر اجید مصباح کے پاس آئی تو اس کی آنکھیں چیک رہی تھیں۔ چہرہ تمتما رہا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر

اوجی-ادهربوزبردست سین چل رباب-ای کی خوشامہ مورہی ہے کہ خالہ بی کومنائیں۔وہ تاراض ہیں کیونکہ ای سے خالہ بی خوش ہیں تو اب ان ہی آر وارورارے اور جناب ہماری ای۔ وہ خالہ بی کی بوری پوری شاکردی کردبی ہیں کہ میں نامانوں۔ ترب رہی یں موانی اور سب سے برمد کربیٹا جو تھبراہث کاشکار ہے۔ ٹانکیں ہلائے جارہا تھا۔ جیسے کیکی چڑھی ہو۔ مونث چبارہا ہے۔ارے وہی ہے جومیں نے ثریا آیا کی ر حقتی کے بعد دیکھا تھا۔ چلو۔ تہارا بلاوا آیا ہے۔ اتی بے قرار ہیں کہ میمیں نیہ آجائیں کہیں۔'

مدملا قات بھی انو تھی تھی۔ بھی اس طرح اس سے منیں ملی تھیں مہرانو مشہرمانو۔ تینوں ماں بیٹیاں اٹھ کر اس ہے لیٹ کئیں۔ تھینج کراپنے ساتھے صوفے پر بٹھالیا۔ لڑکا اے دیکھتے ہی کھڑا ہوگیا۔ پلکیں جلدی جلدی پٹھٹا رہا تھا۔ ہونٹ چباتے چباتے لال سرخ كركيے تھے۔ ہتھيلي كوالكليوں سے ركز رہا تھا۔ نظريں

اصباح پرجم کردہ می تھیں۔ اصباح معمومیت سے نظر جھکائے لیس لگے ودیے سے سروم محصے بت بنی جینی تھی۔ خالہ بی ک برایت کے مطابق - زعفرانی رنگ کے دویے من اس کار جی و کم رہاتھا۔اور سے کاجل بھری آتکھیں کمی

گھرے آئی تھیں مابوس ہو کر۔ وہ تو خلع کے کیے تیاری کررہی ہیں' طے کیے جیٹھی ہیں۔" اتنا سنتے ہی تمیوں بلبلا کر چھ بولنے لگیں۔لڑکے ب

اور طرح کادورہ سایز گیا۔ کھڑاتھا۔وھم سے کری پر کرا تقریبا"۔ زبان مونٹوں پر مجھیرنے لگا ٹیابراوڑ 'انگلیاں نور زورے چھانے لگا۔ سربر بلاوجہ مے برسانا شروع كرويي - بهنيس اورامان جان-

"وه توبيه مواسو إصل ميں بتانه تھا...ارے برسول كابندهن \_ ايسے كيے \_ اور جم نے انكار كي كيا-ہم تو وفت کا انتظار کررہے تھے۔ میں فون کرتی ہوں

سعیدہ انھیں۔ رفیعہ نے اطمینان سے کہا۔ ''ان کےپاس فون نہیں ہے۔' قراوہ-ہاں-تم نے انہیں بتاتو دیا تھا ہارے آنے

"نسيس-كيسے بناتي ب

"بردوس میں جو رہتی ہیں ان کے کھر تو فون ہے۔ ان سے کبو- فون پر بلوادیں۔ میں ان سے خود بات كرول كى بكه يهال آنے كاكبول كي- رفيعه بليز-" رفیعہ طے شدہ منصوبے کے تحت اعمیں۔بظا ہربادل ناخواسته- پچھ دير بعد آكريتايا-

'میں نے ٹمینہ سے کہا ہے۔ بیچے کوباجی کے گھر جیج کربلوالیں۔ کہتی ہیں کہ پانچ منٹ انتظار کریں۔وہ خود کال کرلیں کی آگر۔۔"

"بال-"سعيده نے سکھ كاسانس بھرا- "كيونك اب میں در کرناسیں جاہتی۔"

اور آب وفت تفااصباح کی پرفار منس کا۔وہ کھڑی ہو گئی اور مومانی کی طرف منہ کرمے کہنے گئی۔ «مومانی! بس مجھے اور تماشانہ بنائیں۔ میں تھلونا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

نے کہا کہ بیہ ایک ڈرامہ ہے۔ بس-اب اگر۔وہ بج سمجھے۔

سنواجیه!"اجیه کویکاراوه آگئی۔ 'نسنواجیه! میں یہ کمیسی لگ رہی ہوں۔ اچھی؟ بہتاجھی؟یا۔۔."

''او میری بہنا۔ الی ولی؟ انجھی ی ی ی۔ پیاری کی کہ وہ صاحب ہے ہوش نہ ہوئے ہی جیرت ہے۔ اب مومانی پھر تمہارے پاس آرہی ہیں۔ تمہیں منانے۔ اس سے پہلے کہ خالہ بی رشتہ ختم کرنے کا اعلان کریں تم خالہ بی کو منالو۔ رشتہ پکا کرنے کے لیے ہوشیار۔ وہ آرہی ہیں اور وہاں لڑکا ایک سوایک جان ہوشیار۔ وہ آرہی ہیں اور وہاں لڑکا ایک سوایک جان سے تم برعاشق ہو چکا ہے۔ تا ھال بڑا ہے۔ ہیں اس کے لیے گلوکوز ملی سکنجیین بنانے جارہی ہوں۔ "
کے لیے گلوکوز ملی سکنجیین بنانے جارہی ہوں۔"
پھرجاتے جاتے۔ ''فضے کی شکل بنا کر بیٹھو 'مسکراؤ

مت "كمه كرنمل كئي المساح كومنات لينات المساح كومنات لينات المساح كومنات لينات المساح كومنات تنهمار من كالمرك المراك المر

ہے۔)
"اس دن جب خالہ بی آپ ہے ملنے گئیں۔ تو
آپ نے صاف کما کہ آپ کا بیٹا بجین کی اس وار دات
کو گذے گڑیا کا کھیل کمہ کرانکاری ہے۔ جمال وہ کے
گاہم دیں اس کی شادی کریں گے تب تو آپ نے گھر
کے چکرنگانے کاذکر نہیں کیا۔"

"وہ تو بس۔ ایسے ہی۔ ہے ہے ہے۔ "ہنے کی بھونڈی کوشش کھسیانی ہی۔ "غراق کررہی تھی۔" "تو مومانی۔ میری پوری ذندگی آپ کے نداق کی نذر ہوگی اب؟ نہیں۔ اب نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کس لیے جھ سے کئی کترا رہی ہیں۔ میں بن مال باپ کی غریب لڑکی ہوں۔ میرے پاس کوئی جیز نہیں۔ کوئی سرمایہ نہیں۔ گھر نہیں۔ میں فقیر ہو چکی ہوں۔ کوئی کیا دیکھ کر پہند کرے گا۔ میرا تو آپ نے نداق ہی بنار کھا میرا پیجیا چھوڑ دیں۔ مجھے اب کوئی دلچیبی نہیں رہی اس رفتے ہے۔ خالہ بی ہے بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے خود کسی ہے واسطہ نہیں رکھنا۔ نہ آپ ہے۔۔'' نہ آپ ہے۔۔''

سعیدہ موانی تو کاٹوتولہو نہیں بدن میں کی مثال بن گئیں۔ رنگ فق تھا۔ بولیں تو آواز بھی کنویں کی گرائی سے بر آمد ہوئی۔

سیری المیری بی اسمیس غلط قنمی ہوئی ہے۔ ہم تو۔۔
معید کا انتظار کررہ شے کہ وہ آئے۔ تو بھر۔۔
"بی اکہ وہ آئے اور اپنی پند کی کوئی امیر ذادی
مینے ہو ہے ہیں اس بات کو۔ آپ نے سانس نہ
مینے ہو ہے ہیں اس بات کو۔ آپ نے سانس نہ
مری۔ کریس آپ اپنے بیٹے کی مرضی اور پند کی۔۔
مری۔ کریس آپ اپنے بیٹے کی مرضی اور پند کی۔۔
مری۔ کریس آپ اپنے بیٹے کی مرضی اور پند کی۔۔
تارے۔ وہ دو سری کون۔ وہ تم ہی تھیں جے اس
قریم کیا۔ پھلا۔ تمہاری شکل یادنہ تھی۔ بچین میں
تو بھر۔ اسے خبری نہ ہوئی کہ وہ تم ہوگی۔
تو بھر۔ اسے خبری نہ ہوئی کہ وہ تم ہوگی۔
دو سری لڑکی پند کی۔ اب وہ میں ہوں یا کالی دیوی کلکتے
دو سری لڑکی پند کی۔ اب وہ میں ہوں یا کالی دیوی کلکتے
دو سری لڑکی پند کی۔ اب وہ میں ہوں یا کالی دیوی کلکتے
دو سری لڑکی پند کی۔ اب وہ میں بار بار اپنی ہٹک برداشت
دار کا کھڑا ہو گیا۔۔

''ویکھو۔ (ہونٹ چبائے) میں بتا یا ہوں۔ (مکا رسید کیا سرپر)اییا ہوا کہ جھے پتانہ تھا کہ تمہارا گھر دہاں۔۔۔''

اصباح تیزی ہے باہر نکل۔ دل دھڑک رہاتھا۔
آئی ہوں۔ کیس کچھ کڑ بونہ ہوجائے۔
کیا کرے آئی ہوں۔ کیس کچھ کڑ بونہ ہوجائے۔
کرے میں تھس کی اور یاد کرنے لگی۔ خالہ بی نے اور کیا کیا کہا تھا۔ یہ کمناوہ کمنا۔ لڑکے کی آئھوں میں آئی۔ وہ تو ہوں کہا تھا۔ یہ کمنا وہ کرنے بلکہ انکار کرنے کا بھی کہنا تھا۔ وہ تو ہو نہیں سکا۔اس قدر تو نہی آرہی تھی۔ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تو بھاگ آئی۔ بو کھلا ہث سوار تھی کہنا ہے جھے و کھے سے تو ہیں۔ کیے جھے و کھے رہے خواہ مخواہ بکواس کرکے ۔۔۔ اوہ و۔ خالہ بی رہے خواہ مخواہ بکواس کرکے ۔۔۔ اوہ و۔ خالہ بی رہے۔ خواہ مخواہ بکواس کرکے ۔۔۔ اوہ و۔ خالہ بی

المند شعاع فرورى 2016 140

تفا-ماموں نے بھی اپنے رشتے کا خیال نہیں کیا۔ توہیں کیوں کسی کا خیال کروں۔" کیوں کسی کا خیال کروں۔" وہ اب ایدر ممرے میں آگیا تھا۔ انگلیاںِ مسلماہوا۔

وہ اب اندر کمرے میں آگیا تھا۔ انگلیاں مسلماہوا۔ ہائے۔ جیسے کمیس کا شنرادہ محمر بھی شنرادہ تو دیکھانہ تھا۔ اچھاہیرو سسی۔

"آب نے اوھر ٹریا باتی کی شادی پر میرے سلام کا جواب دے کرمنہ پھیرلیا۔ بات ہی شمیں کی ساموں نے بھی ملنا چھوڑ دیا۔ میں آئی کمتر نے بیراہم تھی آپ کے لیے۔ باربار کی سنتی رہی۔ وہ نہیں بانتا اب کیا مجھ میں سرفاب کے پر آگ آئے ہیں۔ "(اگتے ہیں کہ لگتے ہیں۔ پتانہیں فالد ہی نے کیا کہا تھا۔ آف) سعیدہ مومانی پھرلیٹ کئیں۔

دونمیں۔ایبانمیں ہے میری جان اور ہمیں دولت' جیزی ضرورت بھی نہیں۔بس میری جاند۔ میرے گھر میں روشنی کردے۔ آر زوہے میری۔" دولیا ہیں تا ہے۔

''لین ۔ آپ نے پچھلے دنوں ۔ امیر گھرسے ہو لانے کابہت جرچاکیا۔اپنی پوزیشن کے مطابق۔ آپ نے کہا۔ہم فقیروں سے نا باجو ژکر خاندان میں اپنی سکی نہیں چاہجے۔ مومانی۔ اب کیا میں فقیر نہیں۔امیر ہوگئی ہوں۔'' آواز بھراگئی تج بچ۔

ہوگئی ہوں۔"آواز بھراگئی تج تج۔ "کس۔ کس۔ اور کسنے کما جھوٹ بالکل۔ بلاؤزرا۔"ہڑریط گئیں بو کھلا گئیں۔

" میری موجودگی میں کما تفا۔ آپ نے کیا۔ میرابیٹا لکو پنجولوگوں میں رشتہ کرکے ہنسی نہیں اثدا سکتا۔ بس موانی۔ آپ جائیں۔ خالہ بی سے بات کریں۔"منہ موڈلیا۔

اوهرمال بیٹائی بی کرنے لگے۔ ''ای! بیس نے بیہ کب کہا۔ ہاں بجین کے رشتے سے اختلاف تھا۔ آپ نے کوئی تصویر بھی نہیں بھیجی۔ یہاں بھی تصویر نہیں وکھائی۔ مجھے کھنے ہی لے جائیں۔ میں دیکھ۔'' بند لال ہونٹ خون کبوت۔۔

واق مجمع الهام مواقعا كياكه تصوير ديكه كرتم راضي ماد حر."

وروازے میں اجید کا مسکرا تاجہو نمودار ہوا۔ "خالہ

بی آئی ہیں موانی ہڑ ہوا کر اخیس۔ گھبرائی ہوئی۔
دروازے کے بالکل قریب جاکر لڑھڑا میں۔ بیٹے کو
ہٹانے کی کوشش میں خود پہلے نگلنے کی تک ودو کی مگر
دھڑام ہے کر گئیں۔ بیٹا افوہ کمہ کرانہیں اٹھانے کے
دھڑام ہے کر گئیں۔ بیٹا افوہ کمہ کرانہیں اٹھانے کے
دھکا ارتی اندر تیزی میں تھیں توسعیدہ موانی کے سر
دھکا ارتی اندر تیزی میں تھیل ہے خود کو
سے ان کا بیر ظرایا۔ سنجھلنے کی کوشش میں۔ خود کو
گرنے ہے بچاتے ہوئے ہاتھ کسی ان دیکھیے سمارے
کی طرف پھیلائے توجو چزان کی ہھیل ہے ظرائی۔
کی طرف پھیلائے توجو چزان کی ہھیل ہے ظرائی۔
وہ لڑکے کے لیے بال تھے۔ گرنے ہے تو بچ گئیں۔ بال

ادھراڑکا ہے چارہ اس ناگہانی افقاد پر سراٹھانے پر بجور کہ بال،۔ کسی کی مقبی میں تھے بھاری بدن کی سعیدہ موانی خود انھنے ہے قاصر۔ بیٹا اٹھانا چاہتا تھاوہ بھی آزائش بن گیا اس لیے۔ اب نہ الال بیٹے کے بھی آزائش بن گیا اس لیے۔ اب نہ الال بیٹے کے مور جو سرر کئی اس نے چین نکال دیں۔ "معید محصور اٹھا۔" کمہ کر پھر سے لیٹ کئیں۔نہ وہ اٹھتی ہیں نہ بیٹا اٹھا سکتا ہے کہ بال جڑ بچھوڑ نے کے قریب تھے۔ نہ بیٹا اٹھا سکتا ہے کہ بال جڑ بچھوڑ نے کے قریب تھے۔ ادھراجیہ اندر آگر جران۔ پھردونوں لڑکیاں ہمی ضبط ادھراجیہ اندر آگر جران۔ پھردونوں لڑکیاں ہمی ضبط کرنے کی کوشش ہیں ہے حال پائٹ پر لوٹیس نگا رہی

وہ تو رفیعہ حالات حاضرہ کا جائزہ لینے اندر آئیں تو انہیں اس مجیب اور انو کھے جنگ وجدال کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہ تھا۔ انہوں نے پہلے ذرای جنگی ہوئی خالہ بی کو پکڑ کر کھڑا کیا۔ خالہ بی نے ہاتھ بال چھوڑ ویے۔ لڑکے نے یک لخت امال کے ہاتھ بھوڑ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ اودوف۔ اب رفیعہ سعیدہ کو اٹھانے میں معروف ہو گئیں۔ وہ کھڑی ہو ہیں۔ تو اٹھانے میں معروف ہو گئیں۔ وہ کھڑی ہو ہیں۔ تو سعیدہ بے چاری نے چوٹ کو بھلا کر مصافحہ کے لیے سعیدہ بے چاری نے چوٹ کو بھلا کر مصافحہ کے لیے ہاتھ برمعادیا۔

من خالہ بی نے بھی ازراہ مصلحت ہاتھ برمھایا۔ (ارادہ لڑائی کا بھول کر) اب ہاتھ دونوں کے مطے بھرسعیدہ

ابند شعاع فروری 2016 141

نے ایک چیخ ماری۔ ساتھ ہی خالہ بی نے ایک تساتھ تین چینیں۔ دولها میاں (متوقع) نے بالوں کا کچھا جو بذرتعه خاله بي كى متھيلى كے سعيدہ كے ہاتھ ميں متعل ہوچکا تھا۔ انہوں نے "اہے اللہ یہ کیا ہے؟" کمہ کر ہاتھ جھٹکا۔خالیے لی نے سعیدہ کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ جھٹکا۔سعیدہ ڈر کئیں۔بیہ نرم ی جان دار جیسے مری کا جالا جیسی چیز کو ہملی سے چھڑانے کی کوشش میں دونوں خواتین ایک دوسرے سے بازی لے جارہی هیں ان کی ہے کاوش بے چاری رفیعہ نے بھگتی جوان کے ورمیان آئی تھیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں چیکے ہوئے بال رفیعہ کے منہ پر چیک گئے۔ وہ آخ۔ اُن خ كرتى التوول سے اس دن ديمنى چيز كوچرے سے مثاتى با ہرلیک کئیں۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ مکڑی کا جالا آگال سے کیا۔منہ رچینے کے لیے۔ كمري مي لژيول كولوش كوترينا ديكه كرخاله يي كو بھی بنسی آئی۔ شرما شری سعیدہ بھی ہننے لکیں۔ لڑکا یعنی دولها (متوقع) سرے ہاتھ مٹاکربال جھنگنے کے فعل ہے فارغ ہوا توسب کو زعفران کے کھیت میں موجود یاکر محورنے لگا۔ جڑیں کافی دکھ رہی تھیں۔

بالول کی- انت اب بہت بردھی تو کھلکھلا ہٹ نے نور پکڑا۔
اجید ہنتے ہتے بنچ جاگری۔ ساتھ ہی اصباح کو گھسیٹ لیا۔ پیٹ پکڑے ہنتی جلی گئیں۔ پھردونوں اٹھ کریا ہر بھاگیس تو عکرا گئیں دولها میاں ہے ۔ اور دولها موقع کوضائع کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ اجید پہلے دولها موقع کوضائع کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ اجید پہلے نکلی۔دولها نے اصباح کا ہاتھ پکڑلیا۔

اصباح کھڑی رہ گئی۔ جیران ہے 'زم ہاتھوں کی حرارت۔ ملائمت۔ گداز۔ مضبوط گرفت زبان حال سے پچھ بیان کررہی تھی 'گرمئی جذبات کا تھا تھیں ار تا سمندر۔ جیسے انہیں اپنی آغوش میں سمونے لگا تھا۔ دونوں ایک دو سرے کو دیکھ رہے تھے۔ حالات عاضر ہے ہے جبر۔ خالہ بی سعیدہ کوساتھ لے کرچلی ماشی سمونے کئی رشتے گئی سعیدہ کوساتھ لے کرچلی سعیدہ کوساتھ لے کرچلی سعیدہ کوساتھ کئی رشتے گئی دشتے گئی دشتے گئی دیں۔ اور۔ اصباح کے متوقع کئی دشتے گئی دشتے آگا کہ دونوں آگا کہ

ہے تو یہال درجن بھرامیدوار موجود 'مگرمہریانو 'شہریانو کی معافی خوشاید۔

خالہ ہی کے دل نے کہیجنا شروع کردیا۔ اب مہمانوں کی فہرست۔شادی ہال کی بگنگ مگر سب سے پہلے خالے می فرمائش اور مشورہ۔

''دیکھوٹی سعیدہ آنچ توبیہ کہ نہ مجھےنہ اصباح کو شنج لوگ پہند اور تمہارا بیٹا۔ بہت جلد گنجا ہوجائے گا۔ اس لیے پہلے تم سرسوں کااصل تیل منگالو۔ اس میں کلو بجی میتھی فلال فلال پکا کر مالش کرو۔ روزانہ۔ مجھے بھیجنا تیل۔ میں بنادوں گی۔''

اور اندر خمرے میں نوجوان جوڑا۔ اب مسکرا رہا تھا۔ اصباح شرماعی اور لڑکا دوسو میں جان ہے عاشق ہوگیا۔ لڑکے کے بال بے ترتیب ہوگئے تھے اصباح کاجوڑا بھی کھل کر کمر کر دن پر بھر گیاتھا۔

''تم… میری ہو۔ازل ہے۔''لڑکے نے جھجک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔

اصباح نے زبان ہو نوں پر پھیری۔ ہکلاگئی۔
''تو۔ میں نے کب انکار کیا ہے' اور ہاتھ چھڑا کریا ہر
بھاگی۔ باہر بردی خوش کوار دو پسر چھائی ہوئی تھی۔
دھوب اور سائے ملن رہ کے گیت گارہے تھے۔
خالہ بی اور سعیدہ موانی مہمانوں کی لسٹ بنا رہی
تھیں۔ کھانوں کی اقسام مہراتو سخہرانو طے کررہی
تھیں۔ اصباح بھائے بھائے اجیہ سے لیٹ گئی۔
دونوں پراز سرنو ہسی کادورہ پر گیا۔

ساری عمر غم کے دریا ہیں غوطے لگانے والی اصباح۔ ہنسی کو ترستی رہی۔ آج اینے ہی قہقہوں سے حیران ہورہی تھی۔ شاد کام ہورہی تھی۔ زندگی کے امتحان کار زلٹ تو بہت شاندار آیا تھا۔ میں تمہاری ہوں۔۔۔ بچین سے۔دل نے لیک کر



## ONOUS !

سے کچھ مسئلےوالیات نکال چکی ہو گی۔ " نہیں ... سلمی نے حسرت سے نہیں کہتے ہوئے آہ بھری '' بھئی جے اللہ ہی اتنادے تو بندہ کیا کر سکتا ہے "تو بندے نے اور کرنا بھی کیا ہے سوائے شکر كرنے كے .... "اصغرصاحب نے نرى سے مسكراتے ہوئے بیلم کی معندی آہوں کو مزید محند اکرنے کی ایک اور کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کاول آنے والے مکالموں کے خوف سے یمال سے رفو چکر ہونے کا سکنل دے

" آیا آئی محس آج-" سلمی بیلم نے چاول چنتے ہوئے بظاہر سرسری سے انداز میں میاں کو مخاطب کرتے ہوئے گویااطلاع دی۔ "اچھا!" اصغر صاحب کو جیسے اندازہ تھا کہ بات صرف اطلاع پر ہی ختم نہیں ہوگی اب کھھ اور بردھے کی وہ اپنی بیوی کی ہرایک کی پریس کرنے اور دیکھا ويكهى كرنے كى عادت سے بخولى واقف تنصب " کیے آنا ہوا تھا ۔۔ میرا مطلب ہے کوئی خاص بات-" حالا نكه وه جانة تقى كه آيا كوئى خاص بات كر کے گئی ہوں یا نہ گئی ہوں ان کی بیوی ضرور اس میں



چکرنگا آؤل۔ اس آپای پھردوبارہ نے ٹیک ہوس کوئی نئی چرز لے کے 'ہمارے پاس آو دکھائے کو جس پھر خسی ہے۔ النا شرمندگی ہوتی ہے۔ کوئی ڈھنگ سے جیشنے تک کی جگہ تو ہے نہیں گھر ہیں۔ "اب اس بات کا جواب آواصغرصادب کے پاس بالکل نہ تھا۔ " جاوگی تو اطہر کے گھر کا بھی چکر لگالیتا۔ تمہاری آپا کہ چھوٹی کو ذرا بخار ہے۔ اس کا بھی باکرتی آتا۔ " کے محلے میں بی اس نے کرائے کا کھر آپا ہے۔ بتا رہا تھا کہ چھوٹی کو ذرا بخار ہے۔ اس کا بھی باکرتی آتا۔ " اصغر ہے جھوٹی کو ذرا بخار ہے۔ اس کا بھی باکرتی آتا۔ " اصغر ہے جھوٹی اطہر تھے جو پہلے دو سر بے علاقے میں امسے وونوں بھائی آیک بی اوارے اور تقریبا " ایک جیے عمدوں پر فائز تھے۔ آپ جو کمیٹی کھلے آپ وہ کی تو اپنا چاولوں کا تھال کے گئی کی طرف گی تو گھرا ہے۔ آپ جو کمیٹی کھلے اس وفعہ تو میں نے سوچ لیا ہے اس جو کمیٹی کھلے اس وفعہ تو میں نے سوچ لیا ہے اس جو کمیٹی کھلے اس سے "اس وفعہ تو میں نے سوچ لیا ہے اس جو کمیٹی کھلے اس سے " وہ اپنا چاولوں کا تھال کے گئی کی طرف

چل پڑیں اور ساتھ ہی میاں کو بھی اپنے عزائم سے باخبر کردیا۔

پورے دو دن دو نے سونے کے سیٹ سلمی کے حواسوں یہ جھائے رہے۔ آپا کی بیٹیاں ابھی اتنی بردی جواسوں یہ جھائے رہے۔ آپا کی بیٹیاں ابھی اتنی بردی بھی نہ تھیں کہ بول ان کی شادی کی تیاریاں شروع کی جاتمیں۔ جھوٹی نوالو ابھی نویں میں جبکہ بردی فرسٹ ایئر میں بڑھ رہی فعہ میٹرک میں قبل میں بڑھ رہی فعہ میٹرک میں قبل ہو کے اب باپ کے ساتھ دکان یہ جیشتا تھا جبکہ جھوٹا والاساتویں جماعت میں بڑھ رہاتھا۔

تیسرے ہی ون وہ آپائے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ مجمع آپاکواپنے آنے کا جب بتایا تو انہوں نے روبسر کا کھانا اپنے ساتھ کھانے کا کہا اس لیے وہ بچوں کے اسکول سے آنے کے بعد فورا "ہی چل پڑیں۔وہ تقریبا" 5 مینے بعد آپاکی طرف جارہی تھیں ورنہ تو اکثر آپا ہی ایک آدھ مینے بیں ان کی طرف چکر لگا لیتی تھیں۔ آپائے گھر کم جانے کی ایک وجہ ان کے میاں کا مزاج بھی تھا جو ہروقت ساتویں آسان پر جڑھا رہتا تھا اور میکے والوں کو د کھھ کر تو وہ اور بھی بد کیاظ ہو جاتے رہا تھا مگر مجبوری کہ جائے ابھی کپ میں آدھی ہے

زیادہ بڑی تھی اور ابھی تک کرم تھی درنہ اس کو بہیم کو

مسکراتے ہوئے جائے گا گھونٹ بھرنے پربی اکتفاکیا۔
مسکراتے ہوئے جائے گا گھونٹ بھرنے مسکراہٹ نے توجیعے

مسکراتے ہوئے جائے گا گھونٹ بھری مسکراہٹ نے توجیعے

مسلی ہے تیل کا کام کیا تھا۔ سلمی نے چاولوں کے تعال کو

جھٹے ہے فرش پر دھرا کہ طاہر ہے میاں کو قائل

مرنے کے لیے زبان اور ہاتھ دونوں کی ضرورت تھی۔

میاں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ "شکر بھی وہ بی کرتا ہے

میاں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ "شکر بھی وہ بی کرتا ہے

میں شکر کرتی پھروں۔"

میں شکر کرتی پھروں۔"

اب ای بات سے دہ بچتا جاہ رہے تھے۔ "اچھاتو کیا کہ رہی تھیں آپ کی آپا صاحب۔" جائے کا

گھونٹ لیتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا۔ لیحہ ہنوز
سرسری ساتھا۔ اندازہ تو اصغر صاحب کو بھی تھا کہ آپا
یقینا ''کوئی الیکٹردنگ آ سٹم۔ کوئی نے باڈل کا موبائل
بس کچھ نیابی دکھا کے یا بتا کے گئی ہوں گی۔ مالی اعتبار
سے وہ ان لوگوں سے کافی بہتر تھیں۔ ان کے میاں کا
کپڑے کا کاروبار تھا جو اچھا خاصا چل رہا تھا۔ ادھرامغر
صاحب تھرے توکری پیشہ اور گئی ۔ ڈھی کمانے

" المناكياب " سلمل فيات الروع كى - "كررى تقيل كرسونا سستا مواب تو دونول بجيول كے ليے سونے كے سيف بنوائي بي كيدى كررى تقيل كر آ كے دكھ جاؤكى دان منم LED بھى ديكھنے نہيں سورى "

ور المراق ملی جاؤ کسی دن "انهوں نے چائے کا خالی کی بیٹیم کو تھاتے ہوئے کہا۔ صحن میں بیچھی آیک چارپائی یہ وہ اور اور سامنے رکھی چارپائی پر سلمی بیٹیم راجمان تحصیں۔ سلمٰی نے سستی سے خالی کپ نیچ فرش پر رکھا اور چاولوں والا تھال اٹھا۔ کم دوبارہ چاول

وديل سوچتي مول ... ايك دودن مي آباكي طرف

ابند شعاع فروری 2016 144

سیت ۱۰۲۷ قائی کے حساب ۔۔۔ تبداری بھر کم تھا اوپر سے سامنے والی دیوار یہ لگا اتنا برط ۱٬۵۱۱ کی ہے بجیب سائل رہا تھا کیو تکہ صوفے اور ۱٬۴۱۵ کا فاصلہ کائی کم تھا۔ دو سری دیوار کے ساتھ ہی ڈیپ فررز رہمی رکھا ہوا تھا۔ جس یہ بچوں کے بیک اور اسکول کی تما ہیں بجھری تھا۔ جس یہ بچوں کے بیک اور اسکول کی تما ہیں بجھری بڑی تھیں۔ فرش پر بھی لگتا تھا جھاڑو نہیں گئی ابھی تک حالا تکہ دو ڈھائی بج رہے تھے۔

آبان لوگوں کی خاطرتواضع کولڈڈرنگ ہے کہ چکی تھیں اور اب کجن میں چو لھے یہ پڑھا ہوا سالن دیکھنے آئیں توسلمٰی بھی بہن کے ساتھ ہی کجن میں آگئی۔ کجن کے سنگ میں بھی برتنوں کاڈھے اِگا ہوا تعا۔ لگیا تھا رات کے کھانے کے برتن تک آبیں دھلے ابھی تک۔

"ارے توبہ ہے 'پورا گھنٹہ گزرگیا۔ گوشت تو لگتا ہے' گلنے کانام ہی نہیں لے رہا۔ "آپانے بھاپ اڑاتی بوٹی کوتوڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میکوئی بات نہیں آپا۔ "اب سلمی بیچاری کیا کہتی۔ بیچے تو بغیر بچھ کھائے ہے اسکول سے سیدھے یہاں آئے تھے۔ ان کی تو فکر تھی اور آپاکو بھی جیسے اندازہ ہو

"ارے الرکیوں! وہ تم لوگ کیا گلٹ وگٹ تلتی رہتی ہو۔ وہ تل کے دونا بوں کو۔"سلمی اثبی فررزر بھرا رہتا ہے ان کے جو نجلوں ہے۔ارے ندا 'بابر کو پانچ سورد بے دے کہ کمہ کہ کسی اجھے ہے ہو تل ہے بریانی لے آئے یہ گوشت تو گلنے کا نام نہیں لے رہا۔"

ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں بڑے ڈاکننگ نیبل کی جو گردے اٹاپڑا تھا۔ جھاڑ پونچھ کرکے عزت افزائی کی گئی۔

سلمی کے دو بچے تھے۔12 سالہ مریم اور 8 سالہ
زیشان۔ بچوں کے ساتھ دو دو بسیں بدل کے دہ آخر کار
ابی آیا صاحبہ کے گھر پہنچ ہی گئیں۔ آیا T.V لاؤ کے
ہی میں مل گئیں۔ کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہی تھیں۔
صوفے کے آگے رکھے شیشے کے میزیر جائے کے کپ
اور پلیٹیں بھری بڑی تھیں۔ لگنا تھا ابھی بہیں ناشتہ کیا
گیا ہے۔ دونوں لڑکیاں بھی ادھرہی تھیں۔
گیا ہے۔ دونوں لڑکیاں بھی ادھرہی تھیں۔
اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لو گنتا ہا اور اسکال محالج سرچھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھر لوگھر کی سے سلمی دیکھر لوگھر کی سے سلمی دیکھر لوگھر کی ہے۔ سلمی دیکھر کی ہے۔ سلمی دیکھر کی ہے۔ سلمی دیکھر کی ہے۔ سلمی دیکھر کو گنتا ہا اور اسکال محالج کی ہو گنتا ہا دیکھر کی ہے۔ سلمی دیکھر کی ہے۔ سلمی دیکھر کی ہے۔ سلمی دیکھر کی گنتا ہا اور اسکال محالے کی خوشی ہے۔ سلمی دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہے دیکھر کی ہے۔ سلمی ہ

"تہمارے آنے کی خوشی میں نتیوں بچوں نے آج اسکول محالج سے چھٹی کی ہے۔ سلمی دیکھ لو گنتا پیار ہے اپی خالہ ہے۔" آپانے محلے ملتے ہی جتاتے ہوئے کہا۔

"ماں توخالہ کو بھی تو پیار ہے۔"سلمیٰ نے بھی ندا اور سمرہ کو بیار کرتے ہوئے کہا۔

"تو منج ہے ہی کیوں نہ آگ پھر۔ تیرے دولما بھائی تو 10 ہے تک گھرت نکل جاتے ہیں تو 11 ہے تک آجاتی۔ ابھی تیرے نے کونے PHD کر رہے ہیں جو تو ان کی ایک دن کی بھی چھٹی نہ کراسکی۔"

"ارے آپا! اب بس آگی ہوں تا۔ اب رہے دس۔ آپ کو بتا تو ہے اصغر بردھائی کے معالمے میں بالکل رعایت نہیں برتے۔" سلمی نے صوفے پہ بٹھتر مور نزدوار مدا

بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ گلتا ہے کارپٹ بھی نیالیا ہے آپا! سلمی نے فرش یہ بچھے سرخ اور کالے رنگ۔ کے امتزاج کے قالین کو دیکھتے ہوئے آپاکوخوش کرنا جاہا...

" ہل بھی مجب وہ براؤن والانوان صوفوں سے بھیے نہیں کر باتھاتو جب صوفہ سیٹ بدلاتو کالین بھی نیالیہا بڑا۔" آیا کے جمانے پر کہ صوفے ۔ نئر ہیں۔ سلمی نے صوف و کہ بھی مند اغد سے دیکھا۔

سوے وہ جادر ہور ہے دیا ہے۔ کو کہ چھے آٹھ مینے ہی ہوئے ہوں کے صوفے کو پر اوں جا بجاد ہے پڑے ہوئے تھے صوف پر کہ لگنا تھا آٹھ دس سال تو ضرور پراتا ہے۔ کہیں ہے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اہمی چند ماہ پہلے ہی نبالرا ہو۔ ایک وصوفہ

المندفعاع فرورى 2016 145

طرف لکیں۔ جمال سے اباصاحب کی خوب ندر زور سے ہوئے کی آواز آنے گئی تھی۔

دئیا معیبت ہے اس کھر ہیں۔ کب انظار کر کے خود آکیا ہوں۔ کھاتا ہمینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیایا آج پھر بھول گئی تھی' جاتل عورت ہے۔ اس کی تھی' جاتل عورت ہے۔ اس کی تھی' جاتل عورت ہے۔ اس کی تھی۔

آواز بخولی ڈرائنگ روم میں سائی دی رہی تھی۔

"وہ اصل میں میں نے آج دہ ارے ہم اس نہیں ہے کہ ان او تھا کہ یا سرکو فون کردے کہ آن بازارے پچھ مالی نہیں منا ہوائے لیے۔ آج کھر پہ سالی نہیں بنا۔ تونے فون نہیں کیا محمل کا کی ہے۔ آج کھر پہ سالی نہیں بنا۔ تونے فون نہیں کیا محمل کا کیا ہے۔ آج کھر پہ سالی نہیں میں دھاڑے۔

بیا سرے دہ آج دو کان پہ آیا ہی کر ہے آئے گئے۔ آئے ہیں دھاڑے۔

بیا ہوں۔ تمہارا لاڈلا تو آپنے نہیال پر کیا ہے۔ اتنا ہوں۔ تمہارا لاڈلا تو آپنے نہیال پر کیا ہے۔ اتنا

الدور مزاج سے بورا خاندان ہی واقف تھالیکن ایسا غلط بھی نہیں کہا تھا دولھا بھائی نے۔ بین ہیج تک انسان مغز ماری کرے ' برط بیٹا کام کا بوجھ نہ بائے' گھروالے کھانا بجوانا بھول جائیں تو۔ سلمی نے حقیقت پندی سے سوچا۔ مقیقت پندی سے سوچا۔

"میری تو قسمت ہی خراب ہے جو تجھ جیسی کامل عورت کیے پڑگئی۔ارے نہیں پکایا جا ہاتو کام والی رکھ کے 'جاہل عورت ہے ہانجمی ہے 'بلڈ پریشراور شوکر کا مریض ہوں۔ ہاہر کا نہیں کھا سکتا پر تجھے کیا' تیری بلا سے "

"ارے میں دیکھتی ہوں۔ سالن یک ہی کمیا ہوگا۔ ارے سمرہ! جلدی سے آٹا کوندھ مجھی روٹیاں ڈال ائی چیزس اور اوھرادھر بھمرے خالی ربیر فرش پر نہیں ملتے تنص سے سے میں یہ مقد سے اسلامی

بھوک زوروں کی گلی ہوئی تھی اس لیے سلمٰی نے بھی بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی چیس اور تکث پلیٹ میں ڈال کے کھانے شروع کردیے۔

" بتاشیں یہ کمبنت 'بریائی ابھی تیک کیوں شیں لے کے آیا۔ دکھ ' تین نج رہے ہیں۔" آیا دونوں سونے کے سیٹ ڈاکٹنگ میل پر ہی لے آئیں توسلمی نے بھی اپنی بلیٹ ساکٹریہ کرلی۔

"ہاں واقعی مبت خوب صورت سیٹ ہیں۔وونوں ہی بہت خوب صورت ہیں آپا۔"سلمی نے ول کھول کے زیورات کی تعریف کی اور ستائش نظروں سے مختلی ڈیوں میں رکھے سیٹوں کود کھھا۔

"خاله به والا زياده پيارا ب تا ... به والاميرا ب-"

چھوٹی ندانے ایک سیٹ کواپنے ملے میں نگاتے ہوئے خالہ کواپنی طرف متوجہ کیا۔ " نہیں یہ میرا ہے۔" اس سے بیزی سمرہ نے اس

کے ہاتھ سے سونے کے ہار کو جھپٹا۔
"اری منحوسو!شادی تو ہو جانے دو۔ یہ کوئی میں منہیں ایسے ہی پہننے کو دول گی۔ جب شادی ہوگی تب ہی دول گی۔ جب شادی ہوگی تب ہی دول گی جیز میں۔ ابھی سے کیول اور مررہی ہو۔"

اؤکیوں پر آیا کو غصہ آیا۔ دوکس کی شادی پر ای۔۔ "سلنی کی بارہ سالہ بیٹی نے جو ندا سے دو ڈھائی سال ہی چھوٹی تھی سعھومیت سے بوجھا۔

وولکنی کی نہیں اتم چپ رہو۔"سلمی نے اے ڈیٹا۔

"بابر جمیں ابا آئے ہیں الاب"سموکی صحن میں سے آواز آئی۔

ومرائع الله!" آيا اينا دويث سنبعالتي موكى صحن كي

المندفعال فرورى 2016 145

انشاء الله-"سلمي نے جلدي جلدي يهال سے نظنے " گھریتا ہے تہیں اس کا۔" آیانے فکر مندی سے "بال آيا!وه امغر آئے تھے چھلے ہفت۔ آپ ک لیکھیے کی طرف کی تیسری گلی میں کونے کامکان ہے۔" "ا پنالیا ہے یا کرائے پر ہی ہے ابھی تک۔" آپانے و ابھی تو کرائے پر ہی لیا ہے۔ اچھا آیا میں چلتی ہوں · الله حافظ-" سلمی نے جلدی جلدی باہر کی طرف تيسري كلي كے كونے والے كھربہ براسا آلاد كيد كر ابھی سلمی سوچ ہی رہی تھی کہ بیس سے رکشہ پکڑیے اورسدهی اے کر جائے۔ یہ سوچ کر مڑی ہی تھی له ديوراني صاحبه بالكل يحي كمرى نظراً تي اوران كى ریشانی کو سمجھ کے مسکرائے پولیں۔ ورمیں دورے دیکھ رہی تھی کہ بیا بھا بھی اور بیج ہی لگ رہے ہیں۔ تیز تیز چلتی ہوئی آئی ہوں کہ آپ لوگ بالالگاد میم کے بریشان نہ ہوں۔"ساتھ ہی انہوں "بال میں توجائے ہی کاسوچ رہی تھی۔"سلملی نے اندر صحن کی طرف قدم برمھاتے ہوئے کہا۔ "ارے یہ کیا؟" سامنے ہی بر آمدے میں ایک سائد پر بڑی میزید دیورانی کے دونوں نیج کتابیں رکھے اسكول كاكام كررب عصان لوكول كود يكحالو فوراسبي "ان كوتم كمرية جھوڑے كئى تھيں۔"سلم ''ہاں بھابھی 'میں بس دو منٹ کے لیے ذرا کام ہے

دیتی ہوں۔" آباجلہ ی جلدی باور چی خانے کے کیبنٹ کو کھول کر آٹانگالنے لگیں۔ ''ابِ جو پکار ہی ہو 'پہلے نہیں پکا' مرسکتی تھیں۔'' وولها بھائی زور سے چکھاڑے اور پھردھپ دھپ كرتے سيرهياں چڑھ كئے ... ان كے اور جاتے ہى سلمی کی جان میں جان آئی۔ واقعی ای وجہ سے وہ مہینوں بیماں کا رخ نہیں کرتی تھی۔ بیا سمخص تو کسی ریشته داری بھی پرواہ نہیں کر تا حالا نک شمرہ بتاجھی چکی تقی کہ خالہ اور بیچے آئے ہیں تب بھی۔ سلمٰی نے اپنا یری سنبھالا اور المنتکی ہے کچن میں چلی آئی جہاں آیا تاکونیره ربی تھیں اور نداسلادے کیے سبزیاں کاٹ رے سلنی "تم کیوں آگئیں۔" آیا کے لیجے میں الیال کی لعن طعن کی وجہ سے شرمندگی جھلک رہی وسلمی میں بس آ رہی ہوں سے شوکر کے مریض ہیں نااس کیے۔" "ارے نہیں آیا کوئی بات نہیں۔ میں بس تھوڑی ہی درکے کیے آئی تھی۔" "ارے کیوں بھی۔" آیا کے آٹا کوندھتے ہاتھ "وہ آیا "اصل میں اصغرفے تاکید کی تھی کہ اطہر بھائی کے تھر بھی ضرور چکراگا آؤں۔ آپ کے تھے میں ہی تو رہے ہیں۔ پھلے دنوں ان کی بنی کی طبیعت بھی خراب مھی تو اس کو بھی دیکھنا ہے اور کل بچوں کا نیسٹ بھی ہے تو پھرجلدی کھر بھی جاتا ہے۔"' نے بمن کو تفصیل سے بتایا کہ وہ اس کے جلدی جائے ے بریشان ہی نہ ہوجائے۔۔ وقورے تم آتی ہی کب ہو۔ سلمی یہ تمہارے دولھا

المندفعاع فرورى 2016 147

Register

ہے بردے ہ اب سلمٰی کی نظردیورانی کے ہاتھ

میں بکڑے تھلے پر پڑی جواس نے اب ساتھ ہی پڑے میز پر رکھ دیا تھا۔

''' ابھی بتاتی ہوں بھابھی 'ایک منٹ۔'' وہ اٹھ کر ہر آمدے کا پنکھا چلا کر ہولی۔'' ذرا ٹھنڈا پانی لے آؤں بھر بتاتی ہوں۔'' میہ کہتے ہوئے ساتھ ہی ہے ہوئے کچن کی طرف مڑگئی۔

''آؤرملی۔''آئی نوسالہ بٹی کواس نے شاید اپنی مدد کے لیے آواز دی۔ جو فرمانبرداری سے کچن کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی ہی دریا میں رملی ٹرے میں مھنڈی سکنجبین کے گلاس اٹھائے داخل ہوئی۔ مھنڈے مشروب سے سلملی کے اندر تک تازگی آگئی۔ویورانی مشروب سے سلملی کے اندر تک تازگی آگئی۔ویورانی (جنا)ابھی تک کچن میں ہی تھی۔

(حنا) ابھی تک کچن میں ہی تھی۔ سلمٰی نے ایسے ہی سامنے صحن پہ نظر ڈالی تو جہاں قطار سے لگے گملے اور ان میں لگے خوشنما پھول بہت

ہی بھلے لگ رہے تھے۔ صحن کافی کشادہ اور صاف ستھرا لك رہا تھا۔ بر آمدے میں جہال وہ بیتھی تھی الكڑي كى جار كرسيان اور جي ميں جھوئي سيشے كي ميزروي تھي۔ أيك سائد ميں ۋا كننگ نيبل تقاجس په بچے پڑھ رہ تھے بر آمدے کو یقیناً" T.V لاؤ کج اور ڈرائنگ روم کے طور پر استعال کیا جا تا تھا کیو نکہ سامنے کی دیوار کے ساتھ T.V ٹرالی بھی لکی تھی۔ سامان بہت عام ساتھا مگرصفائی اور خوب صورتی ہے کی گئی سیٹنٹ کی وجہ سے بہت اچھا آثر دے رہا تھا۔ مملوں کے پاس ہی صحن میں تخت یہ صاف ستھری جادر میچھی ہوئی تھی۔ اندر كمروب نيس بهي صفائي كابيه بي عالم تفا-وه دل بي ول میں دیورانی کے سلمرا بے کی قائل ہوگئے۔ گو کہ حنا كأكمر كرائع كأتفابر سلمي كانوا بناتفات بهي سامان اس طرح سے سلیقے نہیں رکھاہوا تھا۔ ہروقت چزیں ادهرادهر بکھری پڑی رہتی تھیں۔ ابھی وہ تھوڑی دریہ چزصفائی اور طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔

کرسیوں کے سامنے رکھی میز پہ خوب صورت سا میز پوش اور اس پہ رکھا پیارا سانازگ سانگاہ ان مجلکا صاف ستھراضحن ۔ ابھی وہ آن ہی خیالوں میں تھی کہ حنا ٹرے ہاتھوں میں پکڑے کچن سے تمودار ہوئی۔ '' چلو بیٹا ! بکس اٹھاؤ ٹیبل پر سے 'ادھر ہی کھانا لگاؤں گی۔''

''ارے تم نے کیوں تکلیف کی حنا!''سلمٰی نے کھانے کااہتمام دیکھاتو دیورانی کوٹو کا۔

'' تکلیف کیسی بھابھی! مٹریلاؤ اور رائنۃ بناکے گئ تھی۔ آکے صرف شامی کباب تلے ہیں۔ آپ کے آنے کا بتانہیں تھاور نہ کوئی اچھی سی چیز بناتی۔'' ''ارے نہیں' یہ ہی بہت ہے۔'کھاناوا تعی مزیدار تھا۔ مٹریلاؤ' یودینے کی چٹنی' رائنۃ 'شامی کباب سب ہی چھ بہت ذاکقہ وارتھا۔ کھانے کے بیش اٹھا۔ کے

جب حناا بھی تووہ بھی اس کی دد کی غرض سے کی میں آگئ۔ جھوٹا پر انہائی صاف تھراسا کین دیکھ کے سلمی کو گندے برتنوں سے بھراا بی بہن کاامریکن کی باد آگیا۔ اس کین میں سلملی کا گھڑے ہونے کا بھی دل شمیں چاہ رہا تھا اور یہاں اس جھوٹے سے کچن میں بسیسے بندے کا آپ ہی آپ کام کرنے کودل جا ہے۔ بیٹ بیٹ جا گھرے کا پائی رکھ جسے بندے کا پائی رکھ بیٹ بیٹ جا تھ سے برتن لے کر گھے ہوئے کہا۔

ارے نہیں حنا! چائے پھر بھی ۔۔ تم بس اوھر بیٹھو میں تھوڑی دیر میں واپس چلی جاؤں گی۔ '' ''ارے! ایسے ہی! آپ کے شوہر نامدار آرہے ہیں اطہر کے ساتھ۔ آپ ایسے ہی چلی جائیں گی۔ ''حنانے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اچھاواقعی اِ''سلمی نے جرت سے بوچھا۔ ''ہاں 'بچوں نے ابھی بتایا کہ جب میں گھرسے باہر تھی تو بابا کا فون آیا تھا۔ آج آیا ابو شام میں ان کے ساتھ ہی آئیں گے۔وہ میرے پاس موبا کل نہیں ہے ورنہ وہ مجھے فون کردہتے۔ آپ کوشاید فون کیاہو' آپ ا پنافون چیک کریں۔''

المدفعاع فرورى 2016 148



جبکہ صرف دو محفظ وہاں گزارنے کے بعد ہی اس کی حالت خراب ہونے تھی تھی۔۔ بچوں کا ایک دوسرے ے ارتا جھرنا ارا ماری کرنا میاامان کابچوں کوبات بات مي لعن طعن كرنا ... اف آيان تولنيا بي ديووي-کمال کم بیں بھابھی۔" حنانے کیو ژوں کی بلیث اس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔

" کچھ شیں۔بس ایسے ہی متم اتنا سارا ٹائم کیسے نيكال ليتي ہو! ... ميرامطلب ہے اتنا اچھا صاف ستھرا کھر۔"اس نے دوسرے مرے میں جو کہ شاید بچوں کا تھا اور چاروں نے بیڑے ساتھ بچھی ہوئی جثائی پر بيضے كوئى كيم وغيرو كھيل رہان بد تظرد التے ہوئے كما - بحول كے كمرے ميں بى ديوار كے ساتھ بى كتابول كى المارى بھى تھى۔جس ميں بچوں كى اسكول کی کتابوں کے علاوہ ووسری بہت ساری کتابیں بھی

ومنائم بى نائم بى بھابھى \_ اوراب تونىچ برے ہو مے ہیں۔ انہیں اسکول میں کے ۔۔ کھر کاکام تودو دھائی المنظيم موسى جاتا ہے تومين تو محلے والوں کے كيڑے بھی کی لیتی ہوں۔وہ جو آج تھیلا لے کے آربی تھی تا جب آپ آئیں تھیں۔اس میں پردے تھے۔ورزی پردے سینے کے بہت زیادہ پسے کیتے ہیں۔ ایک دفعہ جب میں نے اپ کھر کے بردے خود سے تو میری دوس نے کماکہ تم میرے بھی می دو۔ بھراس طرح کے میں اور بھی لوگوں نے سلوائے آج سامنے والی کلی میں ایک گھرہے ان کے بردے سلے ہوئے تھے تو ان کو دینے کئی تھی پر وہ لوگ کمیں گئے ہوئے تھے تو

''اچھا! تنہیں عجیب نہیں لگتا۔ میرامطلب ہے كافى مشكل كام ب ... "سلمى نے جرت سے يوچھا۔

" ہاں اچھادیکھتی ہوں۔" سلمی نے ہینڈ بیک کھول کے اپنافون جیک کیاتو کئی مسلہ کالز تھیں۔ "أوه بير موبائل سائلنك بير تفاشايد-"سلمىن فون کووایس بیک میں رکھتے ہوئے کما۔ "ارے حنائتم بھی لے لوناموبائل فون 'اب تو ہر ایک کے پاس ہے۔" یہ کہتے ہوئے اسے آیا کی جھوتی

جب اس نے سلمی ہے موبائل فون کو دیکھا تھا تو كما تفا- ''خاله به والاموبائل تواب ماسيان بهي نهيس ليتيں۔ خالو سے مي اسكرين موباكل متكواكيں اور اسے کی کوڑے کے ڈیے میں پھینک دیں۔" "ارے نہیں بھابھی۔"اے حتاکی آوازیے متوجه کیا۔" مجھے موبائل کی ضرورت ہی کیا ہے ... گھ میں فون توہے ہی اور اطهر کے پاس ہے ایک موبائل وہ ہی ہارے لیے کافی ہے اور میں کونسی جاب کرتی ہوں۔ رکھی ہوئی تھیں۔

سلملی دیورانی کے اطمیتان پر جران بی تورہ گئی۔ شام میں اصغر بھی اطهر کے ہمراہ آگئے تو پھرخوب محفل جی ۔۔ دونوں بھائی برآرے میں رکھی کرسیوں یہ بیٹے 'T.V کی خروں کے ساتھ ساتھ چائے کامزہ لے رہے تھے۔ حتا اور سلمی جائے کے کپ اٹھائے سن میں رکھے موڑھوں پر بیٹھی تھیں۔ قریب ہی رکھے ملے اور ان میں کھلے خوشنما پھول ہلکی ہلکی ہوا كے جھو تكول سے ملتے بہت دلفريب اور فرحت بخش محوس ہو رہے تھے جنانے جائے کے ساتھ پکوڑے اور ورجٹیبل رواز بنائے تھے جو کہ بہت ہی لذيذ تصدساته مي بودين اوراملي كي چنني-

اس كوخيال آياكه حتاكم التوليكي بمت احجابناتي محى ليكن آج جب آياك كمرے موازند كياتو حناكے كمركى برجيزين ترتيب ورينداور سلقه جهلك رباتفا

ابند شعاع قروری 2016

...موسم بھی اچھاتھا۔ ہیوا میں ہلکی ہلکی خنگی تھی جو آتی سردیوں کا پتا دے رہی تھی۔ پیدل چلنااور آچھالگ رہا تھا۔ بیج بھی خوش تھے۔ اینے ہی چلتے چلتے اوھر اوھرکی باتیں کرتے ہوئے اصغرنے مشکراتے ہوئے کہا۔ " آج میں دعا کر رہاتھا كه تمارى آياني كوئى نى چيزند خريدي مو-" " کیوں ؟ " سلمی نے مصنوعی خفکی سے میال کو گھورا۔"میں کوئی جلتی ہوں ان کی چیزوں ہے۔" « جلتی تو تنمیں ہو ... پر تمهارا موڈ خراب ہو جا تا '' کوئی نہیں! خو مشکوار زندگی نت نئ چیزوں کی مرہون منت تو نہیں ہوتی۔ "اچھا!تو پھرخوشگوار زندگی کن چیزوں کی وجہے ہوتی ہے۔"اصغرنے بیٹم کےبد لے ہوئے تورو کھے تودلچی ہے سوال کیا۔ ''خوشگوار زندگی۔'' سلمی نے ٹھرے ہوئے لیجے عل چھ سوجے ہوئے کما۔ و خوشکوار زندگی شاید دل کے سکون کی وجہ ہے ہوتی ہے۔جب ہم اپنی اصلاح کرنے کا پہلے سوچے ہیں اور بغیر سوچے سیجھے دو سروں کی ریس تہیں کرتے بلكہ جواب كے كركتے ہيں اپنے زور بازويہ بھروسہ كرتے ہوئے وہ كرتے ہيں اور جو ہے اس پر اللہ كاشكر ادا کرتے ہیں تو اللہ بھی تھرہارے دلول میں اطمینان ''جھے نہیں معلوم تھا کہ آیا کے گھر جانے سے

مر بہتھے ہیں معلوم تفاکہ آپاکے گر جانے سے تہمارے خیالات میں اتنی تبدیلی آجائے گی۔ ورنہ بھین کرو میں خود تہمیں ۔ آپاسے روز ملوانے لے آبا۔ "اصغر نے ہنتے ہوئے کہا۔ میاں کی بات پہوہ ہمی ہنس پڑی اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آپاکی کس بات سے بیر تبدیلی آئی ہے۔ اب شوہروں سے مجھ تو میکے کار دور کھنارہ تا ہمیا

"ہاں۔۔۔ ابھی آبھی امتحان ہوئے ہیں تو اس مہینے نہیں ورنہ اکثر تین چار بیچے تو آبی جاتے ہیں۔ایک فہیڑھ گھنٹہ تو پڑھاتا ہو تا ہے۔ اب تو سوچ رہی ہوں 'خود پرائیویٹ بی اے کرلوں تو اور انچھی طرح اور ذرا بری کلاسوں کو بھی ثیو بن پڑھالوں گی۔"

"یار! تم تو بھی ہرفن مولا ہو۔ پتانہیں اتا ٹائم کیسے آجا آئے ہم تمہارے پاس۔"سلمی کے پاس تو اپنے بچوں تک کو پڑھانے کا ٹائم نہیں تھا۔اس کے دونوں بچے محلے میں نیوشن پڑھنے جاتے تھے جبکہ دہ بھی حناکی طرح انٹریاس تھی۔

" بھابھی ٹائم نکالنے سے نکلتا ہے۔ میں ٹائم کو بناوجہ ضائع نہیں کرتی۔ میں تواتنا وقت بھی نکال لیتی مول کہ دوپسر میں بچوں کو لے کے ایک ڈیرڈھ گھنٹہ آرام کرلوں۔۔ پھرشام میں ٹیوشن والے بچے آجاتے

ہیں۔۔اس کے بعد کھانا کھانا اور کین سیٹنا۔ بچوں کے
اور ان کے کپڑے استری کرنا اور بس۔ "
"اور کپڑے کب سیتی ہو۔ "سلمی نے پوچھا۔
"وہ صبح بچوں کے اسکول جانے کے بعد۔ گھر کی
صفائی سے فارغ ہو کے ایک دو کھنٹے ہی لگا لیتی ہوں '

سفای سے قاری ہوئے ایک دوسے ہی لگا ہی ہوں استھے ہی جاتے ہیں۔ "اور سلمی بیگم سوچنے لگیں کہ ٹائم توان کے پاس بھی انتاہی ہو تاہے پر انہیں کتناکم محسوس ہو تا ہے ۔ ظاہر ہے جب ہر روز تین جار ڈرائے 'مار ننگ شوز' ٹاک شوز یہ سب دیکھے جائیں گے تودو سرے کامول کے لیے ٹائم کمال سے گا ۔۔۔ " مم ٹی وی کب دیکھتی ہو ۔" سلمی نے اپنے مطلب کا سوال ہو چھا۔ "بس جب کوئی اچھا پروگرام مطلب کا سوال ہو چھا۔ "بس جب کوئی اچھا پروگرام آتا ہے تب دیکھ کتی ہوں۔ ہروقت نہیں۔"حتا نے

ایک میں ہوں بھلے سے دودن تک اپناچرہ آئینہ میں نہ دیکھوں پر 24 میں سے چارچھ گھٹے ٹی دی ضرور کیھوں گی۔ مثلی نے جل کے سوچا۔
میکھوں گی۔ مثلیٰ نے جل کے سوچا۔
مثام کے سات ہے تک ان کی واپسی ہوئی۔ اصغر نے اسے کہا بھی کہ تم گھر پر تھمو میں رکشہ لے آیا مواد تھا اس سلمیٰ کا رکشہ اسٹینڈ تک واک کرنے کا مواد تھا میں سرسلمٰی کا رکشہ اسٹینڈ تک واک کرنے کا مواد تھا

麥

المند شعاع فرورى 2016 150







ساہ حاشیہ پار مت کرد۔" بچھتاؤگ۔ ایک نادیدہ آوا زرد کتی رہی لیکن وہ لڑکی نہ رکی۔ سیاہ حاشیہ عبور کر گئی اور تب اے احساس ہوا کہ اپنے لیے جنم خرید چکی ہے۔

عدینہ کاٹھ کباڑیں اپنی پرانی ڈائریاں تلاش کررہ ہے تواہے ایک کتبہ ملتا ہے۔جس پراس کی والدہ صالحہ رفیق کی
آریخ پیدائش اور باریخ وفات درج ہوتی ہے۔وہ بری طرح الجھ جاتی ہے۔اس کی والدہ تو زندہ ہیں پھریہ کتبہ کس نے اور
کیوں بنوایا ہے۔ تب ہی اس کی والدہ صالحہ آجاتی ہیں اور گہتی ہیں کہ ڈائریاں توانہوں نے روی والے کو دے دی ہیں۔
عدینہ کو بہت دکھ ہو تا ہے پھراہے کتبہ یاد آباہے تو وہ سوچتی ہے کہ عبداللہ ہے اس کے متعلق پوچھے گی۔
عدینہ کو بہت دکھ ہو تا ہے پھراہے کتبہ یاد آباہے تو وہ سوچتی ہے کہ عبداللہ ہے اس کے متعلق پوچھے گی۔
عبداللہ پابند صوم وصلوۃ وہ مجد کا موذن بھی ہے اور اس نے علی میں ایم فل کررکھا ہے عدینہ کی اس کے ساتھ متلی

المارشعاع فرورى 2016 152



ہوچکی ہے۔عدینہ ہاشل میں رہتی ہے اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کررہی ہے۔ عدینہ کے والد مولوی رفیق کا انتقال ہوچکا ہے۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ دادی سے قریب ہے مونا اس کی کزن ہے۔ وہ حویلیاں شرے قرآن حفظ کرنے ان کے کھر آئی ہے۔

عدینہ عبدایلا ہے بہت محبت کرتی ہے۔ عبداللہ بھی اے جاہتا ہے لیکن شرعی اصوادں کے تحت زندگی گزارنے والی صالحہ آیانے منکنی ہوئے کے باوجودا شیں آپس میں بات جیت کی اجازت شیں دی۔ شانزے ماڈل بننا جاہتی ہے۔ ریمپ پرواک کرتے ہوئے اس کاپاؤں مڑجا یا ہے اوروہ کر جاتی ہے۔ ڈاکٹر بینش نیلی کو تھی میں اُپنے بیٹے ارضم کے ساتھ رہتی ہیں۔ان کے شوہر کرنل جاوید کا انقال ہو چکا ہے۔

نیلی کو تھی کے دوسرے حصے میں ان کے تایا ڈاکٹر جلال آئی بیوی اور پوتی اور یدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ اُن کی دوشاوی شدہ بیٹیاں ہیں اور اکلو تابیٹا تیمور لندن میں مقیم ہے۔ بیوی کی وفات کے بعد تیمور نے اور ید اکوپاکستان آپنے باپ کے پاس جوادیا ہے۔ بیٹاماہیران کے پاس لندن میں ہے۔

اوریدااورار صم کی بهت دوستی ہے جو ڈاکٹر بینش کوبالکل پیند نہیں۔ ڈاکٹر بینش تیمور کے نام سے بھی نفرت کرتی ہیں۔ عبد الله عدید کوابنا سیل نمبر بھوا تاہے۔ صالحہ آباد مکھ لیتی ہیں۔وہ شدید غصہ ہوتی ہیں اور نمبر بھاڑ کر پھینک دی ہیں۔ سرید اپنے دوست کے پروڈ کشن ہاؤس میں جاتا ہے تو وہاں شانزے کو دیکھتا ہے۔ شانزے اس کی منتیں کررہی ہے کہ وہ

شازے سخت ابوی کا شکار ہے۔ رباب اس کی روم میٹ اسے تسلی دی ہے تووہ بتاتی ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف ایک بھوچھی ہیں جن کے گھریں اسے کوئی پسند نہیں کر تا۔ اس کی ماں اسے پھینک کرچلی گئی تھی اور باپ کو

ابندشعاع فرورى 2016 153

READING Section

کسی نہ ہی جنونی نے قبل کردیا۔ شانزے کا خاندان مسلمان ہے لیکن وہ کسی ندہب کو نہیں مانتی۔ ہاسٹل میں رہنے کے لیے اس نے کالج میں داخلہ لے رکھا ہے۔ وہ شوہزمیں اپنانام بنانا جا ہتی ہے۔

آپاصالحہ نے عدینہ کی عبداللہ نے متلی تو ژدی ہے۔ عبداللہ عدینہ ہے ایک باربات کرنا چاہتا ہے۔ عدینہ چھت پر جاتی ہے تو عبداللہ وہاں آجا نا ہے۔ آباد کھے لیتی ہیں۔ وہ عدینہ کوبرابھلا کہتی ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتی ہیں۔ اور یدا ارضم کے ساتھ پیپر دینے جاتی ہے۔ ارضم باہراس کا انظار کر نا ہے۔ وہ اور یدا کو واپس لے کر آنا ہے تو ڈاکٹر بینش اے بہت ڈانٹنی ہیں کیونکہ وہ ان کی گاڑی لے کر جاتا ہے۔ اور یدا اپنے باپ تیمور کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ اس کونئی گاڑی خرید کردے دیتے ہیں' آغاجی کو یہ بات بری لگتی ہے۔

برن رید ریسے ہیں ہوئی رہیا ہے۔ نی دی پر ایک ندہی پرد کرام دیکھتے ہوئے صالحہ آپاشدید جذباتی ہو کررونے لگتی ہیں۔عدینہ کواسٹور روم کی صفائی کے

دوران ایک تصویر ملتی ہے جو کسی مردی ہے۔

ارصم اوریدا کوگاڑی چلانا سکھا تا ہے۔اوریدا کے امتخان میں کم نمبر آتے ہیں تووہ پریشان ہوجاتی ہے۔ موناعدینہ کوبتاتی ہے کہ آپانے اس کی مثلنی اس لیے تو ژی کہ وہ جاہتی تھیں کہ عبداللہ عدینہ ہے فورا سشادی کرلے۔ عبداللہ نے فورا سشادی ہے انکار کردیا تھا۔

عبداللہ تبلیغی دورے پرجا تا ہے تواس کا جماز کرلیش ہوجا تا ہے۔اوراس کے مرنے کی خبر آباتی ہے۔ عدیت پر عبداللہ کی موت کا کمرااٹر ہو با ہے۔وہ اپنی ال سے بری طرح بد ظن ہوجاتی ہے۔ شانزے جب بھی کوئی غلاکام کرنا چاہتی ہے کوئی حادثہ پیش آجا تا ہے۔ رباب اسے شمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے غلا راستوں ہے بچانا چاہتا ہے۔ ارسل شانزے کوزنجی ہونے پر تسلی دیتا ہے 'وہ تنا تا ہے کہ ایڈیش کام کے لیے اس نے سفارش کی تھی۔وہ کہتا ہے کہ

شانزےا ہے اپنا بھائی سجھے۔ ارصم بہت اجھے نمبوں ہے ایف ایس ی کرلیتا ہے۔ ڈاکٹر بینش اس خوشی میں ڈنردی ہیں۔ عدینہ فیصلہ سنادی ہے کہ اے ڈاکٹر نہیں بنتا۔ یہ سفتے ہی آپا صالحہ شدید پریشان ہوجاتی ہیں۔

## كياسعين قيظ

سوچے نے اس کے وہن کا احاطہ کیا۔

"دلین اگر ایساہی ہواتو۔" وہ ہے بس انداز ہیں اپنا مردونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گئی۔

"دو اتنا اچھا انسان ہے 'کسی کو تکلیف دے ہی مہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے اس کے بھائی کو کوئی غلط فنمی ہوئی ہے۔ "اس نے خود کو دلاسادیا۔

"دلیکن اگر ایسانہ ہواتو؟ ہیں کمال جاؤں گ۔" تلخ سوچیں بد صورت چھاد ٹروں کی طرح اس کے سرر ہے ہوگیم انداز میں گھوم رہی تھیں۔

ہم انداز میں گھوم رہی تھیں۔

مراس کی پیدائیس ہو با ایسے ہی کوئی اور جائیداد وغیرہ کا چکر ہوگا۔" وہ خود کو تسلی دیتے دیتے تدھال ہو

بخاور خود کو بخشکل سنجالتے ہوئے دوبارہ ہیڈی کو مرائی ہوئے گئے۔
مرائی اس بخراجہ کے سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئ کی سرائی اس بخراجہ درات میں اس کاسارا وجود پہنے گئی شرابور تھا۔ دل کو کویا بچھے لگ کئے تھے اور دمائے میں ایک حشر پہاتھا۔
موم کر وہ مسلمان نہیں تھا تو اس نے میرے ساتھ کورٹ میں بہلا سوال ابحرا۔
کورٹ میں جمول کی ؟ "وہن میں بہلا سوال ابحرا۔
موسوج کر اس کا وجود کھرز از لول کی دومیں آگیا۔
کوسوج کر اس کا وجود کھرز از لول کی دومیں آگیا۔
موسوج کر اس کا وجود کھرز از لول کی دومیں آگیا۔
موسوج کر اس کا وجود کھرز از لول کی دومیں آگیا۔
موسوج کر اس کا وجود کھرز از لول کی دومیں آگیا۔
موسوج کر اس کا وجود کھرز از لول کی دومیں آگیا۔
موسوج کر اس کا وجود کھرز از لول کی دومیں آگیا۔
موسوج کر اس کا وجود کھرز از لول کی دومیں آگیا۔

PAKSOCIETY1

المندفعال فرورى 2016 154





''وبی جوسب کارب ہے۔ ''بخاور کواپنائدر کچھ نوشا ہوا محسوس ہوا۔ ''تم نے دیکھا ہے بھی اس کو؟'' اس نے بے زاری سے اپنا تکمیہ درست کیا۔ ''ہاں' دنیا کی ہر چیز میں اس کا عکس جھلکتا ہے' مرف دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا ول ہوتا جا ہیں۔'' وہ نماز چھو ڈکر پریشانی سے اس کے پاس پہنچ

المجا بلیزایہ مبح مبح تبلیغی لیکچرمت دینا المجھی خاصی نیند خراب کردی میری۔"اس نے غصے سے کمبل لیا اور دوسری طرف منہ کرکے لیٹ کیا۔ بخاور مکابکا انداز کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مکابکا انداز کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ دنیند میں ہوگا اس لیے اوٹ پٹاٹک بول گیا۔"

اس نے سرجھنگ کرائی پریشانی کودور کیااور جائے نماز بچھاکر نماز پڑھنے گئی۔ جب کہ دوسری جانب ہاشم ایک دفعہ بھر کمری ندند میں جاچکا تھا۔ اس کے خرانوں کی آوازے اے لیقین ہو گیا تھاکہ اس نے بیہ ساری گفتگو نیند ڈسرب ہونے کی وجہ سے لاشعوری انداز میں کی ہے دہ بھی نماز پڑھ کر مطمئین ہو کرلیٹ گئی۔

"اوه ائی گاڑا تیمور نے میری بات سی لی۔ اب کیا ہوگا؟" بینش تیمور کے پلننے پر حواس باختہ ہوئی۔ وہ ڈیزی کی پیند کی شادی کا ذکر جفتے بھوتڈ ہے انداز میں کررہی تھی اور با قاعدہ اس خبرے لطف اٹھارہی تھی " یہ ممکن ہی تا میں تھاکہ تیمور اس سے خفانہ ہوا ہو۔ "تیمور بھائی بہت غصے میں واپس گئے ہیں۔" بندیا در ترقوف اورکی تھی۔" نے وقوف اوکی تھی ہے۔" اس نے کھا جانے والی نظروں سے بندیا کو دیکھا وہ اپنا اس نے کھا جانے والی نظروں سے بندیا کو دیکھا وہ اپنا غصہ خوا مخواہ اس پر اتار نے کئی تھی۔" غصہ خوا مخواہ اس پر اتار نے کئی تھی۔" فصہ خوا مخواہ اس پر اتار نے کئی تھی۔" اس نے بھی گھراکر صفائی دی۔ اس نے بھی گھراکر صفائی دی۔

دوبعض دفعہ جوان لڑکے تھوڑے بہت گمراہ ہوہی جاتے ہیں 'میں اپنی محبت سے اسے واپس لے آؤں گی۔''وہ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے بیٹھی 'اس سوچ نے اس کے اندر توانائی بھردی تھی۔

دمجھلا ہاشم جیسا انسانیت سے محبت کرنے والا مخص کیسے ملحد ہوسکتا ہے۔"اس کے خوش قیم ول نے اسے نئی راہ د کھائی۔

ے ہے ہار اور حال ۔
"جھ سے ہی بات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگ۔"
وہ خود کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔
دو سری طرف ہاشم شاید اپنے بھائی کے ساتھ
مصوف ہو چکا تھا کیونکہ اب باتوں کی آواز بہت مدھم

آربی تھی۔ بخاور بھی اپنونہ کو پرسکون کرکے نیند
کی دادیوں بیس کم ہوگی اور اسے بتا ہی نہیں چلاکہ
کب ہاتم سونے کے لیے آیا۔ منج بجری اذان کے
ساتھ اس کی آنکھ کھلی وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کر
کے نماز پڑھنے کے لیے کمرے کی لائٹ جلائی۔ ہاتم
نے بے زاری سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف
دیکھا۔ تاکواری کا ایک تاثر اس کے پورے چرے پر
پھیلا ہوا تھا۔

''یاہوا؟''وہ جائے نماز کھاتے کھاتے رکی۔ ''یار تم! تم یہ اپنی اٹھک بیٹھک کس اور جاکر نہیں کرسکتیں۔''وہ نینڈ کے خمار کے زیر اثر جسنجدار کردولا۔ ''کون ہی اٹھک بیٹھک؟''بخاور کو بہت برالگا۔ '''ہی جو تم مبح وشام کرتی ہو'اب مبح مبح میری نینڈ خراب کردی۔ اس سے اچھا ہے تم دن چڑھے یوگا کرلیا کرو۔''اپنی نینڈ خراب ہونے کی وجہ سے وہ حد درجہ چڑا ہوا تھا۔

ر بہتی ہوں جو اللہ نے ہم سب مسلمانوں پر فرض کرر تھی ہوں جو اللہ نے ہم سب مسلمانوں پر فرض کرر تھی ہے۔"اس نے پریشانی سے اسے یاددلایا۔

المند شعاع فرورى 2016 155

READING Section



کے سارے دکھ ایک ساتھ جاگ اٹھتے۔ ''اللہ جانے کون لڑکا تھا' کس خاندان کا تھا۔ کچھ پتا ہو تا تو تحقیق ہی کروالیتے۔''بوار حمت نے بھی سرد آہ بھری۔

آومب توجیسا بھی چوڑا ہمار ہو 'اس کے ساتھ منہ کالاکرے اپنا۔" بردی امال جل کربولیں۔

و منجراب چوڑے ہمارے تو شادی کرنے سے رہیوہ اتن بھی پاکل نہیں ہے۔ "بوانے سنجیدگ سے لق

مرور کھے لینا ہوائے ہے شہزادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن مال باپ کی آہوں پر رکھے گئے گھروں کی بنیادیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتیں۔" انہوں نے بے دردی سے اپنی نم آنکھوں کوصاف کیا۔ دواللہ کسی آزمائش سے بچائے۔" ہوا کا دل دہل

کیا۔ ''دو کیے لینا آیک کے بجائے دو دو بیٹمیاں پیدا ہوں گی' نباسے احساس ہو گامیرے جذبات کا۔''انہوں نے دکھی دل سے آہ بھری۔

تیورنے خود کو کمرے میں بند کرلیا تھااور بینش کے
باربار دروازہ کھاکھٹانے پر بھی اندرسے کوئی آواز نہیں
آئی تھی۔ اس ساری صورت حال نے بینش کو وقتی
طور پر بو کھلا دیا تھا۔ ڈیزی کے گھرسے جانے کی ساری
خوشی ملیا میٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس ساری صورت حال
میڈ بکل کی بڑھائی میں مگن ہوگئی تھی اور تیمورنے اپنی
میڈ بکل کی بڑھائی میں مگن ہوگئی تھی اور تیمورنے اپنی
سیٹ بچھے مفتے اور آگے کروالی تھی۔ وہ ان حالات میں
اپنی مال کو اکیلا جھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب کہ
بوے اباتو سارے خاندان سے خفاہو گئے تھے۔ انہوں
نہ میں میں خاندان سے خفاہو گئے تھے۔ انہوں

نے سردمہی اور خاموشی کی چادر او ڑھ کی تھی۔
وہ اسپتال ہے آگراپنے کمرے تک محدود ہوجاتے
اور ان کے کمرے میں صرف بینش اور آغاجی کوجانے
کی اجازت تھی۔ آج کل تو بینش بھی تیمور کے رویے
کی وجہ سے کافی پریشان تھی 'اسی لیے دن میں آیک دو
دفعہ چکر لگا جاتی اور س نے اوپر اوپر سے بڑی امال سے
دفعہ چکر لگا جاتی اور س نے اوپر اوپر سے بڑی امال سے

''میراخیال ہے وہ آغاجی کوبلانے آیا ہوگا۔''بینش نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ ''لیکن بیا!اب کیا ہوگا؟'' بندیا اس سے زیادہ سم ''گئی۔ ''گئی۔

وہ بھوسے "منالوں گی۔ آخرا تی تو محبت کر آئے وہ بھوسے "بنیش کی بات براسے دھچکالگا۔اس نے حیرانی سے اس کا پراعتماد چرود کھھا' وہ ضرورت سے زیادہ خود آگاہ تھی اور ہر قسم کی صورت عال سے بلنے کا ہنر جانتی تھی لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ مرد بردی سے بردی بات پی سکتا ہے لیکن اپنے خونی رشتوں کا اڑا یا جانے والا نداتی بھی بھی برداشت نہیں کر آ۔

برے ابائے گھر میں موت کا ساساٹا تھا۔ ایبالگیا تھا جیسے وردویوار تک سم گئے ہوں۔ڈاکٹر جلال اوران کی بیم 'ڈیزی کے بغیر ہی واپس آجکے تھے۔ اس واقعے

کے بعد ہوے ابا کے چربے پر شانوں کی ہی تختی تھی اور
ہوی امال کونے کھ دروں میں جھپ کر روتی تھیں کہ
کہیں ان کے میاں کو خبرنہ ہوجائے گھر کی دیواروں
پر گلی وہ ساری تصویریں ہٹادی گئی تھیں جن میں ڈیزی
موجود تھی۔ ان ہی دنوں طیب کا میڈیکل کانے میں
دا خلہ ہوگیا اور اس خبرنے بھی برے ابا کے وجود پر
تصلیح ودکو نہیں تو ڈا۔

سے جمود کو نہیں توڑا۔ دواللہ غارت کرے تہیں ہم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔" بڑی امال کے طل سے نکلنے والی آبیں اردگرد کے لوگوں کو خوفزدہ کے بنتہ

ورجہ ماحہ! خدا کے داسطے بردعامت دیں۔" رحمت بوالی آنکھیں ان سے التجاکر تیں۔ دیمیا کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے۔ باپ سے چھپ کر کون کون می فراکشیں بوری نہیں کی تھیں میں نے۔" بری امال منہ پر دویٹہ رکھ کرجو رونا شروع کرتیں توجیب کرانامحال ہوجا آ۔ معرفی توجیب کرانامحال ہوجا آ۔

المد فعال فرورى 2016 155



ے کیاگلہ "ان کالبحہ نم ہوا۔
"میری انیں تو ہوے صاحب سے مت ملوائے گا
انہیں۔" ہوار حمت نے فوراسمٹورہ دیا۔
"وہ ابا کے پاس ہی بیٹھے ہیں۔" طیبہ نے منہ بناگل۔
اطلاع دی تو بوار حمت کے چرے پر مردن سے چھاگئ۔
طیبہ اپنی ال کے ساتھ اندر کی طرف بردھ گئی اب وہال صرف بندیا اور بوار حمت بیٹھی تھیں۔
"مون بندیا اور بوار حمت بیٹھی تھیں۔
"موزی بیٹا کے بارے ہیں مت پوچھا ایقین مانو ساجھک کر پوچھا۔
"فویزی بیٹا کے بارے ہیں مت پوچھا ایقین مانو کیا جا کا جا ہو گھا کہ وضاحت دی۔
"مون جھا کی جو چھو۔" انہوں نے اپنا پاندان کھول اس نے بو گھا کہ وضاحت دی۔
"مون بیش کے بلانے آئی امال کی بمن سے شاوی دیا۔
"مون بیش کے بلانے آئی امال کی بمن سے شاوی

یقین نہیں آیا تھا۔ تیمور کے رویے سے تھبرا کر بینش نے کچھ دن کے کیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس دن بھی بندیا خاموشی ہے چھلے صحن کے برآمدے میں رکھے لکڑی کے تخت پر اگر بیٹھ گئ-بری امال کی متورم آنکھوں کو دیکھ کراش کاول تاسف کے گھرے احساس سے بھر گیا۔ بوار حمت ان کے پاس بينصيس ان كاسرد دبار بي تحيي-«بوا ۴ تن وحشت تواس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جب آغانے عین شاوی کے دن میری بمن کے گھر بارات لے جانے سے انکار کرویا تھا۔" بوی امال کی بات يربنديا زبردست اندازيس يوعى-"وه بھی تو قیامت کاون تھا بیکم صاحبہ!"بوار حمت ו אנות של دویزی نے تومیری کمربی تو ژدی۔ کیسے چن کراس كا نام ركها تفايس في بخاور اور وه كتني بدنعيب تكل-"وهب آوازروت لكيس-" آئی امل! بلیزیس کریں تا۔" بندیا نے باکا سا جعجك كرانبيس ولاساديين كالوحش ك-والدكى خودسرى بالباب كوونت سيسلساروي ہے بیا مت بوجھو اس جنم میں جل رہی ہوں مس-" بائي الل الله كربين كي - بنديا في المروى ے سہلایا اس کی سمجھ میں شیس آرہا تھا کہ وہ کس زیان میں انہیں سلی دے۔ مهل النفق جيا آئے ہيں آپ سے ملنے "طيب ا فسرده انداز من چلتی مولی دبال پیچی-واجلال مياحب مرميري تربيت من كى كالحانة كھول كربيٹھ جائيں كے "وہ تلخ ليج ميں كہتى ہوئى

افسوس كااظهار جمي لرليا تفائيه اوربات كيرانهيس بإلكل



سمجه میں شیں آیا۔

''دواغ کی خراتی۔''انہوںنے منہ بنایا۔''گیا تھاکہ ساری دنیا اس کی دعمن ہے۔سارے خود ساختہ وہم پال رکھے تھے اس عورت نے۔''

'''اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔

''وہ ہے جارے توشادی کے بچھ ہی عرصے کے بعد بچھتانے لگے تتے 'لیکن بیش کی پیدائش کے بعد مجبور ہو گئے وہ تواللہ کا کرنا ایسا ہوا 'اس عورت کی زندگی ہی کم تھی 'لیکن اس مختفر عرصے میں جو اس نے اپنی بٹی کے ذائن میں زہر بھرا' وہ ساری زندگی کے لیے کافی تفا۔"بوار حمت کے چرے پر افسردگی چھاگئی۔

سے ساری تفصیل جان کو بندیا کا دل بھی رنجدہ ہوگیا۔ وہ سجھ کی تھی کہ بیش کی والدہ شدید سم کے عدم شخط کا شکار تھیں اور انہیں لگا تھا کہ وہ زبردسی مقام چھین نہ لیا جائے اس کے مرراہ ڈاکٹر جلال کو قابو کرنے کے لیے انہیں باقی کے سرراہ ڈاکٹر جلال کو قابو کرنے کے لیے انہیں باقی تیمور کی خود سری نے پوری کردی۔ جس کے تینج میں جلال صاحب اپ سارے ہی بچوں سے دور ہوتے جلال صاحب اپ سارے ہی بچوں سے دور ہوتے جلال صاحب اپ سارے ہی بچوں سے دور ہوتے اس کی سروی نفوت کی کری۔ جس کے تینج میں جلال صاحب اپ سارے ہی بچوں سے دور ہوتے اس کی سروی نفوت کی تعلیم کی سروی نفوت کی تعلیم کی تعلیم کی سروی نفوت کی تعلیم کی

\* \* \*

"تم نے نے سیریل کا کنٹریکٹ سائن کرلیا؟" رباب مکابکا انداز میں شانزے کاچرودیکھنے کی اسے لگا ے انکار کیوں کیا تھا؟" اس نے مختلط انداز میں دریافت کیا۔

" دوعشق کا بھوت جو سوار تھاان بر۔"بوانے مختصر جملے میں جواب دیا۔

''پھرشادی والے دن ہی کیوں انکار کیا؟'' وہ البحص بھرے انداز میں گویا ہوئی۔

" پہلے تو بڑے بھائی اور بھاوج کے لحاظ میں جپ
رہے "ہم سمجھے کہ بینش کی مال کے عشق کا بھوت اتر
گیا ہے "کیکن عین بارات کے دن انکار کردیا۔ مت
بوچھو "کنٹی جگ ہسائی ہوئی پورے خاندان کی۔" وہ
افسرہ ہو تم ہے۔

''جسی تخصیں اس کی والدہ۔۔؟'' بندیا نے عجس مرے انداز میں بوجھا۔

بھرے انداز میں پوچیا۔ ''مطلقہ عورت تھی اور ایک پانچ سال کا بیٹا بھی تھا اس کا'جواس نے چھوٹے صاحب کی محبت میں چھوڑ دیا۔''بوار حمت کی بات براسے دھچکالگا۔وہ ہمکابکا انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگی جو مزید انکشاف کررہی خصر ۔۔۔

"الدرسج بوچھو شکل وصورت تواللہ نے بنائی ہے ' اس میں کیا تقص نکالنا کین مزاج بھی سوانیزے پر رہتا تھااس کا۔ "انہوں نے مزیدا سے جیران کیا۔ "توبیا کا بھائی کہاں رہتا ہے؟" بندیا نے جیرانی سے

''''اس کے سخت نفرت کر آتھا۔اس کیے باپ کے ساتھ باہر چلا گیا اور پھر کوئی خبر نہیں ملی اس کی۔'' انہوں نے چھالیہ کترتے ہوئےلاپروائی سے بتایا۔ ''اس وجہ ہے ان کی آئی امال کے ساتھ نہیں نی''اس کی جمہ مساحبہ نے تو دل برا کربی لیا تھا'لیکن اس کی ماں کا مزاج بہت عجیب تھا۔ بہت او چھے جھنڈ ہے استعمال کرتی تھی ہے۔''

"وہ کیے؟" بجش کے اتھوں مجبور موکردہ ان کے باتھوں مجبور موکردہ ان کے باتھوں مجبور موکردہ ان کے باتھوں میں میں ا بالکل قریب آگر بیٹھ گئی۔

اسب سے پہلے تواس نے اس کمرمیں آنے کے

المندفعاع فرورى 2016 153

راجيك مسموف تعا-اس كيےاے شازے كى مصرونیت کا ندازہ نہیں ہوسکا' وہ کچھے تھنٹوں کے لیے آفس جاتی اور پھراس نے ایک مینے کی جیٹ لے لی وہ جلد از جلید اے ڈراے کی ریکارڈنگ کروائے میں مصوف محمد اس دن اس کا آخری شوث تھا'جب سیریل کے ڈائر مکٹر کے ساتھ سرید کود مکھ کراس کااوپر کا سانس اوپر اور ینجے کا پنچے رہ کمیا' وہ بھی کولی کی طرح ا ڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ "تم یاور کاسیرال کردی مواور تم فے بتایا تک "اس کے کہجے سے خفکی مجھلگی۔ "وه سريد بعائى إيس آب كو سريرائز دينا جابتي "شازے نے جلدی سے بات منائی۔ ووحهيں پتاہے 'ماہيراس بات کو سخت تاليند کرے گا-"وہ حدورجہ سنجیدگی سے اس کابدلا بدلا ساروپ ومكيرها تفاـ " خالاتك كرناتونسي جائيد-"شازے نے ب نيازي كي انتاكي ووليكن متهيس كم ازكم مجھے تو بتانا جاہيے تھا۔"وہ اس پر ناراض ہوا۔ "كماتاك مين آپ كوسرېرائزديناچاسى تقى-"اس نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ ایہ میرسے لیے بھی کوئی خوشی کی خرنمیں ہے شازے۔"سرد کی ناراضی پروہ تھوڑا ہے چین ہوتی۔ "آئی ایم سوری بھائی۔ "اس کی معدرت بھی سريد كامود بحال نهيس كرسكي تفي تب بي تو وه منوز سابقة لهج مين بولا- واين باؤ يسسك أف لك مي چانا ہوں اب-" وہ اس کی کوئی بھی بات سے بغیرانی گاڑی کی طرف پلٹ کیا۔ شازے اب ٹھیک ٹھاک پریشانی کا شکار ہو چکی

گاڑی کی طرف پکٹ کیا۔ شازے اب ٹھیک ٹھاک پریشانی کا شکار ہو پھی تھی'اسی لیے وہ اپنے کام پر بھی پوری توجہ نہیں دے پارہی تھی۔ وہ ڈائریکٹر سے معذرت کرکے ہاشل چلی آئی'جہال ایک اور پریشان کن خبراس کی منتظر تھی۔ وارڈن نے اسے ہاشل خالی کرنے کی وارنگ وے وی معی'وہ ایم ایس میں ایڈ میشن لے کریمال موجود تھی۔ جیے اے سے سنے میں غلطی ہوئی ہے 'جبکہ شانزے اس کے چرے پر پھیلی تاکواری اور پریشانی سے نظریں چرائے اپنا اسکربٹ پڑھنے کی اواکاری کرنے گئی۔ "توکیا ہوا۔"اس نے دانستہ لا پروائی سے کہا۔ "دماغ تھیک ہے تہمارا؟" رباب نے آگے بردھ کر اس سے غصے سے اسکربٹ چھینا۔ "اس میں دماغ کی خرابی کی کیابات ہے۔"شانزے تھوڑا سنجل کر گویا ہوئی۔ تھوڑا سنجل کر گویا ہوئی۔ تھوڑا سنجل کر گویا ہوئی۔ تائم کوئی ایساکام نہیں کوگ۔" رباب نے تاکواری سے تائم کوئی ایساکام نہیں کوگ۔" رباب نے تاکواری سے

ات یا دولایا۔
"دو میری ہے و قونی تھی۔" وہ ڈھٹائی سے اس کے
تاراض چرے کودیکھنے گئی۔
"دو تحمیل شرم آنی چاہیے وعدہ خلافی کرتے
ہوئے۔" رہاب نے غصے سے اسکر بٹ بٹر پھینکا۔
"دو خود تو انگلینڈ جاکر بیٹھ گیا ہے اور چاہے ساری
زندگی واپس نہ آئے۔"اس نے منہ بناکر کما۔
"دو کیوں واپس نہیں آئے گا بھلا؟" رہاب کابس
نمیں چل رہا تھا کہ ایک آدھ تھیٹر گھما کر اس بے
نمیں چل رہا تھا کہ ایک آدھ تھیٹر گھما کر اس بے

"وہ کیوں والیس میں آئے گابھلا؟" ریاب کابس میں چل رہا تھا کہ ایک آدھ تھیڑ تھما کر اس بے وقوف لڑی کو لگا دے۔ جو اپنے بے صبرے بن اور جذبا تیت چیزوں کو خراب کرنے پر تل گئی تھی۔ "پندرہ دن ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے اور صرف ایک دفعہ کال کی ہے اس نے بچھے "وہ ناراضی سے بستر بیٹھ گئی۔ بستر بیٹھ گئی۔

طنزیہ انداز میں اسے یا دولایا۔
"بتا ہے بچھے اس کے والد کی طبیعت تھیک نہیں ہے۔
"شانزے نے بے زاری سے سرجھنگا۔
"تم بہت بے حس اور نصول لڑکی ہو۔ تم سے تو بات کرنا ہی ہے کارہے۔" ریاب جیسی معنڈے مزاج کی لڑکی بھی بری طرح تپ گئی۔ وہ ناراضی سے کمرے کے لڑکی بھی بری طرح تپ گئی۔ وہ ناراضی سے کمرے سے نکل گئی جب کہ شانزے کا ول لحد بحرکوریشان ہوا اور اس کے بعد اس نے خود کو سنجمال کرا پااسکریٹ اور اس کے بعد اس نے خود کو سنجمال کرا پااسکریٹ افعالیا اور برحمنا شروع کردیا۔ ان دنوں سرد بھی کسی افعالیا اور برحمنا شروع کردیا۔ ان دنوں سرد بھی کسی

ابند فعاع فرورى 2016 159

"ظاہری ی بات ہے 'ساری دنیا تمہاری طرح بے وفااور ہے مروت تعوثی ہوتی ہے۔" رباب کے ول جلے انداز پر وہ ہے ساختہ ہنس دی۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور سرید کانمبرڈا کل کرنے گئی۔

0000

ہری اماں کے جانے کے بعد اور یدانیلی کو تھی میں ہیں تھی۔ بوا رحمت نے زبردستی اسے بہیں روک لیا تھا۔ دوسری طرف ارضم کے گھر میں اس کے کزن کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور وہ کافی مصوف نظر آنا تھا۔ اس کی بید مصوفیت 'اور یدا کو جمنجہ لا ہے میں جبتا کر رہی تھی۔

"تم توالیے معروف ہو گئے ہو جیے تہماری کزن کی نہیں تہماری شادی ہو۔"اس دن وہ ان کے پورشن میں آیا تو اور یدائے جسٹ سے گلہ کردیا۔ وہ میز پر میں رات کا کھاتا لگا رہی تھی۔ارضم اس کے جڑنے پر بے ساختہ مسکرایا۔

اس کوں گا۔ "اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرااٹھاتے ہوئے معنی خیز لیج میں کہا۔

" ہاں جیسے آئی بینش تومان ہی جائیں گی۔"اوریدا زاسے ڈراما۔

دستادی میری ہے اور اس میں وہی سب کچھ ہوگا ہو میں جاہوں گا۔ '' وہ پڑاعتادا نداز میں پولٹا ہوا بینش کے چھکے خچھڑا کیا جو اس وقت شادی کارڈ لیے بردے ایا کو دھونڈتی ہوئی ادھر آ نکلی تھیں۔ ان کے خیال کے مطابق تواور پدا ہاسل میں تھی 'کیکن اے سامنے دیکھ کرانہیں تاکواری کا جھٹکالگا۔

'''السلام علیکم بینش آنی…"اوریدانے بو کھلا کر میں سلام جھاڑا۔

رین سلام بھارت ''آیا ایا کدھر ہیں؟'' انہوں نے سلام کا جواب دیے بغیرتاکواری سے پوچھا۔ '''انٹے سال ہو گئے بیٹائی کیا ابھی تک نہیں پتا چلا' مدیر صاحب اس وقت مطالعہ کرتے ہیں۔'' یوا ڈیپار مُنٹے ہے بھی اس کانام خارج کردیا گیا تھا۔ ''اب کیا ہو گارباب۔ ؟''

"ہائٹل تو حمہیں خالی کرتا ہوگا "کیونکہ واروُن کو پتا چل گیاہے کہ تم شوہز جوائن کر چکی ہو۔" رہاب اپنی ساری خفکی بھلائے اب اس کے ساتھ اب سیٹ تھی۔۔

'' دنیکن میں توایک سال کے ڈیوزادا کر چکی ہوں۔'' اس نے جنجملا کر کہا۔

"وارڈن کواس چیزے کوئی فرق نہیں پر آاگر تم
کہتی ہو تو ہم دونوں دوبارہ اس سے بات کرتے
ہیں۔"رباب نے اسے دلاسہ دینے کی کوشش کی۔وہ
بادل نخواستہ اس کے ساتھ وارڈن کے آفس چلی آئی'
لیکن آئی زیادہ بجث کا صرف انتافا کدہ ہوا تھا کہ وارڈن
نے اسے پندرہ دن کی مسلت دے دی تھی۔
نزاسے پندرہ دن کی مسلت دے دی تھی۔
زرتم سرید بھائی سے بات کرونا'وہ جو تم نے پہلے ہی ایک ایک فلیٹ لیا تھا کرائے پر۔" رباب نے

''وہ تو ان سے ایروانس واپس لے کرا گری منگ ختم کردیا تھا کیونکہ قلم جو کینسل ہوگئی تھی میری۔'' اس نے رنجیدگی سے بتایا۔ ''دوبارہ بھی تو بل سکتا ہے تا'تم بات تو کرو سمید بعائی سے۔'' رباب کے اصرار بھرے انداز پراس نے آنکھیں جرائیں۔ رباب کو کسی غیر معمولی بات کا

احساس ہوا۔ ''تم کال کیوں نہیں کررہی ہو انہیں۔۔۔؟'' وہ البھن کاشکار ہوئی۔

دو خفا ہیں جھے ہے۔ "شازے کی بات پر اس نے سوالیہ نگاہوں ہے اس کی طرف دیکھا۔ "میں نے سریل میں کام کرنے کابتایا جو نہیں تھا انہیں۔" "بیہ ناراضی توان کاحق بنتی ہے ہم بھی تو بیٹو فیاں مرتی پھرتی ہو۔" وہ منہ بنا کر شانزے کے پاس بیٹھ

۔ دولین اس سے باوجود میں انہیں کال کروں گی تو وہ بلب ضور کریں سے میری۔۔ " وہ مسکرا کریو لی۔

المارشعاع فرورى 2016 160 16

اور جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بردھایا 'اندر سے آتی بینش کی بلند آواز نے اس کے قدم روک لیے۔

"بوے ابا! ارسلہ کے رشتے میں برائی کیاہے آخر؟ مجھے تو ارضم کے لیے بہت سوٹ ایبل لگ رہی ہے۔" بینش کی بات نے اور پدا کا سارا سکون درہم میرکہ ا

بر الفی تو کوئی نہیں ہے 'لیکن ارصم کے لیے کوئی اس کے پروفیشن کی لڑکی ہونی چاہیے۔"وہ مختاط انداز میں گرما ہوئیہ

"رہنے دیں تایا اباؤاکٹر افرکیاں کماں گھرسنبھال عتی ہیں۔"وہ بے مزاہو کربولیں۔ "دنگین کچھ عرصہ پہلے تک توتم ارضم کے لیے کسی ڈاکٹر کی ہی تلاش میں تھیں' اب بیٹھے بٹھائے کیا ہوا؟" بردے اباکو جرانی ہوئی۔

''دوفت کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ اور خیالات برل بھی توجاتے ہیں۔'' دہذراسی شرمندہ ہو ئیں۔ ''جہرحال دیکھ لواور ارضم سے پوچھ لو۔۔''انہوں نے مخاط انداز میں مشورہ دیا۔

وارضم کے بوچھنے کی کیا ضرورت ہے 'وہ میرا بیٹا ہے اور وہ کرے گاجو میں جاہوں گی۔"ان کے کہج سے چھلکتا زعم اور اعتماد بردے ابا کے زخموں کے کئی ٹانکے ایک ساتھ اُدھیڑ گیا۔

"بال بھی اہم اور حماد خوش قسمت ہو ، جہیں اتی فرمانبردار اور نیک اولاد ملی۔" ان کے لیجے میں کی حرتیں ایک ساتھ چھلیں۔ اس سے زیادہ سننااوریدا کے لیے مشکل تھا تب ہی وہ ہلکا سادروا نہ کھٹکھٹا کراندر واخل ہوئی ' وہ دونوں اسے دیکھ کر دانستہ خاموش ہوگئے۔ اس نے بھی آہستہ سے ٹرے میز پرر کھی اور کرے سے نکل گئی۔ وہ جیسے ہی ڈاکٹنگ روم میں پنجی ' اس کا دھواں دھواں ساچرہ ارضم کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ دکیا ہوا' برے ابانے ڈائٹا ہے کیا؟" ارضم نے بے رحمت کے طنزیہ انداز پر ان کاچرہ سمرخ ہوا۔ "بہت انچھی طرح سے پتا ہے جھے اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں۔"وہ چڑ کر پولیں۔ "ممی! کوئی کام تھا کیا بڑے ابا سے..."ارصم نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔

"میرے کاموں کو چھو ژواور ارسلہ کوپار لرلے کر جاؤ' وہ ڈھونڈتی بھر رہی ہے تمہیں۔" انہوں نے ناگواری سے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا۔

''آئی ایم سوری خمی 'کوئی آور گام ہے تو بتا دیں ' یہ خوا تین والے کام میں نہیں کرسکتا' آپ ڈرا ئیور کے ساتھ ججوا دیں اسے''ارضم کے دوٹوک انداز پروہ تھوڑا سا جنجلا کمیں'لیکن انہوں نے خود پر قابو پاہی

ی در ای کے ساتھ جاکراس کی شانگ کروا آؤ۔ "انہوں نے ایک اور کام سوچ کر بتایا۔ "وہ تو کب کا جاچکا اپنے فرینڈز کے ساتھ۔۔" ارضم ڈا گفٹ میز کی کری پر جم کر بیٹھ گیا۔ بینش کے اعصاب تن گئے۔

''افی آئی صوفیہ کی طرف لے جاو' انہیں ہوں' پھر بچھے
اپنی آنی صوفیہ کی طرف لے جاو' انہیں شادی پر
انوائٹ کرنا ہے۔'' وہ ہر حال میں اسے یہاں ہے ہثانا
جاہتی تھیں اور بردی مشکل ہے آیک معقول بہانہ
انہیں سوجھ ہی گیاتھا۔

" بڑھیک ہے آپ بڑے اباہے مل کر آئیں ہیں اتنی در میں کھانا کھالوں "خت بھوک گئی ہے۔" وہ ہے تکافی ہے کہتا ہوا کھانا پلیٹ میں نکال چکاتھا۔

د تکلفی ہے کہتا ہوا کھانا پلیٹ میں نکال چکاتھا۔

د تبوا! وو کپ کافی کے آیا اباکی اسٹڈی میں بھوادیں۔" انہوں نے بے زار لہج میں فرائش کی ' بجوادیں۔" انہوں نے بینے کو کھانے کی میز سے نہیں اٹھا کہتی تھیں۔ بوا رحمت سم ملا کر کچن کی طرف برچھ سکتی تھیں۔ بوا رحمت سم ملا کر کچن کی طرف برچھ سکتی تھیں۔ بوا رحمت سم ملا کر کچن کی طرف برچھ

یں۔ دس منٹ کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی ٹرے میں دد کپ رکھ کر اور پیدا کے ہاتھ اسٹڈی میں بجوا دیے۔ وہ بڑے مختلط انداز میں ان کی اسٹڈی کی طرف بڑھی

المندفعاع فرورى 2016 161

نمیں سکتی۔ ''اسے بقین ہیں تیا۔ ''میں جموث نمیں بول رہی اور ہائی داوے ہتم مجھے اپنے کمرکیوں لے جانا جاہتی ہو؟''عدینہ نے مسکراکر اس کار خلوص چہود یکھا۔ اس کار خلوص چہود یکھا۔

دمنی بوت اباگواکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی جیسے ہی بری امال واپس آجا کمی گی' ہم دونوں ہاشل شفٹ ہوجا کمیں کے۔"اس کی بات پر عدینہ نے بے توجی سے سرملایا لیکن اور پداکی آگلی بات نے اس کی توجہ اپنی جانب مبنول کروائی۔

پی بہ جبیل موں۔ "ہم دونوں سارے مشکل ٹاپک بوے ابات سمجھ لیں سے وہ ہماری کانی پیلپ کرسکتے ہیں۔" "مو خود تو تم ان سے اتناؤرتی ہواور اب اپنے ساتھ مجھے بھی بھنسواؤگ۔" عدینہ اس کے متعلق کانی بجھ

جان چکی تھی۔ ''اسی کیے تو حمہیں ساتھ لے جاتا جاہ رہی ہوں' برے اباکو ذہین لوگ بست اٹریکٹ کرتے ہیں۔''اس نے نیس کرنتایا تو وہ بھی مسکرادی۔

' سریت بیز ہو گئی ہوتم۔ ''عدینہ نے تبعموکیا۔ ' طبی تم اپنی ای کا تمبر طاکر دو' میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ''عدینہ نے اس کے پر زور اصرار پر صالحہ بیکم کا نمبرڈا کل کرکے بیل اسے پاؤادیا تھا۔ اور خود کوریڈور کے کونے میں کھڑی اپنی دوسری کلاس فیلو کی طرف بڑھ گئی 'اسے یقین تھاکہ صالحہ بیکم

کی صورت نہیں انہی کی اور وہ اور یدا کے چرے پر پھیلی افسردگی سے بچنا چاہتی تھی۔ اور یدا سل فون کان سے لگائے تعوال کے مرش والی جگہ پر علی گئی تھی۔ پندرہ منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ خاصی پرچوش تھی۔۔

" اتن آسانی سے مان کئیں۔" اور پدا کی بات پر اسے خوش کوار جیرت کا جھنکالگا۔

وں ورج کے بھی ہے۔ "یہ کیے ممکن ہے؟"اسے بالکل بھی یقین نہیں آیا"تبہی تواس نے فوراسہی آپامسالحہ کا نمبر طالیا۔ دوسری طرف دہ اپنی آواز سے اسے کچھ عاصل سی "شیں تو۔" اوریدائے لاشعوری طور پر اپنے چرب پرہاتھ مجیرا۔

" " پھراتی ہو کھلائی ہوئی کیوں ہو؟" وہ کھانا چھوڑ کر جانچتی نگاہوں ہے اسے دیکھنے لگا' وہ ہو کھلا گئی۔ "کیا مصیبت ہے ایسے کیوں و کھے رہے ہو؟"

'' و کمیر رہا ہوں' آئی کیا بات ' ہے' جس کی وجہ سے تمہارے چرے کا رنگ آؤ کیا ہے؟''اس نے مزے سے کما۔

"ایسا کچھ نہیں ہے "تم یہ کباب کھاؤاور بتاؤہاشل کب جاؤے؟ "اوریدانے بات کارخ تبدیل کیا۔ "بہوشل تو اب شادی کے بعد ہی جاسکوں گا۔ سنڈے کو ولیمہ ہے۔" وہ ایک دفعہ پھرافغانی پلاؤاپی پلیٹ میں نکالتے ہوئے مزید بولا۔ "تمہاراکب تک ارادہ ہے ؟شادی انٹینڈ کروگی کیا؟"

وفشادی اندیند کرنانو مشکل ہے ، پھرعدیت کی بار بار کالر آری ہیں وہ آکیلی بور ہورتی ہے ہاشل میں۔ " اور بدانے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا ذہن ابھی تک بیش آئی کی بات میں الجھاہوا تھا۔ ''تو یہ کون سامشکل ہے 'تم عدید کہ کو بلوالو ہمال۔ کچھ دن تمہارے ساتھ رہ لے 'مبح آکٹھے چلے جایا کریں کے کالجے۔ "ارضم نے مفت مشورہ دیا تھے سن

''ارے واہ میہ تو میں نے سوچاہی نہیں۔'' تھوڑے ہی عرصے میں اسے عدینہ سے خاصی انسیت ہو گئی تھی اور پاکستان آنے کے بعد 'وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی دوستی دنوں میں کمری ہوئی تھی۔ ''اس کے مان کالج میں مار' اس اجازت نہیں دیں گی۔'' انکار کیا۔ انکار کیا۔

الارسی ان سے بات کرداؤ میں پوچھ لیتی ہوں ان سے۔ ''اور پرانے بے چینی سے کمالودہ مسکرادی۔ د'نتم انہیں جانتی نہیں ہو' وہ بہت سخت مزاج فاتون ہیں۔ ''اس نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ اس غراج لڑکی کی مال اتن سخت ہوہی

المندفعاع فرورى 2016 162

گیں۔

"ہاںہاں میں نے ہی کہا ہے اسے کہ تہمیں اپنے ساتھ کے جائے۔ اچھا ہے اس کے دادا سے کچھ پڑھ لوگ تم بھی۔" آپاصالحہ نے اسے مزید جبران کیا۔
"دیسے بھی ان کے گھر میں کون ساکوئی اور بندہ رہتا ہے 'صرف دادا اور یوتی ہی تو ہیں۔" آپاصالحہ کو اور پدا کافی معلومات دے بھی تھی۔
کافی معلومات دے بھی تھی۔

''آیا'کیامیں واقعی جلی جاؤں؟''عدینہ نے دوبارہ تصدیق کے لیے یوچھا۔

و خمال ہاں چکی جاؤ کچھ دن کے لیے 'لیکن خیال سے رہنا اور سارا دھیان پڑھائی پر دینا۔ "وہ اسے تھیحت کرتا نہیں بھولی تھیں۔

اوریدا کے ساتھ ہاشل اور پھروہاں سے پیکنگ
کرتے ہوئے بھی عدیدہ کو دھر کا سالگارہا کہ آپا صالحہ
ابھی فون کر کے اسے منع کردیں گی الیکن ایسا کچھ نہ ہوا
اور وہ شام میں اوریدا کے ساتھ نیلی کو تھی پہنچ گئی۔
اس نے توصیفی نگاہوں سے مارگلہ کی پہاڑیوں کے
مین سامنے ہے اس خوب صورت بنگلے کو دیکھا۔
پورچ میں ہی اس کی اور اوریدا کی ڈاکٹر جلال سے
سرسری سی ملاقات ہوگئی تھی۔ ارضم بھی ان کے
سرسری سی ملاقات ہوگئی تھی۔ ارضم بھی ان کے
ساتھ تھا اس ہی برے ابارک کے تھے۔

"برے ابابیہ عدیہ ہے اور یداکی روم میٹ آور فرینڈ کچھ دن بہیں رہے گی۔ "اس نے عجلت بھرے انداز میں تعارف کروایا تو عدیہ نے جھٹ سے انہیں سلام کردیا' انہوں نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے آیک سرسری نگاہ اور یدا کے ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی اور چونک گئے۔

وں در بھیے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا میں خود بھی بہت انجھی میڈیکل اسپیشلسٹ بننا جاہتی ہوں۔" عدینہ کابُراعتماداندازانہیں جرانی میں جٹلاکر گیا۔ "اللہ آپ کو کامیاب کرے۔" وہ سنجیدگ ہے کہ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کئے اور ڈرائیور نے جیسے ہی گاڑی بورج سے ٹکالی' اور پدا کے طلق سے ایک پُر سکون سانس خارج ہوئی۔ گھر میں بوار جمت نے ایک

کااستقبال بڑے بُرِجوشِ انداز میں کیا تھا۔وہ عدینہ کی آمد سے خاصی خوش تھیں۔ بڑی امال کو گئے ہوئے ہیں دن ہو چکے تھے۔اور سب ہی لوگ ان کی کمی بہت زیادہ محسوس کررہے تھے۔

"بید ارضم کی والدہ کچھ عجیب سی نہیں ہیں۔"
رات کو اور پرا کے ساتھ لان میں چل قدمی کرتے
ہوئے عدید نے سنجیدگی سے کما تو وہ رک گئی۔ آج
شام میں ہی آئی بینش کے ساتھ اس کا بھی ٹاکرا ہو گیا
تھا۔ وہ کسی کام سے برب ابا کے پاس آئی تھیں اور
انہوں نے ٹی وی لاؤ بج میں اور پرا کے ساتھ بیٹی
عدید کو کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی بلکہ اس کے سلام کا
جواب بھی لا پروائی سے بس سرملا کردیا تھا اور پھر پردے
بواب بھی لا پروائی سے بس سرملا کردیا تھا اور پھر پردے
اباکے کمرے کی طرف بردھ گئیں۔

''ان کا مزاج خاصا و فرنگ ہے۔''اس نے مختاط انداز میں جواب دیا۔

'جولوگ منفی عادات کے حامل ہوتے ہیں ان کے دجود سے الیمی امریں تکلتی ہیں جو سامنے والے انسان کو بھی عجیب سااحساس دلاتی ہیں'ان خاتون سے مل کر مجھے ایسے ہی فیل ہوا تھا۔'' وہ بے مکلف انداز میں تبھرہ کررہی تھی۔

ووارضم کے سامنے ایسا کچھ مت کمنا' وہ ہرث ہوگا۔"کوریدانے گھراکر کہا۔

''تم نے مجھے بے و توف سمجھ رکھا ہے کیا؟''وہ برا مان گئی۔

"جي ضرور عين ان كو آپ كي رائي سے ضرور آگاه كرول كى بحص امير بويان جائيس كى-"عدينك خوش كوار كبيج مين النيس تسلي دي-"ائى گاۋئتم نے بوے ابار كيارده كر پھونكا تھا مجھ ے توانہوں نے مجھی ایسے بات متیس کی۔" رات کو المرے میں آتے ہی اور بدانے کھل کر اپنی حرانی کا اظهار كيا اور عشاء كى نمازے فارغ موتى عدينے متكراكرجائے نماز تهه كي-وحتم نے میری ای بر کیاجادو کیا تھا جو انہوں نے تم يراعتبار كركے مجھے يهان رہنے كى اجازت دے دى۔ أس فينت موئ اس الثالا جواب كيا-"وە تومحبت كاجادو تھا'جو ہر كى ير چل جا تا ہے۔" اوريداني شوخى سي كها-ورسی کسی بر نہیں بھی چاتا۔"اس نے کند معاچکا كراس كى بات سے اختلاف كيا۔ ووجن ير محبت كاجادونه حليك ان يربنكال كاكالاجادو کروا دینا جائے ہے۔"اُوریدا کھلکھلا گر ہنسی-وہ عدینہ کے آنے سے کافی خوش تھی اور اس کا اظہار اس نے برسی المال کو انگلینڈ فون کرے بھی کردیا تھا۔ تیمور کی حالت كانى سنبقل كى تقى الكين كسي في عجمي اوريدا کے سامنے ان کی بیاری کاذکر شیس کیا تھا وہ میں سمجھ رہی تھی کہ بدی امال یو نئی اس کے پلیا سے ملتے گئی

''اوریدا کے ساتھ کون لڑی آئی ہوئی ہے' آیا اباکی طرف۔'' رات کو کھانے کے بعد بیش نے ارضم سے پوچھا وہ اس وقت آغاجی کے ساتھ شطریج کی بازی سجائے بیشا تھا۔ جب کہ ان کے مہمان کی اور رشتے وارسے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ''اوریدا کی کلاس فیلو ہے۔'' ارضم نے لاہروائی سے جواب دیا۔ ''کیا بہت ذہین لڑی ہے''ان کے لیج میں حسد دی آمیزش شامل ہوئی۔ کی آمیزش شامل ہوئی۔

عدینه کی ان پر تظریری تواس نے فوراس سلام کردیا۔ ""آپ کوئی وی ویکھنا ہے کیا۔"عدینہ نے جھٹ ے اندازہ لگایا توانسوں نے سرملادیا۔ «اگر آپ برانه مانین تو فری هو کر جمین ایک ٹایک مسمجھا دیں طے۔"وہ عدینہ کی فرمائش پر جیران ہوئے جبكه اوريدا بكإبكا اندازمين اين دوست كاچره د مكيير ربي تھی جو ہے تکلفی سے برے ابا سے مخاطب تھی۔ برے ابانے رہموت كنٹرول سے تى وى چلايا اور خريس سننے لکے وس منٹ کے بعد جب وہ دونوں ہی مایوس ہو گئی سیمیں انہوں نے تی وی کی آواز بند کرے كتاب ما تكى اور انهيس بردهانے لگے لاؤ جميس داخل ہوتی بوار حمت نے یہ منظرخاصی دلچیں سے دیکھا۔ اوريدا كو پهلى دفعه پتا جلاتھاكيہ برے اباكا يرمعانے كا انداز بہت زبردست تھا'وہ خاموشی ہے انہیں سن رہی تقی جبکہ عدید کے سوال وجواب کی وجہ سے پڑھائی کا سیشن خاصالمها ہو گیا تھا۔ برے ابا کوعد بینہ کے سوالات ا چھے لگ رہے تھے اور ڈیڑھ گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد عدیندانہیں متاثر کرنے میں کامیاب ہوہی گئی تھی۔ "آپ کی قبلی میں کوئی اس پروفیشن میں ہے کیا؟" برے ابانے اجاتک ہی اس سے بوجھا۔ «نهیں میں اپنے خاندانِ کی فیلی اڑکی ہوں۔ "اس ف کے تخریبہ کہے یہ وہ بلکا سا مسکرائے۔ان کے سامنے عدید می جو کان روم مل است برے برے پر وفیسرز کے چھکے چھڑادیا کرتی تھی۔

مرجری ( surgery ) بین اسپیشلائریش کیجئے Pedis cardiac ) بین اسپیشلائریش کیجئے گا۔ "انہوں نے لاؤر کج سے اٹھتے ہوئے اسے مشورہ دیا تووہ مسکرادی۔ دستہ بی یو سرالیکن میری والدہ کی خواہش ہے کہ

" مقینک یو سرالیکن میری والده کی خواهش ہے کہ میں ایک انجمی میڈیکل اسپیشلسٹ ہنوں۔" عدینہ نے اپنی مجبوری تاتی۔ نافی مجبوری تاتی۔

''آیزیووش'کین اس شعبے میں محنتی اور ذبین لوگ کم ہیں' آپ انہیں کنوینس کریں گی تو وہ مان جا ئیں گی۔'' برے ابا کورید اکو جیران کردہے تھے۔

المارفعاع فرورى 2016 164

را کیا؟ "بینش نے آنھوں ہی آنھوں میں انہیں اشارہ از کرتے ہوئے گھما پھراکر ہوچھا۔

"ننہیں' ایک دو دن میں کردوں گا۔" ان کے پراسرار انداز پر ارضم چونکا۔" آپ لوگ کس کام کی بات کررہے ہیں؟"

بات کررہے ہیں؟"

د تو کھلا کر جواب دیا تو ارضم اچھا خاصا معکوک

"آغا جی! میں آپ کے لیے جائے بنا کرلاتی ہوں۔"وہ ارضم کی کھوجتی نگاہوں سے گھبراکرلاؤنج سے نکل گئیں۔ "آغا جی' یہ آنکھوں آنکھوں میں کس بات کی طرف اشارے ہورہے خصہ" اس نے آغا جی کو

گھیرنے کی کوشش کی۔ دلوہم تو آنکھوں'آنکھوں میں اس لیے اشارے کررہے تھے کہ حمہیں کانوں کان خبرنہ ہو۔'' آغاجی ققیہ لگا کر ضہ۔

"و کیے کیس آغاجی" آپ میرے ساتھ فراڈ کریں گے اب!!"وہ مصنوی خفلی ہے بولا۔

''ایما ممکن ہے بھلا۔'' انہوں نے محبت بھری 'نگاہوں ہے اپنے اکلوتے نواسے کودیکھا'جوانہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔

" بھر پتائیں کی می کن چکروں میں ہیں؟" وہ بے معا

'' ''تہمارے سر پر سہرا سجانا جاہتی ہے تہماری ماں۔۔ ''انہوں نے بھی اسی وقت بات کرنے کی تھانی۔ ''ابھی میرے میڈیکل کے دو اور ہاؤس جاب کا ایک سال باتی ہے آغاجی۔''ارضم نے منہ بنا کرانہیں یا دولایا۔

" ''توکیا ہوا؟ تم نے کون ساگھر جلاتا ہے۔'' انہوں نے اس کا عتراض چنگی میں اُڑایا۔ ''گھرنہ سبی گھروالی کو تو ٹائم دینا ہوگا تا' اتنی ٹف اسٹڈی میں' یہ کیسے ممکن ہے۔''وہ سنجیدہ ہوا۔ ''تم ہاں کرو'سب کام ہوجا کیں گے۔'' وہ لاپروائی "آپ کو کسنے بتایا؟"ارضم چونکا"اس کاسارا دھیان اب اپنی مال کی طرف تھا 'جو بے زار سے انداز میں کھڑی تھیں۔ میں کھڑی تھیں۔

'' تایا آبا' برسی تعریفیس کررہے تھے۔'' انہوں نے بادل ناخواستہ اصل بات بتائی۔

'''ہاں میں بھی ملا ہوں' بہت جینشس لڑکی ہے وہ۔'''آغاجی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔

''ایک تو آپ اور تایا ابا' ہرارے غیرے سے متاثر ہوجاتے ہیں۔اب ایسے بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں گے اس میں۔''وہ حسب عادت کسی اور کی تعریف س کرچڑ گئیں۔ یہ

بر می وه دافعی بهت لا کق لڑی ہے۔ میٹرک اور ایف ایس سی میں بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اس نے۔" ارضم نے ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ۔۔

''سوواٹ؟ تونم کون ساکسی ہے کم ہو۔ پوزیش تو تمہاری بھی آتی ہے۔ "انسوں نے جل کرجواب دیا۔ ''تومیں اس کے ساتھ اپنامقابلہ تھوڑی کررہا ہوں' آپ کو بتا رہا ہوں۔" ارضم کو ان کے چرے پر پھیلی بے زاری پریشان کرگئی۔

''بس بس رہے دو۔ادھر گئی تو تایا ابا'اس کی شان میں زمین و آسان کے قلا ہے ملارہے تھے اور ادھر آئی ہوں تو تم شروع ہو گئے۔'' وہ ناگوار انداز میں اصل بات اگل کئیں اور ان کی بات سن کرارضم اور آغا جی دونوں مسکرائے۔ دونوں مسکرائے۔

لاوں سرائے۔ "اب آپ لوگ کیوں مسکرا رہے ہیں۔"ان کی تیوری کے بل گمرے ہوئے۔

یوں میں اس بات ہر رہے ہیں کہ تم خود ہی کسی بات پر ہماری رائے ہو چھتی ہو اور اوبر سے تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس پر تمہارا من پسند تبعبو کریں تو یہ مشکل کام ہم نہیں کرسکتے بھئی ہمیں معافی دو۔" آغاجی کی بات پر بیش نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دس۔ان کامزاج کچھ بمتر ہوجاتھا۔

الله الله على وه جوميس في أب كوكام كما تفا البي

Section .

المار شعاع فرورى 2016 165

چٹانوں سے بھی زیادہ سختی تھی۔اے اپنادل ڈومتا ہوا محسوس ہوا۔

جوں جوں اس کی ڈلیوری کے دن قریب آ رہے۔
تصب بخاور کو فطری سی پریٹائی لاحق ہوتی جارہ تھی،
اس نے بھی عام خوا تین کی طرح پوری نمازیں ہا قاعد گی
سے پڑھنا شروع کردی تھیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے
زہنی اور جسمانی طور پر صحت مند اولاد کی دعا تیں بھی
جوش و خروش سے کہ رہی تھی ۔اس دن وہ ظہر کی
نماز پڑھ رہی تھی جب ہاشم نے فلیٹ کی تھنٹی بجائی،
اسے دروازہ کھو لئے میں دیر ہوگئی تو وہ اس بریس بڑا۔
اسے دروازہ کھو لئے میں دیر ہوگئی تو وہ اس بریس بڑا۔
دیمیں نماز بڑھ رہی تھی ۔۔ "اس نے شرمندگی

سے صفائی پیش کی۔

"ہاں قارغ لوگوں کو اور کام ہی گیا ہو گاہے۔ "وہ

پیزاری سے کمہ کر ہے گرے کی طرف بردھ گیا۔ اس
کے سرد لیجے پروہ بریشان ہوگئی 'اسے پہلی دفعہ احساس
ہوا تھا۔ وہ نماز بالکُل نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے توا سے
کبھی جمعہ تک پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس بات نے
اسے انجھن میں بہلا کر دیا تھا۔ اس دن اچانک ہی
بخاور کو ہاشم کے بردے بھائی کی بات نے ایک دم بے
بین کر دیا۔ اگلے دن اس نے مل کا بوجھ ہاکا کرنے کے
بین کر دیا۔ اگلے دن اس نے مل کا بوجھ ہاکا کرنے کے
لیے اپنی واحد دوست نیلم کو کال ملائی۔
لیے اپنی واحد دوست نیلم کو کال ملائی۔
دیاشم سے دیرہ اگلے دن اس کے متعلق ہیں۔ یو

لیے آئی واحد دوست نیکم کو کال ملالی۔ "ہاشم کے برے بھائی "اس کے متعلق بہت مجیب سی باتیں کر رہے تھے "اس نے تفسیل سے ساری باتیں بتائی تھیں۔

بایل بیال کیا۔ "ارے یار! ایسا کیسے ممکن ہے ، حمہیں کوئی غلط فئمی ہوئی ہوگی۔" دوسری طرف نیلم بھی اس کی بات سن کر گھبراگئی تھی۔

"ہاں کل تومیرا بھی نہیں مانتا لیکن ہاشم آج کل جب اس طرح کی بات کر باہے تو ول خراب ہو باہے میرا۔"اس نے اپنی البحص بیان کی۔ "دانسا کچھ نہیں ہے مار! آج کل پیک جزیشن'

''الیہا چھ میں ہے یار! اج کل بیک جنزیمن زرن بننے کے چکر میں بھی الیمی اوٹ پٹانگ ہاتیں ہے کویا ہوئے۔ ''یہ ممی کو بیٹھے بٹھائے کیا سوجھی؟'' وہ تھوڑا سا پریشان ہوا۔ پریشان ہوا۔

پرییان ہوں۔ ''بھئ تمہاری پھپھونے اپنی بیٹی ارسلہ کے لیے بات کی ہے ان ہے۔'' آغاجی نے اس کے سرپر بم پھوڑا۔

'' ''کیا ارسلہ۔؟'' اسے ایک دم شاک لگا اور وہ بو کھلا کر کھڑا ہوگیا۔ ''مسوال ہی پیدا نہیں ہو تا آغاجی' صاف منع کردیں انہیں۔''

صاف سے کردیں اہیں۔ '' ''تم کیسے انکار کرسکتے ہو بھلا۔۔۔؟'' بینش چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہو چکی تھیں۔اس نے چونک کر ان کے ناراض چرے کو دیکھا۔وہ ان کی بات کامطلب سمجھ نہیں سکاتھا۔

''تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہیں لاہور کی بجائے یہیں ایڈ میشن لے دول تو تم میری ہریات مانو گے۔'' بینش کے چربے پر عجیب می مسکراہث ابھری'ارضم کو ایک دم دھیکا سالگا۔ اسے اپنے الفاظ انچھی طرح یاد تھے۔

''آغاجی! آپ کویادہ تا؟''انہوں نے فورا''لیث کر گواہی کے لیے آغاجی کو دیکھا'جو نظریں گڑائے بیٹھے تھے۔ ارضم کو ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی'وہ توسوچ بھی نہیں سکتا تفاکہ بینش اس کے کیے ہوئے لفظوں کے جال میں اسے اس طرح پھنسادیں

"دلین میں ابھی فی الحال شادی افورڈ نہیں کرسکتا۔"اس نے سنبھل کرجواب دیا۔ "اس بات کو کہیں پر لکھ کرر کھ لوئتمہاری شادی جب بھی ہوگی جاہے دس سال بعد 'لیکن ہوگی میری مرضی ہے۔" ان کے سفاک کہتے پر وہ تھوڑا سا

' ''کٹین می۔''اس نے بولنے کی کوشش کی۔ ''تم آگر انکار کرو کے توخود کو ختم کرلول گی ہیں۔'' نہوں نے اس کے تابوت میں آخری تھیل ٹھو تک' رضم نے بو کھلا کران کی طرف دیکھا'ان کے چرے

المار فعاع فرورى 2016 166

كرتى إوربعد من يمي مرد كمي لبي دا رها سال ركه كر ج اور عمرے كركرك الله ہے اپنے گناہ بخشوانے چلے جاتے ہیں۔" نیلم نے اس کی پرنشانی کو چنکیوں میں كرتى رى ... "اس فے كله كيا-تم سے کمہ رہی ہوناب ... "اسے کچھ تسلی ہوئی۔

'' ہاں نا اور خبردار ہاشم بھائی ہے اس موضوع پر بحث كرك الرتاج مكرنا شيل-"ملم نے اسے بريشان لہج میں فورا"ہی نصیحت کی۔

" اور وہ جوان کے بھائی کمہ رہے تھے ..." بخاور نے بریشانی سے یا دولایا۔

'' يار! خاندانوں ميں سومسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور بمن بھائی غصے میں کیا کچھ نہیں کمہ دیے ایک دو سرے کو۔ ''اس نے لاپروائی ہے کہا۔ " بيه تووافعي تم تھيك كه ربي ہو-" بخاور مطمئن

"خوامخواه بى ابنادماغ خراب كرربى موئيتا ہے تال اليي حالت مين مريس لينابالكل احجعانهين موتا- "اس نے پیار بھرے انداز میں ڈانٹا-

"و حاتی ایم سوری یا مید. "وه شرمنده مو گئ-" چلو "اب فون بند كرواور سكون سے جاكرا بنا كام کرو "کال کافی کمبی ہو گئی ہے۔" ملیم سے بات کر کے اس کے دل کابوجھ کافی لکاہو گیا تھا۔

اس نے جلدی جلدی فون بند کیااور کچن میں آگر کھاتا گرم کرنے کئی ہاشم کے آنے کاوفت ہو گیا تھا۔ وہ کھانا کرم کرکے فارغ ہوئی تھی کہ فلیٹ کی تھنٹی ج المحى وه مسكراتي مولى دروازه كھولنے مئى احسب توقع سامنے ہاشم ہی تھاوہ کچھ پریشان دکھائی دے رہاتھا۔ "البلام عليم ... "بخاور نے جھٹ سے سلام كيا-"اعظم بعائي دوياره تونسيس آئے "اس في سلام كا

" آپ نے مجھےان ہے ملوایا ہی نہیں میں توانظار "ہاں 'وہ صبح کچھ جلدی میں تضے 'اس لیے ناشتہ کیے بغیر نکل گئے۔" وہ صوفے پر بیٹھ کراپنے ماتھے کو مسلنے میں

"كيا موا باشم؟ سريس وردب آپ كي كوكى ئینش ہے کیا؟ ' وہ فکر مندانداز میں صوفے پر اس

"میری جاب ختم ہو گئی ہے بخاور۔۔" ہاشم کی بات براس کاول دھک سے رہ گیا۔ ولیوری سے ایکساہ پہلے جاب حتم ہونے كامطلب وہ جانتى تھى-اوپر سے الله نے ایک کے بجائے دو دو ذھے داریاں ان کوسونے دی

"وہ کیوں۔۔؟"وہ ہو کھلا کر ہولی "اس کے چرے پ بھی تشویش کے سائے امرائے لگے۔ "اسلامیات فی پارشمنٹ کے ایک منحوس بندے ہے جھڑا ہو کیا تھا وہ پر کیل کا چیتا تھا 'انہوں نے مجھے اس کی شکایت پر نوگری ہے نکال دیا۔" ہاشم کے تلخ لہج بروہ ایک لمح کے لیے ساکت ہو گئی۔ " جُفَرُا ؟ كيكن كس بات بر ....؟" وه ب جين

"ایسے ہی نضول میں بحث کیے جا رہا تھا۔ 'بات زیادہ برمھ کئی اور پر کیل نے ہم دونوں کوبلالیا۔"اس نے بیزاری سے وضاحت کی۔

" تیکن بات تھی کیا آخر ....؟" بخاور نے اصرار

'' کوئی خاص نہیں تھی 'تم چھو ژو اس بات کو ' کیے چھے ہے۔" ہاشم نے دانستہ بات کا

ابناستعاع فرورى 2016 17 ا

رہیں۔" تکنی اس کے لہج میں رچی تھی اس کی بات نے بخناور کو پریشان کیا۔ "آپ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیںہاشم ۔۔ ؟ "اس کو بھی غصبہ آیا۔ '' ویکھو بخاور!میراموڈ اس وقت سخت خراب ہے اورمیں پہلے ہی جاب حتم ہونے کی وجہ سے منفش میں ہوں اس کیے تم مجھ سے تصول قسم کی بحث نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔" ہاتم نے ناراضی سے کھانے کی ٹرے " آپ کھانا تو کھالیں 'ورمیان میں کیوں چھوڑ ریا۔"اس نے التجائیہ تظروں سے اس کی طرف دیکھا ہاتم کابیروپاسے خوف زدہ کررہاتھا۔ ورجھے بھوک نہیں ہے 'جاکروسٹ بن میں وال دو.. '' و كيے وسف بن من وال دول الله كورزق كى يے حرمتی بند سیں محناہ ماتا ہے ایسا کرنے ہے۔" وہ اہے ہے ساختہ اندازے اسے مزید جینجیلا ہٹ میں مبتلا كرئي المتم غصے اے معور ماہوا كھڑا ہو كيا۔ " ونیا کمال سے کمال پہنچ عی ہے اور بدلوگ گناہ

کربیژروم کی طرف بردہ کیا۔ بخاور کا ول دھک سے رہ گیا۔وہ فکر مندانداز سے اپنا سردونوں ہاتھوں میں تھام کروہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ہاشم کے کہجے کی دھمک اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ دہ ایسا کیوں کررہا سے ؟

تواب کے چکروں میں بڑے ہیں۔"وہ سے کہج میں کمہ

'' دمیں ہی پاکل ہوں 'جواس کے احساسات کو سیجھنے کی کوشش نہیں کررہی 'ظاہرہے جاب کا ختم ہوتا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ "اس نے خود کوڈا ٹٹااور اپناؤہن بٹانے کے لیے میزر رکھے برتن سمیٹنے گئی۔ ابھی اسے جاکرہاشم کو بھی تسلی دبئی تھی۔ آنے والے ونوں کا سورج بخناور کے لیے بے تحاشا بریشانیوں کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا۔ جاب ختم ہونے کی وجہ سے کئی معاشی مسائل منہ کھول کر سامنے آن نے گفتگو کے دوران ایک انتہائی قابل اعتراض گالی دی تو بخاور کو شاک لگا۔ اس کے چبرے پر پھیلے تاثرات دیکھ کراس نے فورا "خدا حافظ کمہ کرفون بند کردیا۔

" تم کیوں اس طرح میری طرف دیکھ رہی ہو۔" ہاشم نے غورے اس کا ہراساں چرود یکھا۔ " آپ ایسے گالیاں کیوں دے رہے تھے کسی کو' مجھے من کر بہت مجیب احساس ہوا۔" اس نے اپنی تاگواری کاصفائی سے اظہار کیا۔

" توکیا کروں 'اس الو کے پٹھے کی وجہ ہے احجی خاصی جاب ہاتھ سے نکل گئے۔" وہ چڑ کر بولا اور سر جھنگ کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔

''تو آپ کواس سے بخث نہیں کرنی جاہیے تھی ناں۔۔''اس نے مختاط انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔

"بید ملک رہے کے قابل ہی نہیں ہے 'سارے پاگل 'جنونی لوگ بستے ہیں یہاں۔ جھے امریکہ واپس چلے جانا چاہیے۔"اس کی بات پر بخاور کو کرنٹ سا لگا۔

"آپ کیا پہلے بھی امریکہ رہ کر آئے ہیں۔ آپ نے بھی بتایا ہی نہیں۔۔ "اس کے لیے یہ بردی جران کن بات تھی۔

"الله بهتر کرے گا..." بخادر کے تسلی بھرے انداز پر اس نے تاکواری ہے سرجھ کا ۔۔۔

" ہاں اس کے نام نماد بندے دو سروں کا کام بگاڑ کر اینے غدا کی شان میں زمین و آسان کے فلا بے ملاتے

المار شعاع فرورى 2016 163 16

کھڑے ہوئے دو دکانوں سے آنے والا معمولی سا کرایہ 'بس ان کا کچن ہی چلا رہاتھااور اوپر سے ڈلیوری کا چھاخاصا خرچ اسرپر تھا۔

ان ہی مسائل کو سوچتے سوچتے بخاور کا دماغ تھنے
گئا۔ اپنے والدین کے گھر میں بیبہ اس کے لیے بھی
ہمی ایشو شمیں بناتھا' وہ سونے کا جمچہ منہ میں لے کرپیدا
ہوئی تھی اور ان کے گھر میں پیپوں کی رمیل بیل تھی۔
ان چیزوں کا حساب کتاب رکھنے کی ضرورت ہی بیش
میری آتی تھی'لیکن یمال توضیح ہونے کے ساتھ ہی وہ
جمع تفریق کرنے پر لگ جاتی 'ابھی تک اس نے بچوں
کے لیے شانبگ بھی نمیں کی تھی۔ ہاشم خود شدید شم
کے لیے شانبگ بھی نمیں کی تھی۔ ہاشم خود شدید شم
مزاج پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ بات بات پر اس سے
مزاج پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ بات بات پر اس سے
ان تھی۔
ان تھی۔

"اماں! مجھے بیش ہے کسی قیمت پر شادی نہیں کرنی۔"وہ ابھی ڈیزی والے حادثے ہیں سنجملی تھیں کہ ایک رات ہمورنے آکران کے سرپر دھاکہ کردیا۔

اس وقت بندیا 'آئی امال کے کمرے کے ساتھ ملحقہ ڈرینگ روم میں کھڑی ان کے کیڑے پرلیس کر رہی تھی۔ تیمور کی بات پر اس کا ہاتھ بے خیالی میں گرم گرم استری ہے جانگا۔ اس نے فورا " جلے ہوئے ہاتھ پر منہ ہے بھو تکمیں ارنا شروع کردیں۔ ''تہمارا باب کولی اردے گائمہیں۔ " آئی امال جو لیٹی ہوئی تھیں 'بو کھلا کر بیٹھ گئیں۔ بندیا کا بھی سارا رھیان ان دونوں کی گفتگو کی طرف ہوگیا۔ مرحائے " بندہ خود زہر محمار کھا کر مرحائے " بندہ خود زہر محمار کھا کر مرحائے " بندہ خود زہر محمار کھا کر مرحائے " بندہ خود زہر میں ڈوبا ہوا

د بیٹے بٹھائے کیا ہو گیاہے تہیں 'پلے تومیں بھی اضی نہیں تھی اور پھر بھی تم اپنے بابا کی ہاں میں ہاں

ملانے بیٹھ گئے تھے۔ "ان کو بھی اپنے بیٹے پر غصہ آیا۔
"آپ کو اچھی طرح پتا ہے، جھے بیٹس سے بھی بھی دی ہیں دی ہیں کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا کیو نکہ ان کی بھی خواہش تھی " کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا کیو نکہ ان کی بھی خواہش تھی " اس نے سرچھکا کرافسردگی سے جواب دیا۔
"اور وہ پھر بھی خوش نہ ہوئے "الثالان کی تم لوگوں سے شکایتیں اور زیادہ بردھ گئیں۔ "انہوں نے منہ بنا کے منہ

" بابا گوبد گمان کرنے میں سوفیصد بینش کا ہاتھ ہے' پتانہیں وہ چاہتی کیا ہے؟" تیمور کو اس پر بے تحاشا غصہ آرہاتھا۔

" بجھے توساری زندگی اس کی مال کے ساتھ رہنے ہوئے اس کی بجو بین ہیں آئی 'تہمیں اس کی بنی کی کیا آگی۔" وہ بنیش سے خاصی پر گمان تھیں۔ "بہرحال" آپ بابا سے بات کریں 'میں اس دفعہ میں قصہ ختم کر کے جاتا چاہتا ہوں۔" وہ حد درجہ بیزار تھا۔ دو کیکن ہوا کیا ہے؟ پچھ پتا بھی تو چلے۔" وہ جیران

ہوں۔ دومیں بھلا ایک البی لڑی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں 'جو ہمارے دکھوں پر ہنے 'ہمار انداق اڑا ہے۔ اللہ جانے کون سا ایبا بغض اور نفرت ہے 'جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی میں نے خود اسے ڈیزی اور آپ کے خلاف زہر اگلتے سا ہے۔ ''اس نے بھی اندر کی بات بتائی۔

مدر کائن تمهارا باپ بیات مجھی نمیں مانے گا ویزی نے ان کامان تو ژکرر کھ دیا ہے۔ "وہ افسردہ ہو تیں۔ "بایا مانیں یا نہ مانیں "مجھے اس مینٹل لڑکی ہے شادی نمیں کرنی۔ میں اپنی زندگی تباہ کرنا نمیں جاہتا۔" وہ دو توک انداز میں بولا۔

'' '' '' '' '' '' آگار '' ' آگار آگئی۔ '' ' نیس بابا ہے خود معافی مانگ لول گا' کین ان سے کہیں ' اپنی جعیجی کے لیے اس کے جیسا ہی کوئی ہے حس' سر پھرا بندہ ڈھونڈلیں۔'' تیمور غصے سے کہہ کر ان کے کمرے سے نکل گیا۔ تائی امال نے دونوں

المار لعاع فرورى 2016 159



" مجھ ہے شادی کروگی بندیا ۔۔ "اس نے اتنا اجانک بوچھاکہ اے ایک دم کرنٹ لگااور اس کے بانته میں میزے کپ سے کر اگرم جائے چھلک کراس کے دوسرے ہاتھ پر جاگری۔اس کے منہ سے نگلنے ا والى سى كى آوازىر تيمورى فيك كرد يكهااورب ساخته اس كا ہاتھ بكڑا۔ بنديا كوجھٹكا سانگا 'وہ اپنے بينٹ كى جیب سے رومال نکال کراسے صاف کرنے لگا۔بندیا کے دل کی دھڑ گنیں مرتعش ہوئیں۔ایبالگ رہاتھا جيدول ميس كوئى بهونچال سابريا موكيا مو-

"اتھو 'زرامیرے ساتھ نل تک چلو۔"وہ اس کا ہاتھ بکر کرلان میں لکھیانی کے نا کے نیچے لے آیا۔ "سنو 'مجھے سوچ کرجواب دیا۔ میں نکاح کرکے جانا جابتا مول ماكه أكلى دفعه أؤل توجهمارك والومنتس تار کرلاوں-ہم یمال نہیں انگلینڈیس ریں گے۔ وہ کھڑے کھڑے سارے معاملات خود ہی ملے کرچکا تھا۔ بندیا نے خوف زوہ نگاہوں سے وروازے کی طرف و یکھاجمال سے بینش لان کی طرف آرہی تھی۔ ومبارك موبنديا إتمهار بباكى كال آئى تھى وه آغاجی کویتارے تھے کہ انہوں نے تمہاری بات طے كردى ہے۔ تہارے جاتے بیٹے ہے۔"وہ بلند آواز میں اعلان کرتی آرہی تھی 'تیمور کو دیکھ کروہ ایک وم حيب مولى وه كانى دن كي بعد ان كى طرف آيا تفا-" ہلوتیور! کیے ہوتم۔ جاس نے اس طرح اسے و مليه كرماته بلايا جيان كورميان كه بهي نه بوابو-تيمورخاموش رہا۔

" بھئ مبارک باد دو ہندیا کو 'اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اسی آفس میں کام کرنے والے میڈ کارک کے سانھر۔"وہ استہزائیہ انداز میں ہسی۔ بندیا کے اندر کوئی چیز چھن کرتے ٹوئی تھی۔ تیمور نے تاسف بھری نگاہوں ہے اس کی طرف دیکھااور بھی بندیا کو سخت غصہ آجا آتھا۔اب تواس سے

ہاتھوں سے اپنا سرتھام لیا۔ بندیا ڈرتے ڈرتے باہر

" تائى امال "آپ كى طبيعت تو تھيك ہے تا ... ؟" "ميري اولاد مجھے جھی جھي سکھ کاسانس لينے نہيں دے گی "تم نے سناجو یہ کمہ کر گیا ہے۔"وہ پریشانی سے اس سے مخاطب ہوئیں ' بندیا نے جھٹ سے سرملا

'بیٹا!خداکے واسطے بینش سے ذکرمت کرتا'ورنہ تبور كاباب اسبابر بجوان كبجائ زبردسي دوبول ردهوا دے گاراتوں رات انہیں تو آج کل دیسے ہی بہت غصہ آنا ہے ہر کسی پر۔"انہوں نے بندیا سے

ائی امال میں نے پہلے مجھی ایسا کیا ہے 'جواب كول كى-"وەافسردە موتى-" مبیں نہیں بیٹا 'تم تو بہت بھلی مانس ہو 'تمہاری

مال نے بہت الچھی تربیت کی ہے تمہاری-"انہوں نے تھلے ول سے اسے مراہا۔

اسي شام كوجب بينش ايني پردهائي ميس مصوف تھي تيمور كافى دنول كے بعد بنديا تے ياس چلا آيا۔وہ خاصا سجيره سجيره ساتفا-بندياجو جائے كاكب بكڑے لان کی سیڑھیوں پر بنیٹی تھی اس نے چونک کرتیمور کو دیکھا۔ اس کی شکل مجھی جھی اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے شاید کئی راتوں کے رتبجتمے کا اثر

"كيے بيں آپ...؟"بنديا كواس كى خاموشى سے

الجھن ہوئی۔ "محیک ہوں۔۔۔"وہ سپاٹ کہجے میں گویا ہوا۔ "محیک ہوں۔۔۔۔"وہ سپاٹ کہجے میں گویا ہوا۔ و ویزی باجی کا کچھ پتا جلا ۔۔ ؟"اس نے ور ڈرتے پوچھا۔

المارشعاع فروری 2016 잰

भवना गा

پوچھے بغیراس کی بات طے کردی گئی تھی۔ اس نے اس شام اپنی والدہ کو فون کیا اور تاہیند پرگ کا اظہار کرتے ہی جو اسے جھاڑ پڑی 'اسکلے دو گھنٹوں تک اس کے کانوں سے دھواں نگلٹار ہا۔ دو سری طرف بینش 'دل ہی دل میں تیمور کو منانے کے سنجیدگی سے منصوبے بنار ہی تھی۔

من روی دوری کی آتم نے اے اس کی انجان سیلی کے گھریں رہنے کی اجازت کیوں دے دی۔ "
سیلی کے گھریں رہنے کی اجازت کیوں دے دی۔ "
سنو مونا اعدید کو میری رپورٹس کے بارے ش
ہن کوئی ضرورت نہیں۔ "انہوں نے دروازے میں کوئی ضرورت نہیں۔ "انہوں نے دروازے میں کوئی مونا کے احتجاج کرنے کے لیے منہ درلیکن آبا ۔" مونا نے احتجاج کرنے کے لیے منہ کھولائی تھاکہ آبا صالحہ نے اس کی بات کا خدی۔ " مونا ہے اس کی بات کا خدی۔ " میں جو کہا ہے ' اس پر عمل کو۔ اس کا پہلا میں ہے۔ وہ سب کھے چھوڑ جھاڑ کر میراعلاج کوانے سال ہے۔ وہ سب کھے چھوڑ جھاڑ کر میراعلاج کوانے سال ہے۔ وہ سب کھے چھوڑ جھاڑ کر میراعلاج کوانے سال ہے۔ وہ سب کھے چھوڑ جھاڑ کر میراعلاج کوانے

" "لین اس طرح تو تنهاری طبیعت زیاده خراب مو چائے گی پتر 'ڈاکٹرنے کماہے ، فورا " آپریشن کروالو۔"

بے بے نظر مندانداز میں انہیں یا دولایا۔ "میں کچھ عرصہ میڈ پسن کھاکر گزارا کرلوں گی' عدینہ کاخیر خیریت ہے پہلاسال گزر جائے۔ "انہوں نے فوراسی مل میں حساب کتاب کیا۔ "عدینہ باجی بہت سمجھ دار ہیں 'وہ اپنی پڑھائی کو ساتھ ساتھ میں ج کرلیں گی۔ "مونا نے ڈرتے ڈرتے کما۔

الما در المرادة من المحادث المحادث المحادث المحادث المحادث الله كل مرتب المحادث المحادث الله المحادث الله المحادث الله المحادة الله المحادث المحاد

اس کے آب مہانی کرتے بھے وی کرنے دیں 'جو میں کرنا جاہتی ہوں۔ '' آپاصالی نے اس دفعہ التجائیہ انداز ابنایاتو مونااور بے بےدونوں کوئی جیب لگ گئی۔ رات کو آپا صالحہ نے عدینہ کا تمبر طلا لیا 'وہ اپنی دوست اور پرائے گھر میں خاصی خوش تھی 'اس کے لیجے ہے بے ساختہ مجھلکتی خوشی کو محسوس کرکے وہ تھوڑا پر سکون ہو تھیں۔

سور بیر سون ہو یاں۔ "اوریدا کے دادا بہت زیردست ذریش ہیں اور بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ میرے بہت سے کافسیدٹ کلیئر کیے ہیں انہوں نے۔"وہ بڑے پرچوش انداز میں ان کو بتاری تھی۔

"اس کی دادی امال کب آ رہی ہیں والیس؟" آپا صالحہ نے یونمی یو چھا۔

"ان کو ابھی پیچے دن لگیں گے "کیونکہ اور پدا کے فادر کی طبیعت تھیک نہیں ہے۔"اس نے فورا" ہی

ملیت «چلواچها ہے ، تم بھی کچھ دان دہیں رہ لو الیکن اپنی اسٹڈی کا حرج نہیں کرتا۔ "انہوں نے فون بند کرتے ہوئے مسیمارت اسٹوی کے مسیمارت اسے تھیجت کی۔ مسیمارت اسے تھیجت کی۔ " آپ کی طبیعت کیری ہے ؟" عدریہ نے ان کی

المندشعاع فرورى 2016 174

کرکڑھتی رہتی اس تنہائی نے اسے اللہ کے اور قریب
کردیا تھا۔ وہ بہت زیادہ نہ ہی تو بھی بھی نہیں رہی تھی
لیکن پے در پے چیش آنے والی بریشانیوں کا حل اس
نے دعاؤں میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ مختلف
اخبارات کے دبی صفحات سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کروظیفے
نکالتی اور نمازوں کے بعد گھنٹوں تنبیج لے کر جیٹھی

ر بی اس دن ہاشم ذرا جلدی گھر آگیا تھا 'وہ آیک اخبار سے بچوں کے اپھے اچھے اسلامی نام اپنی ڈائری میں تخرر کررہی تھی۔ ہاشم کا مزاج آج پچھ بمتر تھا۔ اس لیے وہ اس کے ہاس می صوفے پر آگر بیٹھ گیا اور سامنے میزر رکھی اس کی تبیع اٹھا کر لا پرواہی ہے انگی میں میزر رکھی اس کی تبیع اٹھا کر لا پرواہی ہے انگی میں تھمانے لگا۔ بخاور کو ناگواری کا حیاس ہوا۔

''افوہ تبیع الیے نہیں تھماتے گر کر ٹوٹ جائے گی …' اس کے سجیدہ انداز پر اس نے خلاف اوقع اس کی اس کے اس کے انداز پر اس نے خلاف اوقع اس کی اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا لیا تھا ہوں ہے۔ اس کے انداز پر اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا لیا تھا ہوں رہی۔ انداز پر اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا لیا تھا ہوں رہی۔ انداز پر اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا لیا تھا ہوں رہی۔ انداز پر اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا لیا تھا ہوں رہی۔ انداز پر اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا لیا تھا ہوں رہی۔ انداز پر اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا لیا تھا ہوں رہی۔ انداز پر اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا کہ تھا ہوں گا تھا ہوں رہی۔ انداز پر اس کا بیا اقدام بھی بخاور کو اچھا نہیں لگا تھا کہ تھا ہوں گا تھا کہ تھا ہوں گا تھا کہ تھا کہ تھا ہوں گا تھا کہ تھا ہوں گا تھا کہ تھا ہوں گا تھا کہ تھا کہ

''کیالکھ رہی ہو۔۔؟'' وہ سجسس بھرے انداز میں اس کی ڈائری پر جھکا اور اس پر لڑکوں کے اسلامی تام د مکیھ کرچو نکا۔

"" تم تو سارے لڑکوں والے نام لکھ رہی ہو "اگر بیٹیاں ہو گئیں تو۔۔؟"

"لڑکیوں کے نام بھی ابھی تلاش کر کے لکھوں گئ

پتا نہیں کیوں بچھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بچھے اولاد نریخہ

ہی ہے نوازے گا۔ "وہ ضرورت سے زیادہ پراعتماد تھی

اس لیے اس نے الٹرا ساؤنڈ کروا کر بھی ڈاکٹر سے

بچوں کی جنس کے بارے میں نہیں پوچھاتھا۔

"اچھا کیون نام تو تم نے سارے لڑکوں کے لکھے

بیں۔" وہ پڑھنے لگا عمر الو بحر علی عثمان ۔۔ "اس نے

ایک کمی کانوقف کیااور بیزار کہیے میں گویا ہوا۔ " کیکن میں اپنے بچوں کے نام بیہ نہیں رکھوں گا۔"اس نے ڈائری اس کے ہاتھ سے پکڑ کر بے دردی سے ان ناموں کو بال ہوائنٹ سے کاٹ دیا۔ بخاور کو بات کاجواب دینے بجائے اچانک پوچھا۔ " میں ٹھیک ہوں ۔۔" وہ ذرا سائسنبھل کر گویا ہو ئیں۔

''تمپریجردوبارہ تو نہیں ہوا؟'' عدینہ کے کہتے میں چھپی فکرمندی انہیں اچھی گئی۔ ''نہیں۔۔۔''انہوںنے جھوٹ بولا۔

" چلیں انہ کسٹ ٹائم آپ میرے ساتھ پنڈی آئےگائیں آپ کا چیک اپ اوریدا کے بروے اباسے کرواؤں گ۔" اس کی بات پر وہ مہم انداز میں مسکرائم ۔۔

''ہاں ہاں 'کیوں نہیں۔۔۔''انہوں نے ایک دفعہ بھر سے بہلایا۔

" چلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا ' پھریات کریں گے۔ "عدینہ نے سلام دعا کے بعد فون بند کر دیا۔ دوسری طرف آپا صالحہ نے شکر ادا کیا کہ دہ اس مفتے گھر نہیں آئی تھی ورنہ ان کی حالت دیکھ کر چھے نہ کچھاندازہ لگالتی۔

ہاشم اس دن ایک جگہ پر انٹرویو دے کر تھکا تھکاسا گھر میں داخل ہوا تو بخاور کو بہلی دفعہ اس پر رخم آیا۔ اس نے کئی جگہ تو کری کے لیے ورخواسیں جمع کرائی تھیں 'اول تو کسی جگہ ہے انٹرویو کے لیے کال ہی نہ آتی اور اگر کوئی بھول کر اسے انٹرویو کے لیے بلالیتا تو بات اس سے زیادہ نہیں بڑھتی تھی۔وہ دن بہدن چڑچڑا ہو تا جارہا تھا اور ایک دن پہلے تو وہ اپنی ایک و کان کا کرایہ لینے گیا تو وہاں سے بھی اڑجھڑ کر آگیا کیو نکہ کرائے وار فیدہ کیا تھا۔

جوان دونوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ آج کل دہ سار اسار ادن جاب کی تلاش میں مختلف جگہوں پر دھکے کھا کرجب واپس لوٹنا تو کھانا کھا کر سوجا تا اس کی بخاور کے ساتھ گفتگو بس چند جملوں تک معدد ہوگئی تھی۔ بخنادر سارا دن گھر میں اسکیے بیٹھ بیٹھ

1 1 2016 Sun & Charles

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس کے اسٹائل پر ہس پڑا۔ دوکیابدلہ کے رہی ہو ... ؟ "اس نے فورا"ہی مسکرا "بدله كس بات كا؟ مجه نهين اجهالكاتوبس نهين لكا ..." بخاور كواس كى بات مجھ ميں تبيس آئي-"بھئی میںنے تمہارے منتخب کردہ نام جو مسترد کر يے تھے "تم نے حساب برابر کردیا۔"اس کی وضاحت " برگزیس میرےول میں ایسا کھے نہیں تھا تجریہ بتائیں کہ آگر اللہ نے ہمیں دو بیٹیاں دے دیں توان كے نام كيار تھيں مے؟" بخاور نے چھ سوچ كريو چھاتو "جائيں تا..." بخاور نے ضدی۔ "مایا اور مونیکا..."اس نے کھے در سوچ کرجواب «لیس 'پیر دونوں نام بھی ایک دم فضول ہیں ' مایا مندوون كانام لكتاب اور مونيكا كرسون ... " بخاوركى بات يروه سنجيده موكراته بيها-و تم اتنی زیاده کنزروینو کیوں ہو بخناور 'ونیا کی ہر چیز میں ذہب کو لے آئی ہو۔ ہمارے کیے اہم انسان ہوتا عاسياس كازب سي وو تو تھیک ہے لیکن ہم اپنی زند کیوں میں ندہب کی اہمیت ہے انکار نہیں کر <del>عکتے ۔۔</del>" وہ بحث پر اتر "لکین زہب کے پیانے پر کسی انسان کو پر کھنا' انسانیت کی توہیں ہے۔ ہمیں ایسانہیں کرنا جا ہیے۔ وه بھی دوبروانداز میں بولا۔ ومين كسى نديب كوبرالونهيس كمدري الميكن اسلام ہمیں ایے نام رکھنے ہے منع کرتا ہے۔ ہمیں ان باتوں

یوں لگاجیے کسی نے اس کاول کاٹ کر پھینک دیا ہو۔وہ جبنجيلا كراثھ كھڑى ہوئی۔ " آپ کے ساتھ پر اہم کیا ہے۔ کیوں ایسی حرکتیں كرتے ہیں۔"غصے کی زیادتی ہے اس كامنہ سرخ ہوا۔ " تو کیامیں اپنے بچوں کے نام بھی اپنی پسند ہے نمیں رکھ سکتا۔"اس کے نرم کہے میں میں موجود شکوہ محسوس کر کے اس کے نئے ہوئے اعصاب ڈھیلے "آبِ اپنی پندکے نام ضرور رکھیں الیکن بی صحابہ ارام کے نام ہیں۔ان ناموں کوبرامت کمیں۔"اس كاغصه ابھى بھي كم نہيں ہوا تھا۔ "احیابایا! نهیں کہتامعاف کردو..."اس نے ملکے تھلکے انڈاز میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے تووہ سنجیدگی " حتہیں بتا ہے آگر ہارے ہاں بیٹے ہوئے تو میں ان كانام كيار كھول گا؟"وہ اس كاموڈ تھيك كرتے كے "کیار کھیں گئے۔۔۔؟"وہ کچھ جپ جپ سی تھی۔ يزوان اور سلمان ... " وه براسرار انداز ميس ربیات دوسلمان نام تو چلو ٹھیک ہے الیکن بزدال سے کیا مراوب .... "بخناور نے حمرانی سے دریا دیت کیا۔ ود ہے تش پرست ند ہے میں برزواں منیکی کے خدا کو كتي بير-"أسيفاس كي معلويات ميس اضافه كيا-"توكيا آب آتش پرستى پريقين ركھتے ہيں --بخناور كاسِ آنس ركا-" ہرگز نہیں ..."اس کی بات پر بخناور کا سائس بحال ہوا اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف بند آیا تھاکہ بیران کے نیکی

المناسطاع فرورى 2016 كالم

Section

PAKSOCIETY

ہاشم نے اپی طرف سے بات ختم کر دی تھی اور بخاور کا خوش قیم دل ایک دم پر سکون ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے ہاشم صرف ایک بھٹکا ہوا نوجوان ہے 'جسے اس کی توجہ اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہے اور وہ ول ہی دل میں اس بات کا تہیہ کر چکی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ساتھ ساتھ اسے بھی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ماتھ ساتھ اسے بھی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ماتھ ساتھ اسے بھی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ماتھ ساتھ اسے بھی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ماتھ ساتھ اسے بھی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ماتھ ساتھ اسے بھی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ماتھ ساتھ اسے بھی ایک اچھا مسلمان بنانے کی ماتھ ساتھ اسے بعد اسے میں ٹوکا تھا۔

"اوریدا! تم مجھے کھا ہیں۔ سیف لگ رہی ہو..."
عدید نے میڈیکل کی بھاری بھر کم کتاب سے سراٹھاکر
اس کی طرف دیکھا اوریدا کی نظریں سامنے دیوار براور
دھیان کہیں اور تھا۔ جب کہ گود میں اس نے بھی
سلیسس کی کتاب کھول کرر کھی ہوئی تھی۔
"شیں تو ہے" وہ ایک دم ہی ہوش کی دنیا میں آئی '
خفت اور شرمندگی کا برا بھر بور حملہ ہوا تھا اس پر۔..
"کوئی پر اہلم ہے تو تم مجھے سے شیئر کر سکتی ہو۔"
عدید نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔
"دنن نہیں تو بھی تو بڑی کا مان کی وجہ سے اپ سیک
میں تو بھی تو بڑی اس کی وجہ سے اپ سیک
میں تو بھی تو بڑی اس کی وجہ سے اپ سیک
میں تو بھی اور بڑی۔" اوریدا نے
جلدی سے بات بنائی۔
جلدی سے بات بنائی۔

المدی سے بات بنائی۔

"میں تا بات تو بچھ اور ہی ہے "اپ تم بتانا نہ
د خیر اصل بات تو بچھ اور ہی ہے "اپ تم بتانا نہ
د خیر اصل بات تو بچھ اور ہی ہے "اپ تم بتانا نہ

جاہوتوالگ بات ہے۔ "عدینہ لاہروائی ہے کہ کراپی حاہوتوالگ بات ہے۔ "عدینہ لاہروائی ہے کہ کراپی میں میں ہے۔ "وہ تھوڑا ساائی۔ ''اگر کوئی برسٹل بات ہے تواٹس او کے اور یدا' میں مائنڈ نہیں کرتی۔ "اس نے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔

" ارضم کی ممی اس کی انگیج منٹ اس کی کزن ارسلہ کے ساتھ کرناچاہتی ہیں۔"اور پدا کی آواندھم تھی'عدینہ نے بو کھلا کراس کاافسردہ چرود یکھا۔ " درکیکن کیوں؟کیاارضم نے ان سے بات نہیں کی گ

عدینه اس کے احساسات کو انجھی طرح سمجھ سکتی میں۔
میں۔
میں۔
مین تھی 'لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔" وہ
اپنے انھوں کی انگلیوں کو مسلتے ہوئے ہوئی۔
میں۔
میں ان اس بات پر اسٹینڈ لینا چاہیے۔" عدینہ
نے اپنی کتاب بند کر دی 'اس کی پڑھائی سے طبیعت
ایک دم ہی اچاہ ہوگئی تھی۔
ایک دم ہی اچاہ ہوگئی تھی۔
دیم بینٹر میں ای کی میں دانہ میں نہ جس اور میں اور ا

یک در از از مین است این بو دو جس بات براژ جائیں اس سے ایک انچ بھی ہننے کو تیار نہیں ہو تمیں یا وہ سرچھکائے افسردگ سے کویا ہوئی۔ "لیکن یہ تمہاری اور ارضم کی زندگی کامعاملہ ہے' وہ ایسے کیسے کر سکتی ہیں ہی تعدیدہ کو غصہ آلیا۔ "وہ سب کچھ کر سکتی ہیں ۔ "اور یو اعمل مایوس ہو پھی تھی۔۔ پھی تھی۔۔ "کہاں ہے ارضم 'میں بات کرتی ہوں اس ہے۔"

عدید کے دونوک انداز روہ گھبرا اتھی۔

"آج اس کے گزان کی برات ہے 'وہ ان کے ساتھ
گیا ہے۔ "اور یدانے جلدی سے بتایا۔
"اسی وجہ سے تم برات کے ساتھ نہیں گئیں۔"
عدید کی سمجھ میں ساری بات آئی تھی 'وہ چھلے دودن
سے اسے حد درجہ بریشان اور الجھا ہوا دیکھ رہی تھی
لیکن اس کا خیال تھا کہ وہ شاید آپ بایا کی وجہ سے
بریشان ہے کیونکہ ماہیر نے اسے بایا کی بیاری کے
شعلق بتادیا تھا۔

" اور وہے ہی جھے اس فنکشن میں کوئی انہیں گئی اور وہے ہی جھے اس فنکشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ "وہ حددرجہ بیزاری کاشکار تھی۔
" دچلواٹھو پھر کہیں باہر چلتے ہیں اچھاساسوب پی کر آتے ہیں۔ "عدینہ نے اس کی توجہ دو سری جانب مبذول کروانے کے لیے فورا " پروگرام تر تیب دیا 'جے اور یوا کی فرا سے باول نخواستہ مان لیا تھا۔ اب تو اور یوا کی فرا سے والی بہت اچھی ہو چھی تھی ' وہ دونوں جناح فرا سے والی سیرارکیٹ چلی آئیں۔ موسم اچھا تھا اور گرے سیاہ بادلوں نے پورے آسان کو ڈھک رکھا تھا۔ وہ ایک بادلوں نے پورے آسان کو ڈھک رکھا تھا۔ وہ ایک

ابتدشعاع فرورى 2016 يم ا

انجوائے کررہے تھے اور اس وقت دل چیسپ نگاہوں ے ان کی طرف دیمے رہے تھے 'وہ سمجھ کئے تھے کہ وہ دونوں این گاڑی تک پہنچنا جاہتی ہیں۔ " چلو ہمت کرو 'اب بینیں تو کھڑے نہیں رہ کتے تا ۔"اوریدائے بیزاری سے کمااور دونوں نے ایک ووسرے کا ہاتھ بھڑ کرسٹوک کی طرف دو ژنگادی ان کی گاڑی یارکنگ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے سڑک کی ووسرے سائیڈ پر کھڑی تھی۔ سخت سردی میں عدینہ كبكياتي ہوئى گاۋى كى طرف برجھ رہى تھى جبكه اوريدا موسموں کی شدہت سے بے نیاز شملتی ہوئی آرہی تھی۔ " یا گل تو نهیں ہو گئی ہو تیز چلو ... "عدینہ نے گاڑی کی طرف برجتے ہوئے پلٹ کراوریدا کی طرف دیکھا اور جیسے ہی سیدھی ہوئی "سامنے ہے آتے ہوئے نوجوان سے بری طرح کرائی انوجوان کے ہاتھ میں پکڑا جھانہ احھل کر سڑک پر جاگرا۔ " اوه ... آئی ایم سوری-"ایک مانوس شناسالهج عدینه کی ساعت سے الرایا۔وہ جو ناگواری سے ایزاماتھا س رہی تھی اے جھٹکا سالگا اس نے تعجب آگلیز نگاہوں سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا 'اس کی آنکھیں وھو کانہیں کھارہی تھیں۔ "عبدالله ..."عدين خوف زده موكر كه قدم يجي يلي-وه سوچ بھي شيں على تھي كير اسلام آباد كي تسي مرك برتيز ببقيتي بارش اساس مخص كم سامنے لا کھڑا کڑے گی جس کی یاد کا بودا وہ ابھی تک اپنول ے اکھاڑ ہیں سکی تھی۔ "عدينيه إكيبي مو ... "بارش ان دونول كے درميان جائل ہو چکی تھی'وہ ایک دوسرے کے چرے نہیں "عِدینه!جلدی آؤ...."اوریدا گاژی کادروازه کھول

چائنیز ریسٹورنٹ میں چلی آئیں۔ سوپ بیتے ہوئےوہ ریسٹورین کی گلاس وال ہے کرتی بارش کی بوندوں کو و یکھنے لگیں۔بارش کے تشکسل میں تیزی آگئی تھی۔ عدینے ہر طریقے ہے اس کا موڈ بحال کرنے کی كوشش كررى تھي ليكن اوريدا كے وجود پر كري ا فسردگی چھائی ہوئی تھی۔ تب ہی یہ اس کی باتوں کے جواب ہوں ہاں میں وے رہی تھی ' حتی کہ عدینہ جنجیلااتھی۔ میں نے کہانا سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا'تم ''میں نے کہانا سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا'تم

میری بات کو مجھنے کی کوشش کیوں نہیں کررہی ہو۔ حمہیں اندازہ نہیں ہے 'ارضم میرے کیا

میں نے بھی اس کرپ کو بہت عرصہ اپنی ذات پر جھيلاہے۔"وہ بھي افسرده موكى۔ ہیں وہ مخص یاد آتا ہے۔۔"اور پرانے جھجک

« بھولے گاتوبار آئے گانا اس کی محبت تو خون بن ار میری شریانوں کے ساتھ دوڑتی ہے۔"وہ بے بس انداز میں کویا ہوئی۔

"محبت توہے ہی فضول چیز "ہم لڑکیوں کو توبالکل بھی نہیں کرنی جا ہیے۔"اوریدا کو فورا"ہی غصہ آگیا اور وہ ایک دم کھڑی ہو گئی عدیثہ نے جرانی ہے اس کے سامنے پڑے سوپ کے باؤل کود بھا وہ جوں کاتوں

"بيرسوپ توختم كرو..." وه سنجيدگ ہے كويا ہوئى-"ميرادل مهين جاه رما علو كهين اور جلتے بين عجيب ی وحشت ہو رہی ہے بچھے اس جگہ ہے۔"اوربدا بے چین روح بن ہوئی تھی 'اس نے بھی بحث کرتا مناسب نہیں سمجھا ' دونوں بل ادا کر کے باہر نکل

بند شعاع فروری 2016

selfon

بورے وجود میں آگ لگادیتا ہے۔

اور دااور عدید دونول واپس آچکی تھیں۔عدید تو
آتے ہی کمبل مان کر سوگئی تھی یا سونے کی اواکاری
کرنے گئی جبکہ اور یواکو نعید نہیں آرہی تھی ' دہ باہر
نکل آئی۔ برات واپس آچکی تھی۔ اس وقت بینش
آئی کے بورش میں خوب بلہ گلہ ہو رہا تھا۔ تیز
میوزک کی آواز کانول کے پردے چاڑرہی تھی۔ رات
کے دس نج رہے تھے۔ وہ اپنی سیاہ شال اوڑھ کر پچھلے
صاف ہو چکا تھا۔۔ وہ بر آمرے میں پڑے اپنے لکڑی
صاف ہو چکا تھا۔۔ وہ بر آمرے میں پڑے اپنے لکڑی
کے مخصوص جھولے بر آگر بیٹھ گئی۔

کے مخصوص جھولے بر آگر بیٹھ گئی۔

"ارضم پھیلی سائیڈ کا دروازہ کھول کر
"اور یوا ۔۔ "ارضم پھیلی سائیڈ کا دروازہ کھول کر

بہر مجھے یقین تھا کہ تم کسی بدروح کی طرح ادھرہی بیٹھی ہوگ۔"وہ بھی مسکرا تا ہوا اس کے پاس آکر بیٹھ گل

" رات واپس آئی ہے۔"اوریدانے یوشی بات کا آغاز کرنے کے لیے یوچھا۔

" ہاں آگئی۔ "آرضم نے بغور اس کا افسردہ چرو بھا۔

" بردی امال اور ماہیر کب آ رہے ہیں واپس ؟" ارضم کواچانک مار آیا۔

''ابھی کچھ پتانہیں'پاپای طبیعت کمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ابھی۔۔''اس نے سرچھکا کرجواب دیا۔ ''ناراض ہو مجھ سے ۔۔۔ ''ارصم نے ہاتھ کی انگلی سے اس کی ٹھوڑی کواوپر کیا۔

در جمیل توسد" در تمرین شده می سه ادیمله می کدم دالده نگا "

ودتم مینش مت لوئیس می کومنالوں گا۔ "اسنے سے دلاسادیا۔

" مجھے معلوم ہے 'وہ مجھی نہیں مانیں گی۔"اوریدا خاصی حقیقت پیند تھی۔

"انهيس ماننا هو گا اوريدا ...."ارضم ناراض انداز

دسمن جال کوسامنے و کھ کراہے اپنی ڈھائی سالوں کی اذیت' تکلیف اور پریشانی یاد آگئی تھی۔ تیزیارش نے اس کاپردہ رکھ لیا تھا۔وہ ناراض انداز سے بلٹی اور گاڑی کی طرف جانے گئی 'وہ بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ ''عدینہ! میری بات سنو۔۔۔'' وہ بے تابی سے اس کے بیچھے لیکا۔

"جھے آپ کی کوئی ہات نہیں سنی ۔۔۔ "وہ اب فٹ پاتھ پر کھڑی رو رہی تھی۔ " وہیں چلے جا کمیں 'جمال ڈھائی سال رہے ہیں۔ "

"آجے۔ دوسال 'پانچ مہینے اور دس دن پہلے بھی منے میری بات نہیں سی تھی۔ اس کا دکھ آج بھی میرے دل میں بازہ ہے۔ "عبداللہ کی آواز میں گلے ' عبداللہ کی آواز میں گلے ' عبداللہ کی آواز میں گلے ' عبداللہ کی آواز میں گلے نہاں کے اسلسل نے اس کے پاؤل جگڑ لیے ہوں۔ بارش کے تسلسل میں ایک دم ہی کمی آئی۔ اور بدا جسنجوں کر گاڑی ہے باہر نکل آئی اور حبرانی ہے ان دونوں کو دیکھ کر سارا معالمہ معجمے کی کوشش کر رہی تھی 'جواب اے کسی معالمہ مجھے کی کوشش کر رہی تھی 'جواب اے کسی مد تک سمجھ آئی گیاتھا۔

"میراخیال ہے آپ لوگ اپ ساتھ ساتھ مجھے ہیں نمونیہ کروائیں گے 'پلیز 'میری گاڑی میں بیٹھ کر سارے گلے شکوے کرلیں۔ "اس نے آگے بردھ کر عدینہ کا بازو پکڑ کر ایسے گاڑی میں زبردستی بٹھایا۔ عبداللہ اپنی جگہ پر جما کھڑا تھا۔

مبر ملد ہی جمہ آرافت سے بیٹھ جائیں میری گاڑی میں 'کونکہ میراموڈ آج بہت خراب ہے۔''اوریدا کے دھمکی آمیزانداز پروہ مسکرایا۔ دوس بن سارٹمہ مجھے میں میں 'میں کل کسی

وقت آپ اپنا کیل مجرمجھ وے دیں عمی کل کی وقت آپ ہے رابطہ کرلوں گا۔"

و عبداللہ کے کہنے پر اس نے جلدی سے اپنا سیل نمبر اسے لکھوایا اور خاموشی سے اپنی گاڑی میں آگر بیٹھ گئی۔عدینہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے شخصہ اس نے اسے رونے دیا کیونکہ بعض دفعہ آنسووں کابہنا بہت ضروری ہو باہے 'یہ نمکین یانی آگر انسان اینے اندر ہی جذب کرنے کی کوشش کرے تو بیہ

176 2016 Sue Cles

میں جھولے ہے اترا اور اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔

''اگروہ نہ مانیں تو۔۔؟''اور یدائے اس دفعہ ہمت کرکے اس کی آنگھوں کی طرف دیکھا۔ ''نو پھر ہم بھی وہی کرس گے جو تیمور انکل نے کیاتھا '' 'اس کی بات پر اور پیرا کوشاک سالگا۔ ''سرکی بات پر اور پیرا کوشاک سالگا۔

میں ہیں چر در میں مان میں ہے۔ ''کیا کمہ رہے ہوتم ....؟''اوریدا کواپی ساعت پر نک ہوا۔

"تیمورانکل اور تمهاری مامانے بھی توپیند کی شادی کی تھی تا۔ "وہ مجیب سے انداز میں مسکرایا۔
"اس کا انجام دیکھا ہے تم نے "آج تک بردے ابا فی معاف نہیں کیا انہیں۔"وہ بھی تاراضی سے اس کے سامنے آگھڑی ہوئی۔

"نوگیاموا؟ زندگی توانی پیند سے گزاری ناانهوں نے۔"وہ آج مکمل بغاوت کے موڈ میں تھا۔ "ارضم! بیہ کیسے ہو سکتا ہے ..."وہ ٹھیک ٹھاک رشان رسو آ

و بروسابالکل نہیں ہوسکتا 'جیساہم چاہتے ہیں۔ می تبھی نہیں مانیں گی 'وہ مجھے مرنے کی دھمکیاں وے رہی ہیں۔"ارضم نے تلخ لہج میں کہا۔ در بری بین انیں 'لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی…"

اوریدا کی بات پرائے دھیگا لگا۔ "کیا کہاتم نے ہے "وہ ایک دم تپ اٹھا۔ "میں بوے ابالور بری امال کو دکھ پہنچائے کاسوچ بھی نہیں علی 'میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں انہیں وہ دکھ دول جو پاپانے اور ڈیزی پھچھونے انہیں دیا تھا۔"اوریدا کاسنجیدہ اندازار ضم کاموڈ ٹھیک ٹھاک خما سے گا۔

ر بن کی میں ہے و قوف گدھا ہوں ' ہے حس ہوں' مجھے کسی کا احساس نہیں 'میں بھی تو اپنی ماں کا اکلو تابیٹا ہوں۔ "غصے سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ ''اسی لیے تو کمہ رہی ہوں ارضم 'تم پلیز آئی بینش کو منانے کی کوشش کرو۔" اور یدا اس کے ناراض

"تم سونے کی بھی بن کر آجاؤگی تو وہ کم از کم تمہارے لیے نہیں مانیں گی۔"ارضم کاسفاک لہجہ اس کی روح تک کوزخمی کر گیا۔

سن روں میں ورسی کے دوسال تک میں ممی کو ٹالنا ' رہوں گااور میرامیڈیکل کمل ہونے کے بعد ہم کوئی اسٹیپ اٹھالیں گے۔'' وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا

شیب اتھالیں کے۔ "وہ اہمی ہی ای بات پر ڈتا ہوا ۔ "آئی ایم سوری ارضم میراجواب جو آج ہے 'وہی

"آئی ایم سوری ارضم میراجواب جو آج ہے 'وہی دوسال کے بعد ہوگا۔ میں برے ابااور پاپاکی عزت کوداؤ پر نہیں لگا سکتے۔"اور پرانے بھی دل پر جبر کر کے اپنی بات دہرائی 'وہ پچھ کمھے ناراضی سے اس کی طرف دیکھیا

میں ہے۔ میں بھی ممی کوارسلہ کے لیے ہاں کہنے جارہا ہوں 'تم اب جھے سے گلہ مت کرنا۔''ارضم نے ایک دم اس پر بپیاڑ تو ڈا تھا'وہ یو کھلا کراس کی طرف ریکھنے گئی۔

دیکھنے گئی۔ جوغصے سے پاؤل پنتا ہوا اوھرسے جاچکا تھا۔اور پرا کو اپناسارا سکون لٹنا ہوا محسوس ہوا۔اینے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے بردے ابانے ان دونوں کی گفتگو کو بقائمی ہوش دحواس شاتھا 'ایک اور زلزلہ ان کے دجود میں برپا ہو چکا تھا۔ انہوں نے افسردہ انداز میں اپنے ممرے کابردہ برابر کیا۔

اس دن صبح ہی ہے بختاور کی طبیعت کچھ خراب سی مخصی اور احتیاطا" ہاشم آج گھر میں ہی محمر گیا۔ وہ فکر مندی ہے اس کے اردگر دہی مثمل رہا تھا اور دل ہی دل میں آنے والے خرچ کا حساب کتاب کرنے میں مصوف تھا۔ دونوں نے کچھ دن پہلے ہی چھوٹی موٹی شائیگ کی تھی اور ہاشم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جاب ہوتے ہی اسے بچول کی ڈھیرساری چیزیں اور بھی خرید کردے گا۔

" بخاور! زیادہ کنڈیشن خراب ہو رہی ہے تو میں بھاگ کر نیکسی لے آتا ہوں۔"وہ تشویش زدہ نگاہوں

2011011

کے چرے پر بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔دو کھنے کے بعد آریش تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس کود کھے کروہ تنوں اس کی طرف لیکے۔جس کے چرہے کی سجیدگی انہیں ہراسال کررہی تھی۔ "اللہ کا شکر ہے آپریش تو ٹھیک ہو گیا'لیکن

"الله كاشكر أي آپريش تو تھيك ہو گيا 'كين پيشنٹ كا انچى ليول بہت كم تھا اور ايك بچى كى تو دوران ہى ديتھ ہو گئے۔" نرس نے مخاط طریقے ہے انہیں اصل صورت حال ہے آگاہ كیا۔ ان کے ہاں دونوں پیٹیاں ہوئى تھیں۔ "دورہ سرار رہا جا اشھر ہو گھا كہ دوا۔

''اوردوسرا ہے تی؟''ہاشم ہو کھلا کر بولا۔ ''دوسری بچی ماشاءاللہ ٹھیک ہے 'نیکن بہت کمزور ہے ۔۔۔'' نرس کی بات پر ہاشم کے چیرے کی راگلت بحال ہوئی۔

"بت بہت مبارک ہو یار 'اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے تہہیں۔ "سرفراز بھائی نے تھلے دل سے مبارک باددی۔

و مقینک یو سرفراز بھائی .... " ہاشم زیردسی

اسے بی کی پیدائش کا من کر کچھ زیادہ خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا 'وہ بھی بخاور کی طرح دل ہی دل میں بیٹوں کی آمر کا منتظر تھا لیکن اس نے اپنے دوست اور اس کی بیوی کے سامنے اپنے جذبات پر قابور کھا۔ بخاور کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور فائزہ بھا بھی بی کو نہلا کر بخاور کے پالے انداز سے انداز سے انداز سے انداز سے انداز سے بخی کے چھوٹے چھوٹے میں مار نا ہوا سمندر بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ محبت بھرے انداز سے بچی کے چھوٹے چھوٹے جھوٹے ہیں۔ ہاتھوں کو چھوٹے ہیں کے بھوٹے چھوٹے ہیں۔ ہاتھوں کو چھوٹے جھوٹے جھوٹے ہیں۔ ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔

" ہاشم دیکھو تو کتنی کیوٹ ہے ہیں۔" بخاور ہے تحاشاخوش تھی اور اس خوشی میں اس نے ہاشم کا بجھا بجھااندازنوٹ نہیں کیا تھا۔

"ہاں..."اس نے ذراسا بی کے گالوں کو چھوا اور چھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔

""ارے بار آ شربا کیوں رہے ہو "اپنی بچی کو اٹھاکر

ے اس کا زرد چرود کمیر رہاتھا۔ ''ہاں' کے آؤ ۔۔۔'' وہ 'نکلیف کے زیرِ اثر اتنا ہی بول سکی۔ بول سکی۔

ہاتم ہڑی سرعت سے سیڑھیاں از کرنیجے ہنچااور
اگلے ہی بانچ دس منٹوں میں وہ نیکسی لے کروائیں
فلیٹ میں آیا۔ بخاور کو سہارا دے کراس نے بمشکل
سیڑھیوں ہے ا آرا اور اس کمجے دونوں کو ہی اپنے
ساتھ کسی بزرگ خاتون کی کی کاشدت ہے احساس
ہوا تھا۔ بخاور کی طبیعت بگرتی جارہی تھی اور جیسے ہی وہ
سرکاری سپتال کے گائی ڈیار ٹمنٹ میں پیچی 'اسے
سرکاری سپتال کے گائی ڈیار ٹمنٹ میں پیچی 'اسے
سرکاری سپتال کے گائی ڈیار ٹمنٹ میں پیچی 'اسے
برسزنے آبریش تھیٹر میں شفٹ کردیا تھا۔ یہ لمجات
برسزنے آبریش تھیٹر میں شفٹ کردیا تھا۔ یہ لمجات
برسزنے آبریش تھیٹر میں شفٹ کردیا تھا۔ یہ لمجات
برسزنے آبریش تھیٹر میں شفٹ کردیا تھا۔ یہ لمجات
ہوا کی گھٹے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اسپتال پہنچ گیا تھا'
موائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں
مفائی کی غیر آلی بخش حالت کو کوفت بھرے انداز میں

" ہاشم بھائی "کیا ضرورت تھی سرکاری ہپتالوں میں دھکے کھانے کی "مجھے بتاتے " میں ایک اچھے پرائیوٹ اسپتال میں لے جاتی۔" فائزہ بھابھی کی بات پروہ خفت کاشکار ہوا۔

' ''بس بھابھی آبھے عالات، ی ایسے تھے' سرفراز کو پتا و ہے آج کل میں جاب لیس ہوں ۔۔۔ '' اس نے شرمندگی ہے جواب دیا۔

" تویارتم مجھے بتاتے 'الی بھی کیا بات تھی۔ دوست ہی تو دوست کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔" سرفراز بھائی نے محبت بھرے لہجے میں اسے ڈانٹا۔

" ''بس یار 'مجھے اچھا نہیں لگ رہاتھا۔۔۔" وہ پھیکے ندازمیں مسکرایا۔

''اللہ کرے خیرخبہت ہو'اتن دہر ہوگئی ہے۔۔' فائزہ بھابھی نے پریشانی میں ہمپتال کے کوریڈور میں شکنا شروع کردیا۔ابھی اندرے کوئی اطلاع شیس آئی ''تھی۔جیسے وقت گزر رہاتھا' تفکر کے سائے ہاشم

المارشعاع فرورى 2016 178

پیار کرواور اس کے کانوں میں اذان دو۔" سرفراز بھائی کی بات پر اس نے منہ بتایا۔

"ارے چھوڑیں سرفراز بھائی 'یہ چوٹیلے گھرجاکر کر لیں گے ۔ ابھی میں کچھ میڈ پسن لے اوّل۔" وہ جلدی ہے اپنی بات مکمل کرکے دروازے کی جانب برمھا۔ سرفراز بھائی اور فائزہ بھابھی دونوں کو کچھ عجیب سااحساس ہوا۔ انہوں نے البحض بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا' وہ ہاشم کے رویے کو ایک دوسرے کی طرف دیکھا' وہ ہاشم کے رویے کو سمجھ نہیں یائے تھے'جیکہ بخاوران سب سے بے نیاز اپنی بیٹی کی طرف متوجہ تھی۔

'''نائزیست بیاری ہے تمہاری بیٹی۔۔''فائزہ بھابھی نے بچی کو پیار کرتے ہوئے ایک ہزار کا نوٹ ایسے تھایا بخاور شرمندہ ہوئی۔

"ارے بھابھی 'اس کی کیا ضرورت ہے..."اس نے فورا "منع کیا۔

"بل بس نیه مروت دکھانے کی ضرورت نہیں 'پیہ ہماری گڑیا گاخت ہے 'اب آپ لوگوں کے پاس اور کوئی تو نہیں ' اس لیے ہمیں ہی رسمیں نبھانے دیں۔" فائزہ بھابھی نے محبت ہے اسے ٹو کا تو وہ بھی مسکرا کر خاموش ہوگئی۔

دودن استال میں رہنے کے بعد وہ گھر شف ہوگئی سختے۔ بھی دور آگر نے اسے بچھ دن اور بھی ڈاکٹر نے اسے بچھ دن اور افعالیان اسلے ہونے کی دن اور ام کرنے کا مشورہ دیا تھا لیان اسلے ہونے کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر گڑیا کے لیے فیڈر بنانے جاتی۔ باشم بچی کی پیدائش مصوفیت میں اس کا بید انداز نوٹ نہیں کیا تھا۔ بچی کی آمد کے بعد دودھ کا خرجہ اچھا خاصا برھے گیا تھا اور بپر انسان دونوں کے لیے بریشانی کا باعث تھی 'لیکن فی بات ان دونوں کے لیے بریشانی کا باعث تھی 'لیکن فی بات ان دونوں کے لیے بریشانی کا باعث تھی 'لیکن فی بات ان دونوں کے لیے بریشانی کا باعث تھی 'لیکن فی بات ان دونوں کے لیے بریشانی کا باعث تھی 'لیکن فی بات ان دونوں کے لیے بریشانی کا باعث تھی 'لیکن فی بات ان دونوں کے بیا تھا اور بختادر اس کا بحرور کی اسے کی خالفت کے باوجود بچی کا ماتھ دیتی تھی 'اس نے ہاشم کی مخالفت کے باوجود بچی کا ماتھ دیتی تھی 'اس نے ہاشم کی مخالفت کے باوجود بچی کا ماتھ دیتی تھی 'اس نے ہاشم کی مخالفت کے باوجود بچی کا ماتھ دیتی تھی 'اس نے ہاشم کی مخالفت کے باوجود بچی کا ماتھ دیتی تھی 'اس نے ہاشم کی مخالفت کے باوجود بچی کا ماتھ دیتی تھی 'اس نے ہاشم کی مخالفت کے باوجود بچی کا خالفت کے باوجود بھی کا خوالف کے باوجود بھی کا خوالف کی کا خوالف کے باوجود بھی کا خوالف کی خالفت کے باوجود بھی کا خوالف کی کی کا خوالف کی کا خو

''آپفاطمہ کواٹھا کر بیار کیوں نہیں کرتے ہے؟'' بخاور کو بچی کی بیدائش کے دس دن بعد احساس ہوا کہ ہاشم اسے ہاتھ تک نہیں لگا تاتھا۔ '' بھئی اتن جمہ آر بچی میں مجمعہ تا اپتہ بھی ت

، المنظمی - اتن چھوٹی بی ہے 'مجھے تو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ "اس نے لاپروائی سے بہانہ بنایا تو وہ مطمئن ہوگئی۔

ای رات کے کی بل بخناور کو بی کے گلے ہے خرخر کے ساتھ عجیب ہی آوازیں نظلی ہوئی محسوس ہوئیں اس نے بو کھلا کرہاشم کو اٹھایا 'وہ بھی فاطمہ کی حالت و کھی کر گھبراگیا۔ دونوں ہانیج کا نیسے بچی کو لے کر قربی اسپتال میں بہنچ ' بچی کا سانس اکھڑ رہا تھا اور اسپتال بہنچ کے دس منٹ کے بعد منظی فاطمہ نے اسپتال بہنچ کے دس منٹ کے بعد منظی فاطمہ نے بختاور کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ دونوں اس اجانک موت پر ہکا ابکارہ گئے۔

و اکٹرنے بی کی موت کی وجہ سانس کی نالی کی الرجی بنایا تھا۔ اسے پر النی ومہ تھا اور وہ دونوں اس بات سے بنایا تھا۔ اسے بر النی ومہ تھا اور وہ دونوں اس بات ہو صدیعے سے دوجار کیا تھا۔ وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو سمدیے سے دوجار کیا تھا۔ وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو سمدیے سے دوجار کیا تھا۔ وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو سمدیے سے دوجار کیا تھا۔ وہ بالکل ہی حواس باختہ ہو سمدی تھی۔ اسے بی کی موت کالیقین ہی نہیں آرہا تھا۔

وہ ایک بجیب بزار کن سادن تھا۔ بورے ابا آج کانی دن کے بعد اپنے کمرے سے باہر نگلے تقصہ سب ہی اور شیو بھی برقی ان کا طیہ خاصا ملکجا اور شیو بھی برقی ہوئی تھی۔ بردی امال نے آنکھوں ہی آنکھوں ہی شیب کو اشارہ کیا۔
" بابا! ناشتہ لے کر آؤں آپ کے لیے ۔.." وہ ڈرتے ان کے قریب پہنی۔
" میرا دل نہیں چاہ رہا۔۔ "ان کے لیجے میں بے ذاری تھی۔
" ان چھا 'صرف چائے بنادوں ۔۔ ؟ "شائستہ بیگم نے زاری تھی۔ " بھی مختاط انداز میں ہوچھا۔۔ " بھی مختاط انداز میں ہوچھا۔۔ " بھی مختاط انداز میں ہوچھا۔۔ " بال بنا دو۔۔" وہ لاؤ کے صوبے پر آگر بیٹھ گئے۔

المند شعاع فرورى 2016 عمل

یر ناگواری کا تاثر بوری قوت سے ابھرا۔ شائستہ بیگم نے آ تھول ہی آ تھول میں اس سے خاموش رہنے کی التجاکی 'جواسنے خلاف توقع مان بھی لی۔ "بال بھی برخوروار الیاارادے ہیں تہارے؟" انہوں نے طنزیہ نگاہوں سے تیمور کی طرف دیکھا۔ "میں کیا کہ سکتا ہوں" آپ بمترجانے ہیں۔ اس نے گول مول ساجواب دیا اور صوفے پر بیٹھ کیا۔ " خير "كمه توتم بهي بهت بجھ سكتے ہو 'اللہ نے ضرورت سے زیادہ ہی عقل و شعور سے نوازا ہے میری اولاد کو-"ان کے کہے میں طنزی آمیزش محسوس کر کے تیمورنے بیتھے بیتھے بے چینی سے پہلوبدلا ملین مصلحاً" خاموش رہا۔ ڈاکٹر جلال خاموشی سے اخبار روصنے لگے۔ جب کہ ان کی باتوں نے تیمور کا سارا سكون غارت كرويا تفا-

ودكيابات إوريدا! يهال كيول بيقي مو؟ "رات کانہ جانے کون ساپیر تھا 'جب برے ابالسی کام سے اینے کمرے سے نکلے تواسے کاریٹ پر صوفے کے ساخه نيك لكائي موت ويكها سامني آوي جل رباتها کیکن اس نے اس کی آواز بند کرر تھی تھی 'خودوہ کافی ورے قالین کے ڈیزائن کوازبر کرنے میں مکن تھی۔ اس کے چربے پر افسردگی کی گھری تھے۔ ارضم کی باتوں نے اس کے ول و دماغ میں ایک حشر برپا کر رکھا



"تیمور کمال ہے؟"انہول نے دائیں یا تیں دیکھ کر سنجیدگی سے بوچھا۔ ''ٹریول ایجنٹ کے پاس گیا ہے' ٹکٹ کا بوچھنے۔۔'' "كب جاربا ہے واليس انگلين أسيد؟" وه أنج خلاف توقع لمبى بات كررہ عصد شائستہ بيكم نے سكون كا ''شاید دس بندره دن تک چلا جائے۔۔''وہ کچن کی

طرف برده گئیں۔
"شکرالحمدلللہ 'بڑے صاحب نے آج اپنے کمرے
کی جان چھوڑی ۔۔ "بوا رحمت فورا"لیک کران کے
پاس آئیں اور سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرنے

" بوا! آہستہ بولو<sup>، کہ</sup>یں وہ سن ہی نہ لیں ...." وہ خوف زده انداز میں بولیں۔ -رده الدارين بويل-" آپ پاس جا کر بعيضيس تا ' ميمال کچن ميس کيول

و جائے کی فرمائش کررہے ہیں وہ ...."انہوں نے جلدی سےساس پین میں یائی ڈالا۔ " آپ چھوڑیں جائے کو میں بنا کرلاتی ہوں... ہوا کی بات پر وہ فورا " کچن ہے نکل آئیں 'ڈاکٹر جلال اخارياه رع

" بینش نہیں تارہی آج کل 'خیریت توہے تا ... ؟ انہوں نے اخبارے نظریں مٹاکر یو چھا ان کے اس سوال کوسن کران کی بیگم کاحلق تک کرواہو گیا۔ '' نہیں' آجا تو رہی ہے' آپ ہی اپنا کمرہ بند کیے موتے تھے اس لیے اندر شیس آئی۔"انہوں نے بادل نخواسته جواب دیا۔

" آب نے تو چھ نہیں کمااے۔۔۔؟"ان کاکڑالہجہ 'شائستہ بیٹم کی آدھی جان نکال گیا۔ ''شائستہ بیٹم کی آدھی جان نکال گیا۔ ''حد کرتے ہیں آپ بھی میں کیوں کہوں گی بھلاایہا ؟' ہوں اگلی دفعہ تیمور آئے تواس کی شادی

بدول 'یا پھر کم از کم نکاح ... "ان کایہ جملہ تیمور نے لاؤر عين داخل موتيموئ ساتھا۔ اس



ہوں۔"اس نے ڈرتے ڈرتے کمااور خلاف توقع وہ مان گئے تصانہوں نے منہ سے تو پچھ نہیں کمالیکن ہاتھ میں پکڑا کافی کا ڈباشیات پر رکھ دیا اور خود کچن سے نکل گئے۔ نکل گئے۔

اور کپسائڈ میزر رکھ دیا۔
''متینک ہو۔ ''اس دفعہ ان کی بات پر اور پدا کو جرائی بنیں ہوئی۔ وہ آ ہستہ سے ان کے کمرے سے نکل آئی اور خام وشی ہے اپنے کمرے میں آکرلیٹ کئی۔ اور بدا نیند میں بھی ہے چین تھی اور بار بار کرد نیں بدل رہی تھی۔

"كون تفاوه فخض بمن كى طرف دكيه كريه اتن زياده جذباتى بوئي-"انى پريشانى سے اس كادهيان بڻا تواس نے عديث كيارے بيس سوچنا شروع كيا۔ "كبيس بيدوبى فخص تو نهيس تھا بحس سے وہ محبت كرتى تھى۔"اس كے ذہن ميں خيال ابھراتھا۔ "كيان وہ فخص تو مركيا تھا۔"ا كيا اور سوچ نے اس كادامن بكڑا۔

دمہوسلتاہے عدینہ نے مجھے سے جھوٹ بولا ہواور وہ مخض زندہ ہو۔ "اس نے ایک اور اندازہ لگانے کی کوشش کی۔

تب بی اس کے سیل فون کی فیکسٹ ٹون بجی اس کا دل ہے اختیار وحراکا اسے بقین تھا کہ یہ ارضم کی

بڑے اہا کی آواز پر وہ اخپیل کر کھڑی ہوئی اور پو کھلاکر انہیں دیکھا۔ کئی کمھے تو اسے اپنی ساعت پر بقین نہیں آیا کہ بڑے اہانے اسے نری سے مخاطب کیا تھا۔وہ کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اور پدا کا چرہ پڑھنے میں مصروف تھے۔

مین کی کی کھے نہیں بوے ابا!ویسے ہی نیند نہیں آرہی تھی۔''وہ ابنی انگلیاں مسلتے ہوئے انہیں خاصی پریشان گلی۔

۔ ''تمہاری دوست چلی گئی ہے کیا؟''ان کے ا**گل**ے سوال پر اسے حیرت کا کیک اور جھٹکالگا۔

" فقیم کے میں سوری ہے۔" وہ ایکی تک ہے۔ ان ایکی تک ہے لیے ان کی طرف و کیے رہی تھی۔ ان کے لیے میں اتنی مروت نری تو مجھی اس کے لیے میں رہی تھی۔ ا

میں رہی تھی۔

''جلو' تم بھی جاؤ اپنے کرے میں اور سونے کی

وشش کرو۔ ''ان کا نرم ابچہ اے لیے لیے جیران کردہا

قا' وہ سوچ بھی نہیں عتی تھی کہ پردے ایا بھی اس سے

الیے بھی مخاطب ہوسکتے ہیں' اپنے کرے کی طرف

بردھتے ہوئے اس نے دو دفعہ اپنی آ تکھوں کو بری طرح

مسل کردیکھا' یہ واقعی کوئی خواب نہیں تھا۔

''خدا نخواستہ بردے اباکی طبیعت تو خراب نہیں

مسل کردیکھا' یہ واقعی کوئی خواب نہیں تھا۔

''خس سوچ کردوبارہ بلٹ گئ' اس کا کمرہ فرسٹ فلور پر

مانے کر کے کا دروازہ کو گئی سیڑھیاں از کر کچن کی

طرف بردھی' سامنے بردے ابا اپنے لیے کافی بنا رہے

طرف بردھی' سامنے بردے ابا اپنے لیے کافی بنا رہے

طرف بردھی' سامنے بردے ابا اپنے کے کافی بنا رہے

مامنے کھی کردہ کے دروان ہوئے۔

مامنے کھی کردہ کے آور پر اکواپنے سامنے کو کسیڈ 'اور پر اکواپنے سامنے کی سیڑھی کو کسیڈ 'اور پر اکواپنے سامنے کی سیڈھی 'اور پر اکواپنے سامنے کی سیڈھی 'اور پر اکواپنے سامنے کی کی میں میں کا میں دیا گئی ہوئے ' اس کے قدموں کی آواز پر وہ پلٹے 'اور پر اکواپنے سامنے کی سیڈھی 'اور پر اکواپنے سامنے کی سیڈھی ' اس کے قدموں کی آواز پر وہ پلٹے 'اور پر اکواپ کے سامنے کی ہوئے ' اس کے قدموں کی آواز پر وہ پلٹے 'اور پر اکواپ کے سامنے کیا گئی ہوئے ' اس کے قدموں کی آواز پر وہ پانے ' اس کے قدموں کی آواز پر وہ پلٹے ' اور پر اکواپ کے سامنے کے لیے کانی بنا رہے کی سیڈھی نے کانی بنا رہے کی سیڈھی ' اس کے قدموں کی آواز پر وہ پہلٹے ' اور پر اکواپ کے سے دیا گئی بنا رہے کی سیڈھی ' اس کے قدموں کی آواز پر دوہ پانے ہوئی ' اس کے قدموں کی آواز پر دوہ پر اس کی کی میں میں کی کھی جو کی سیکھی کی میں کی کھی جو کی سیکھی کی کھی جو کی سیکھی کی سیکھی کی کھی جو کی سیکھی کانی بنا ہے کی کھی جو کی سیکھی کی کھی کی کھی کے کانی بنا ہے کی کھی کو کھی کی کھی کے کانی بنا ہو کے کی کھی کی کھی کے کی کھی کو کی کھی کی کھی کے کی کھی کے کی کھی کے کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کی کھی کو کھی کے کو کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کھی کی کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کو کھی کی کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی

"بردے ابا بجھے اجانگ خیال آیا "آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہی اس نے جھک کر کما اور فورا " نظریں جھکالیں۔

''' '' '' '' کافی کی طلب تھی' وہ بنا رہا ہوں۔'' وہ اب خاصے سنجیرہ د کھائی دے رہے تھے۔

ان اپ مرے میں چلیں میں بناکر لاتی

طرف ہے سوری کامیسیج ہو گالیکن جیسے ہی اس نے ان باكس كھولا 'اسے چار سو بيس والث كا جھ كا لگا معامله كياب ؟ "اوريد أكو مجتس موا-دوسرى طرف سريد بهائي كاميسيع تقا-"بڑی امال نے تیمور مامول سے تمہارے اور

میرے پروپوزل کی بات کی ہے 'تنہیں کوئی اعتراض تو

یہ ٹیکسٹ پڑھتے ہی اس کا دماغ بھک کرکے اڑا۔ ساری پریشان کن خبرس اے آج ہی کی تاریخ میں مل رہی تھیں۔ساری رات اس کی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے گزری 'وہ کوئی ایک سوایک دفعیر سرید کامیبیہ راھ چکی تھی' اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر تقین میں آرہاتھا۔ بھلاایے کیے ممکن ہے۔اس نے مل بی ول میں ارادہ کرلیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی ماہیرے یات کرے گی اور صاف انکار کردے گی۔

الكي سيح الوار تفاده دونول تاشيت عارع موتين تو ون کے وس بجے کے قریب اور پدا کے تمبرر عبداللہ کی کال آگئے۔ وہ عدینہ سے ملنے کے لیے آنا جاہتا تھا۔ اوریدائے کن اکھیوں ہے اپنے سامنے اخبار پڑھتی عدينه كي طرف و يكها- ( "وہ تم سے ملنے کے لیے آنا جاہتاہے۔"اس فہلکا ساجھک کرکھا۔

ووس سے کہ وو مجھلے ڈھائی سال وہ جہاں تھا" وہیں رہے مجھے اب اس کی ضرورت میں۔"عدید نے بے رخی کی انتاکروی-این بات کرے وہ ایک وم اتھی اور گھرکے اندر کی جانب بردھ گئے۔ فون کے دوسرى جانب موجود عبداللدف اسكاييه جمله بخولى سنا

''گِر آپمائنڈنہ کریں توجھے بتائیں سے کہ اصل "وہ آپ کی بہت اچھی فریند لگتی ہیں ایاانہوں نے تهیں بتایا آپ کو ہی ووسری طرف موجود عبداللہ کو حیرانی ہوتی۔

"آپ کیے کمد کتے ہیں کہ میں اس کی بست اچھی دوست ہوں۔"اور پدا کو اس سے تفتگو میں مزہ آنے

واس کیے کہ عدینہ کی والدہ آیا صالحہ اسے کسی قیت پر بھی کسی انجان دوست سے ہال رہنے کی اجازت نہیں وے سنیں۔" اس کی صاف مولی متأثر كن تحى-

" آپ عدینه کی والدہ کو بھی جانتے ہیں؟" وہ مزید حیران ہوتی۔ د حميامطلب؟ جاراسارا بحيين أيك بي علاقے مي<u>س</u>

كزرا ہے اور مي عديد كى والده كا دي مرسد چلا ما تفا-"عيدالله في ايك اورائشاف كيا-وحوصه" اوريدا كو پچھ پچھ معامله سمجھ ميں آنے

«لیکن میں نے تو بنا تھا کہ آپ کی۔."اوریدا جھک کررگی وہ بھلا کیسے کسی کے منہ پر اس کے مرنے کیات کر عتی تھی۔

«بی سناموگاکه میری ار کریش میں نویته موگی؟ اس نے جلدی سے بات ممل کی۔

وحمر كريش كالوحبين بالبين فهته كاضروريتا تفاء آب بلیز مجھے ساری بات بتائیں 'چربی میں کوئی آپ کی بیلپ کرسکول گی-"

اسے بہت زیادہ مجتس ہونے لگا۔عبداللہ افسردگی ے اے سارا قصد سانے لگا۔ جے سنتے ہی اور پدا کو محص کی ہائیں سن رہی تھی جو

رشعاع فروری 2016 مون ا



اس بات کو من کر کچھے مصطرب دیکھائی دے رہی تھیں۔ وسب كى تب دىيمى جائے كى اب اوك ناشتالو كريں تاميں ذرا جنيد اور ولهن كے ليے نافتے كا كمه كر آؤل-" وہ بمانے سے انھیں اور کچن میں ملازمہ کو ہدایات دے کراہے کمرے کی طرف بردھ آئیں جمال آغاجي يهلي عدموجوو تص "انی نند کے ارادے و کھے لیے تا؟" ان کی جماتی مونى نكابول سے وہ لكاساخا كف موسس ومیں بات کروں کی اس سے ارضم کمیں مہیں جائے گا۔"انہوں نے دوٹوک انداز میں کہا۔ "لیکن اس کی بیٹی پاکستان میں بھی نہیں رہ<sup>ے عل</sup>ی ' دیکھا نہیں مبح وشام یمال کی چڑوں پر تقید کرتی ہے وه-" آغاجي كي صاف كوئي مضم كرما آسان منيس تفااور بيد مشكل كام بينش في بهي مشكل بي سي كيا تفا-ووشادی کے بعد بچوں کے مزاج بدل جاتے ہیں اور وہ وہیں رہتی ہیں جمال ان کا شوہر اسمیں رکھتا ہے۔"انہوں نے مختلط انداز میں انہیں تسلی دینے کی "وه مشرقی بچیاں ہوتی ہیں بجن کی تربیت یہاں۔ ماحول میں ہوئی ہوتی ہے۔ "آغاجی نے بھی آجان کی کسی بھی بات سے شفق نہ ہونے کی قشم کھا رکھی "آغاجى \_ آپ خوامخواه خود كو اور مجمع بريشان رنے کی کو حش کیوں کررہے ہیں۔جبوفت آئے كاتوريكهاجائ كا-"وهير كنيس-"وقت بر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے 'جب چیزیں ابھی سے دکھائی دے رہی ہیں۔"انہوں نے بھی بے زارى كابرملااظهار كبيا-"في الحال تومين جاكراس ارضم كود يمون تاشيخ كي

"آمليك مين انتازياده نمك كيون دالا ٢٠٠٠ر ناشتے کی میزبر ایک دم ملازمہ پر برس پڑا۔ بینش کے ساتھ ساتھ آغاجی نے بھی جرانی ہے اس کی طرف ساتھ ساتھ آغاجی نے بھی جرانی ہے اس کی طرف دیکھا۔ گھریں شادی کے فنکشن حتم ہو چکے تھے اور اب ارضم کی پھیھو کی دو تین دن کے بعد واپسی تھی، اس وفت سب بی لوگ ناشنے کی میز پر موجود تھے۔ "تم فرائی اندا لے لوسہ" بینش نے اپنی نند کی موجودگی میں ذراد صے انداز میں کہا۔ " آپ کواچھی طرح پتا ہے سیس فرائی انڈہ نہیں کھا تا۔"وہ ایک دم کری چھے کرکے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے ڈاکٹنگ روم سے نکل گیا۔ ارسلہ اور اس کی ممی نے جرانی سے بیش کی طرف دیکھاجوار صم کی اس ح کت پر شرمندہ ی دکھائی دے رہی تھیں۔ "بیٹا۔ جب آپ کو پتا ہے 'رات سے اس کی طبیعت تھیک نہیں' آپ کو خود خیال کرنا جا ہے۔ تھا۔" آغاجی نے بیش کی شرمندگی کم کرنے کے لیے بات بنائی۔ بیش کے تنے ہوئے اعصاب کھ برسکون "آئی ایم سوری آغاجی <u>مجمحے مب</u>ح دھیان ہی نہیں رہا ایکجو تلی اے میرے ہاتھ کے کھانوں کی عادت ر چی ہے۔"انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی

رہ ایکھوں کا ایک جیرے ہاتھ سے ھالوں ہے اور پر بھی ہے۔ "انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی جوانہیں خاصی مہنگی پری۔ خاصی غلط قسم کی عادیث ڈال رکھی ہیں 'کل کو اے قاصی غلط قسم کی عادیث ڈال رکھی ہیں 'کل کو اے آپ کے بغیر رہنا پڑ کیا تو کیے گزار اکرے گاوہ۔ "ان کی نزی عمیرہ کا تیکھا لہجہ ان کا دل جلا گیا۔ انہوں نے چونک کران کی طرف دیکھا۔

پوت رس سرے بغیر۔ جی وہ ہے ساختہ بولیں۔ ''اللہ نہ کرے ارضم کو میرے بغیر کہیں رہنا پڑے 'میں تو ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔''

ی کی عرصہ کے لیے تو رہنا پڑے گا' ظاہر ہے وہ آسٹریلیا جائے گا تو تب ہی آپ کو بلاسکے گا۔"ان کی بات نے بینش کے ذہن میں خطرے کی تھنٹی بجادی' آغا جی نے طنزیہ نگاہوں سے اپنی بنی کی طرف دیکھا'جو

المار شعاع فرورى 2016 عن 1

त्रमिणि

ملازمه کی بات پرانہیں شاک لگا۔ " إسك تركي اليكن محه السكمة "پتانهیں جی 'بت غصے میں گئے ہیں وہ 'مجھے بھی

''اچھا پیچھے ہٹو' راستے میں دیوار چین بن کر کھڑی ہو گئی ہو۔"انہوں نے اپنی جھنجلا ہٹ ملازمہ پر اتاری جو محبراكركوريدورك ايك طرف مو كني تقي-"بَینش آنی! ذراار صم کے کام دیکھیں میں نے اتنا منع كيا وه بهر بهي باسل جلا كيا- "وه جيسي بى لاورج مي يبنچيں توارسله منه بنائے وہاں بیتھی تھی۔اس کی والدہ كامراح بهي كهربهم لكرباتها-" إل اس نے بتایا تھا مجھے 'اس کا کوئی اہم ثبیث

تھا۔"انہوںنے فورا"ہی بات بنائی۔ "به نیست تو موتے بی رہتے ہیں اب جا کر توشادی م کے ہنگاموں سے فرصت ملی تھی سوچا تھا ارسلہ اوروہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ لیں سے لیکن وہ ہوا

کے گھوڑے پر سوار نکل گیا۔"ان کی نند کو بھی برانگا تفااور انهول فرواسي اس كاظمار كرديا-

"عميره! تم كون منفش لے ربى مو" آجائے گا ایک دو دن میں۔" بینش نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ خود بھی ارضم کے مدیتے پر بری طرح الجھی ہوئی تھیں۔وہ توان کا بہت مصندے مزاج کا بچہ

تفاجو آج كل آتش فشال بنا كهوم رما تفا-"بھی۔جلدی بلوالیتا اے میں جانے سے پہلے ارصم اور ارسله کی متلی کافنکشن کرے جاتا جائتی

ار م اور ارسه ق موں۔ "عمیدہ نے انہیں اپناپروگرام بتایا۔ موں۔ "عمیدہ نے انہیں اپنا مسلکے سے اندازم

ہود۔ "ان کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ خوامخواہ ڈانٹ دیا تھا۔"ملازمہ نے ان کی معلومات میں اضافه کیا۔

شانزے کے ساتھ ناراضی کے باوجود سریدنے اس این ایک دوست کافلیث کرائے بر لے دیا تھا۔وہ اہنے ساتھ زیردستی رہاب کو بھی وہیں لیے آئی تھی اور یمان آنے کے بعد اس کی زندگی میں کافی خوش گوار تبدیلی آئی تھی' دو کمروں کا کھلااور کشادہ سافلیٹ دونوں کو بہت پند آیا تھا۔ اے اپنے پہلے سیریل کاٹھیک ٹھاک معاوضہ ملا تھا۔ جس سے اُس نے اپنا فلیٹ سيث كرليا تفا- رباب كالإخرى مسسر چل رباتفااوروه اس کی وجہ سے خاصی فکرمند رہتی تھی۔ رباب کا تعلق گوجرانوالہ سے تھا اور اسے اپنا امتحال دے کر يهال سے جلے جاتا تھا۔

وتم كيون ميري شغش لے ربي موياري "شازے اس کے ساتھ کچن میں کھڑی بحیث کررہی تھی۔ "میرے جانے کے بعد تم اکیلی اس فلیٹ میں کیسے رہوگی؟"اس نے چاولوں کو دم انگاتے ہوئے سنجیدگی

والله كوئى نه كوئى سببهادے كا-" يلے سريل نے اے کافی اعتماد وے دیا تھا۔اس کاور اما آن اس آنےوالا تھا اور شر بحر میں اس کے بوے بوے بل بوروز لگ ع تھے جے جس پر شازے کا خوب صورت ولکش چرو سجابوا تفا\_

"أيك بات كول رباب! أكرتم برانه مانوتو؟" وه ر اسراراندازیس مسکراتی-

"بال بولوي" رباب نے سلادینانے کے لیے کھیرا كاشتے ہوئے كما۔

«میں اکثر سوچتی ہوں' کاش تمہاری شاوی سرید بھائی کے ساتھ ہوجائے۔"شانزے کے شرارتی انداز

''جب انہوں نے کبھی مڑکر ایک دفعہ بھی میرا نہیں پوچھاتو مجھے کیاضرورت پڑی ہے۔'' وہ ناراضی ہے کہ کر کچن سے نکل گئی۔ رہاب کو افسوس ہوا کہ اس نے خوامخواہ اسے رنجیمہ کردیا' وہ فورا'' سلاد بناکر اس کے پیچھے گئی' ماکہ اس سے معذرت کرسکے۔

## \* \* \*

"آخرتم عبداللہ بھائی سے ملناکیوں نہیں جاہتی ہو؟"اور پرانے آج کالج میں اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ گھر میں تو وہ سارا وقت بوے اباسے میڈیکل کے مختلف موضوعات پر بحث کرتی اسے بھی ان کی طمع میڈیکل سے عشق ہوگیا تھا۔ بوے ابااب اس کی وجہ سے اور پراسے بھی ہے تکلفی سے بات کرنے لگے

دسیس تم سے مخاطب ہوں عدید۔ "اور پرائے اس کی خاموشی پر جھنجلا کر کہا۔ دد مجھے اب عبداللہ کی ضرورت نہیں رہی۔ "وہ سیاٹ لہج میں بولی۔ اس کی اس بات پر اور پراکور ھیجا

رہی ہو'اب وہ سال تم جس شخص کے لیے دن رات روتی رہی ہو'اب وہ سامنے آگیا ہے تو تب بھی تمہارا رونا سیس ختم ہورہا۔"اور پراکواس پر غصہ آیا۔

المن المن المن المن المن المن المن المرموت بروقی ری اور اب ای بے قدری برونا آیا ہے بھے "اس کے لیجے میں کیا بچھ نہیں تھا تاراضی ہے وقعتی اور ابنی اناکو تھیں پہنچنے کادکھ۔ اور یوا ایک المحے کے لیے

پہلے ہاری ہے ایک دفعہ بات کرکے تو دیکھو 'ان کے باس ہر سوال کاجواب موجود ہے۔ "وہ ملکے سے توقف باس ہر سوال کاجواب موجود ہے۔ "وہ ملکے سے توقف کے بعد بولی۔

سے بعد وں اسے مجھے اس کے کسی جواب کی ضرورت نہیں۔وہ انفاقا مجھے سے ملاہے۔خودہے ڈھونڈ ہاہواتو نہیں آیا میرے پاس۔ کیا میرا ایڈریس میاکافون نمبر کا ٹکڑامنہ میں ڈالتے ہوئے زورہے ہیں۔ ''ہاں جس کو کوئی شمیں گھاس ڈالٹا اسے میں اپنے سر کا باج بنالول۔ اپنی فالتو ہوں میں...'' رہاب نے بھی اس کی بات کو چنگیوں میں اُڑایا۔ ''تم مان جاؤ'انہیں مناتا میرا کام...''شانزے نے شوخ لہجے میں اسے دوبارہ چھیڑا۔

''شانزے!باز آجاوَاورانی خیرمناوَ'تمہاراہیروبھی آنے والا ہے پاکستان اور اس کے عماب سے تمہیں تمہارا بھائی بھی نہیں بچا سکے گا۔'' رباب نے اسے ڈراوا دیا۔

'''للہ مالک ہے یار'سوچ رہی ہوں'اس کے آنے سے پہلے ایک آدھ سیریل اور کرلوں'اکٹھے ہی ڈانٹ من لوں گا۔'' شانزے کی بات پر رہاب نے جھنجلا کر اس کی طرف دیکھا۔

" دشرم گرو آجھے خاصے انسان کو ہرٹ کر رہی ہو۔" اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ "بس ایک دفعہ گاڑی خریدلوں ' پھر چھوڑ دوں گ۔"شانزے کے پاس بہانہ تیار تھا۔

و گاڑی تو تم ویئے بھی خرید سکتی ہو اپنے بابا کی لاہور والی پراپرٹی میں ہے کچھ سیل کردو۔"اس نے اے مفت مشور دویا۔

''اس براپرٹی پر تو خدیجہ پھپھو سانپ بن کر بیٹھی ہیں'ان کا کمنا ہے 'وہ شادی کے بعد میرے کام آئے گی۔''اس نے منہ بنا کرہتایا۔

" ال كهتى تووه تفيك بين-"رباب فورا" بى متفق ك

برس "سوچ رہی ہوں ایک آدھ چکر لاہور کا بھی لگا آوُں' بھپھو کئی دفعہ فون کرچکی ہیں۔" شانزے کو اچانک یاد آیا۔

" دشائزے! ایک بات کول 'برامت ماننا' اس دفعہ جاؤ تو اپنی کچھو ہے اپنی مدر کے بارے میں ضرور پوچھنا۔" رباب کی بات پر ایک تاریک ساسلیہ شازے کے چرے پر دوڑا۔ ہردفعہ یہ موضوع اس کا دیکھانے کاموجب بنیا تھا۔

المائد شعاع فرورى 2016 و105

طرح تووہ اِپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بمیٹھیں گی۔"عدینہ ىرىشان ہوئی۔ وانسيس اين صلاحيتول پر بورا بحروساے انهوں نے زندگی کے کمی مقام پر فکٹے تنیس کھائی۔"اس نے اس کی معلومات میں ایسافہ کیا۔ "خيرايباتونه کيو' زندگي ميں اتنے بے رحم فيلے كرنے والا مخود بھى كى نەكى مقام بربدترين فكست کا شکار ہوچکا ہو تا ہے' تب ہی تو ایسا ہوجا تا ہے۔" و تهیس بتا ہے اصلی میں ارضم کی ممی کی میر سیایا کے ساتھ انگیج منٹ ہوئی تھی لیکن بلیانے میری ماما كويسند كرليا- "آوريدا زبردسي مسكرات بهوي بولى-" ويكي أكونى نه كونى بات تونكل آلى نا- "عدينه ايخ اندازے کی درسی پر مسرائی۔ ' بہرِ حال تم ارضم کو سجھاؤ کہ ایسے فیصلے کرنے کے بجائے کسی طرح اپنی می کو سمجھانے کی کوشش كرب-"عديد كيات راس فاتبات مي مهلايا میلن طی ہی ول میں اسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ بينش كوستمجها نادنيا كاناممكن كالمريج "بال ایک وفعه اوربات کرکے دیکھوں گ۔"موریدا نےاسے سلی دی تووہ مسکرادی۔ ومیری ولی خواہش ہے کہ میں تم دونوں کو ہستا مسکرا تا ایک ساتھ ویکھیوں۔" عدید کی بے غرض محبت براوريدامسكرادي تقي-"اور میری دلی آرزو تھی کہ میں سمیس این بھابھی بناؤں ملین عبداللہ بھائی اللہ جانے کیاں سے نیک پڑے۔"اس نے بھی شرارت کی۔ مظارتم عبداللہ بھائی کے لیے انکار کردو تومیری آفربر قرارہے۔ <sup>دو</sup> حيما ... احيما ... فضول مت بولو- كفر <u>حلت</u>ي مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔"اس نے جان بوجھ کر بات كارخ بدلا-

اور گاؤں میں میرے کھر کاراستہ نہیں آٹاتھااہے؟" عدینہ کے پاس پوری چارج شیٹ تیار تھی۔ "بہوسکتا ہے' وہ جھی خفا ہو' آس وجہ سے نہ آیا ہو۔"اورپدانےاس کادفاع کیا۔ ''اپنی کون سی تاراضی تھی' جس میں اس مخص نے ایک دفعہ بھی مجھے بیہ بتانے کی ضرور پت سمیں مجھی کہ وہ زندہ ہے وہ مجھ سے خفار متا کیلن مجھے اس انیت میں جلنے کے لیے اکیلاتونہ چھوڑ تا۔ "اس کالہجہ "ہاں۔ بیّہ تو واقعی غلط کیا انہوں نے۔۔۔ " وہ بھی متغن ہوئی۔ "اب بھی انفاقا" وہ مجھ سے مکرایا تھا اگر ایسانہ ہو آنو کیا ساری زندگی وہ مجھے نہ بتا تاکہ وہ زندہ ہے؟ عدينه فاست لاجواب كيا "الچها...اب تم مجھے توبتاؤ میں کیا کہوں؟وہ باربار فون کررہا ہے بچھے ہاس نے اپنامسکلہ بتایا۔ ودكمه دينا مركئ بعدين اس كى مغفرت كے ليے وعاكرے اور بھول جائے اسے "وہ بے لچک لہجے میں گویا ہوئی۔ "يار! چھ تو مخبائش نكالو۔ محبت كا دامنِ تو بہت وسيع موتاب "وريدان آخرى دفعه اصراركيا-ومعبت کا دامن دنیا کے سب رشتوں سے زیادہ وسیع ہو تا ہے لیکن اس کے پندار کو تفیس پنچے تواس رشتے میں بھرایک نقطے کی بھی تنجائش نہیں تکلی۔"

اس کے چربے پر عجیب سی سختی آگئی تھی اوریدانے اس کی بات پر کوئی تبصره تهیں کیا۔ ''تم بتاؤ'ار صم سے بات ہوئی تمہاری۔۔؟''عدینہ نےبات کارخ بدلتے ہوئے کما۔ " سیں بیا وہ مجھ سے خفا ہے کالج میں بھی مبح سامنا ہوا تھا لیکن وہ اکتور کرکے دو سری سائڈ بر جلا کیا۔"وہ افسردگی ہے بتانے کی۔ ہرانسان اینے ذاتی معاملات میں اتناہی جذباتی اور

📲 دولیکن اس کی ممی کو ایسا نہیں آ

الله المناه فعلى فرورى 2016 ع 3 1

Region

وہ دونوں برے ایا کے ساتھ گھر پہنچی تھیں۔ بوا

رحمت نے دو پسر کا کھانا لگا دیا تھا۔ برے ابا عدیہ نہ اور

اوريدا داكننك ميزير موجود تصعدينه الهيس كالجيس

بیوٹی بکس کا تیار کردہ مروعی کا انہار کردہ مروعی کا انہار

### SOHNI HAIR OIL

会 گرتے ہوئے اوں کو روکا ہے۔ 会 بالوں کومنبوط اور چکمال رہا تا ہے۔ 会 مردوں ، گور قوں اور بچل کے لیے یاں منیو۔ بیاں منیو۔ بیاں منیو۔



قيت-/150 روپ

سودی برسیرائل 12 بری بوشون کامرکب بادمای کاتیادی کے مراحل بہت مشکل بیں لہذار تھوڑی مقدار بھی تیار ہوتا ہے میں بازادش یا کسی دومرے شہرش دمتیاب بیس مرا بی بھی دی تی فریدا جا اسکا ہے ایک بیس مرف میں دھی ہیں دی تر میں دومرے شہروا لے شی آڈر بھی کر دھر و شرور کے شہروا لے شی آڈر بھی کر دھر و اوالے شی آڈر بھی کر دھر و اوالے شی آڈر بھی کر دھر و اوالے شی آڈر اس می می الیس مرحد ری سے می والیس مرحد ری سے می والیس مرحد ری سے می والیس مرحد ری سے می والے والے شی آڈر اس می والیس مرحد ری سے می والیس میں ہے ہی ہی ہے۔

2 بيكوں كے كے ----- 350/ دب 3 بيكوں كے كئے ----- 500/ دوبے 6 بيكوں كے كئے ----- 1000/ دوبے

نون: العن داك فرة ادريك وارير شال ين-

#### منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا ہتہ:

یوئی یکس، 53-اورگزیب ارکیث، یکندُظوره ایم اے جناح رواء کراچی دستی غریدنے والے حضرات سوبنی بیلا آٹل ان جگہوں سے حاصل کریں یوئی بکس، 53-اورگزیب ارکیث، یکندُظوره ایم اے جناح رواء کراچی مکتیده عمران ڈانجسٹ، 37-اردوبازار، کراچی۔ فن نبر: 32735021 ہونے والے ایک سیمینار کے متعلق بتارہی تھی 'جے
وہ دلچیں سے من رہے تھے۔
ایک وم سے آئی بینش برئے پُرجوش انداز میں
وُا مُنگ ہال میں واخل ہو میں۔ اور یدا کے دل کو کسی
انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے
آئی بینش کا ہستا مسکرا آچرود یکھا۔
"آؤ' آؤ بینش کھاتا کھاؤ ہمارے ساتھ مل کر…"
برے ابانے خوش کوار انداز میں انہیں مخاطب کیا۔
برے ابانے خوش کوار انداز میں انہیں موں شاپنگ پر
مانا ہے۔"خوشی ان کے چرے کے ہر نقش سے عیال
مانا ہے۔"خوشی ان کے چرے کے ہر نقش سے عیال
مانا ہے۔"خوشی ان کے چرے کے ہر نقش سے عیال

وہ نتیوں ہی چونکے۔ دوجی تایا ابا! کل شام ارضم اور ارسلہ کی مثلنی کا فیکشن ہے' آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے ۔ آئی فیکشن ہے' آپ لوگوں کو انوائٹ کرنے ۔ آئی

آئی بیش نے دھاکائی توکیا تھا۔ اور یدا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پھسلا اور سفید ٹاکلوں کے فرش پر جا گرا۔ گلاس اس کے ول کی طرح ٹوٹ چکا تھا لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ گلاس کے شیشے فرش پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کے ول کی کرچیاں کسی کو نظر نہیں آرہی تھیں۔ وہ ہراسال نگاہوں سے بس آئی بیش کی استہزائیہ نگاہوں کو دیکھ رہی تھی۔

بٹی کی ناگہانی موت نے بختاور کو نیم پاگل ساکردیا تھا' وہ سارا ساراون بیٹھی روتی رہتی 'اس موقع پر ہاشم نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔وہ کئی گئے تھٹے بیٹھ کراہے ولاساویتا لیکن بختاور کے ول کو کسی صورت بھی چین نہیں ، آریا تھا۔

" مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے کسی بات کی سزادی ہے۔" اس کی باتنیں ہاشم کو کوفت میں مبتلا کررہی تخصیں لیکن وہ دانستہ اس بات کا اظہار نہیں کررہا تھا' کے وقت کا بخوبی اندازہ تھا۔
کیونکہ اسے بخاور کی ذہنی حالت کا بخوبی اندازہ تھا۔
سرفراز پھائی اور فائزہ بھابھی کو بھی تنظمی فاظمہ کی موت

المارشعاع فروري 2016 الح



وہ دونوں میاں بیوی کچھ در بیٹھ کر چلے گئے ہے۔ ان ك جانے كے بعد ہاتم نے اسے سمجہائے كے ليے اجهاخاصا براليكجرديا تفالبخناور كادل يجحه تصركيا تعاب اسی لیکچرکے بنتیج میں اسکلے دن بخاور نے منتھی فاطمه كى چھوتى چھوتى چيزس اٹھاكرايك بردے شاير ميں واليس-وه الهيس كسي اليي جكه جهيا ويناجا متى تهي جهال پراس کی نظرنہ پڑے اور اسیس دیکھ کراس کے دل کو ازیت کا احساس نہ ہو۔ان چیزوں کے لیے اسے ہاشم کا برماثرنك بى بهتراور محفوظ لگاتھا۔ اس نے افسردی سے بیڈ کے بیچے پڑے ہاشم کے برے ٹرنک کو نکالا 'وہ خاصاور نی تھا۔ اس نے جیسے ہی اے کھولا' وہ مختلف بوسیدہ کتابوں 'کاغذات' فاکلوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکثر چیزوں بر كردجي موئى محى-وہ شام كواندر ركھے كے ليے جگہ بنانے کی اجاتک اس کی تظراس یا سیس ایک طرف ر کھی کتاب بربردی۔ بختاور کوبری طرح جھٹکالگا۔ اس نے سرعت سے اس کیاب کواٹھایا اور اس کی كردير باتھ چيرا-وه چيلي على آئھوں ال کودیکھ رہی تھی۔جس پر تمام مسلمان ممالک نے بین لگادیا تھااوروہ پاکستان میں اس کی موجود کی خصوصا "ہاشم کیاس اس کے ہونے کا تصور بھی مہیں کر علی تھی۔ بيه شيطان رشدي كي مطهور زمانه شيطاني كتاب The Satanic Verses کے سرورق پر "شیطانی آیات" کے لکھے گئے الفاظ

یڑھ کر بخاور کا دماغ بھک کریے آڑا۔وہ صدے کے عالم میں اس کتاب کو دیکھ رہی تھی اور اسے پتاہی نہیں چلاکہ ہاشم فلیٹ کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو کراس کی پشت پر آن کھڑا ہوا تھا۔ (ياتي آيندهاه)

ی خبرس کر دهیکا پہنچا تھااور فائزہ بھابھی' بختاور کی دل جوئی کے خیال سے آج کل مردوسرے دن اس کے پاس آرہی تھیں۔وہ کئی کئی تھنے اس کے پاس جیتھی أے تسلیاں دی رہیں۔ ے سلیاں دی رہیں۔ "بخاور!تم قرآن پاک پڑھاکرہ اللہ تمہارے ول کو مبردے گا۔"انہوں نے اس کے آنسوصاف کرتے ہوئے خلوص دل سے مشورہ دیا۔ ومسرى تونهيس آربا بهابهى-"وه بلك بلك كررو

پڑی۔ ''ابھی تو میں نے اس کے نتھے وجود کی گرمی کو ''ابھی تو میں نے اس کے نتھے وجود کی گرمی کو محسوس كرينا شروع كيا تھا۔"وہ روتے ہوئے بمشكل بول رہی تھی۔

مریشان مت ہو' اللہ جلد تمہاری گود بھردے گا-"انہوں نےاسے دلاسادیے کی کوسٹس کی۔ " مجمع للا بالله تعالى في محصى كنا وي سزادي ے ایک بی کو دنیا میں آتے ہی واپس کے لیا اور دوسری کودس دان بعد .... " بختاور کو سی صورت سکون حميس آرہاتھا۔

"الله اين بيارك بندول كوبى أزمائش مين والتا ہے 'اپناول جھوٹامت کرو بخاور..."فائزہ بھابھی نے اس کاہاتھ پکڑ کر نری سے مجھایا۔ ومیں کیا کروں بھابھی! ہروفت میرا دل بے چین

ر متاہے۔"وہ تم سمجے میں کویا ہوئی۔ وتم زماده سے زمادہ استغفار کیا کرواور اللہ سے دعا مانكا كرو-" كمرے ميں داخل ہوتے ہاتم نے ان كابير جمله بغور سنااور فوراسبي بولا-

وميں تنہيں انگلش ليزيجري بہت ي كتابيں لا برری سے ایٹو کرواکر لادوں گا۔" ہاشم کو پتا تھاک اے مطالع کاکریزے۔

المنارشعاع فروری 2016 🔡 🗗



جس طرح ایک فوجی کوائی دردی پر واکٹر کوائی نخرش نے بھی ہے کلینک میں بینھے مریضوں کے قطار پر 'لکھاری کوائی شنرادہ اکثر ساہ کوا قلم پر 'کسان کوائی کھیت پر ناز ہو با ہے تھیک اس تھا۔ اس نے اکثر طرح ایک بیٹے کی مال کو اپنے خوبرد' اعلا تعلیم یافتہ' لیے پندیدگی ک فرمال بردار' اعلا عمدے پر فائز بیٹے پر بھی ناز ہو باہ ہے جذبات نے اے اور ان تمام خوبوں کے ساتھ اگر میٹا اکلو با ہو تو پھر تو مانو سونے ساکہ والاعالم ہو باہے۔

فدنج خاتون کے لیے بھی عذیر ان کی زندگی کافیتی
سرمایہ تھا۔ جواتی میں ہی شوہر کے انتقال کے بعد جس
محنت مشقت ہے انہوں نے پڑھالکھا کراہے جوان
کیاتھا 'یہ تو صرف ان کا ول اور اللہ ہی جاناتھا۔ ایسے
مشکل وقت میں جب دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا تھا میب
سرف ان کی بمن زلیخا اور اظہار احمہ (بہنوئی) نے بہت
ساتھ نبھایا۔ اس ساتھ کی بنا پر ضدیجہ کے ول ش اپنی
ساتھ نبھایا۔ اس ساتھ کی بنا پر ضدیجہ کے ول ش اپنی
عذیر ایک پھل دار در خت کی صورت پھل دیے جب
قابل ہو کیاتو ان کے ول میں بھی بینے کے سربر سبرے
قابل ہو کیاتو ان کے ول میں بھی بینے کے سربر سبرے
میں باتھ کی خواہش جاگی اور نظران خاب اپنی

عربرازجان بهن النخائي بئي كومل رجام پرئ كومل الني نام كى طرح كومل حسن كى الك تقى اليا حسن جو شنراديوں جيسا تھا ' کچھ زليخانے اكلوتی بٹی كو بے انتمالاڈ پيار میں پالا كہ گھر میں گرا آ يک تنکا تک اے اٹھانے نہ دیا۔ اور اس بے جالاڈ پيار نے كومل كے مزاج پہ بھی خوب اثر ڈالا تھا۔ كہتے ہیں جب اللہ حسن دیتا ہے تو نزاكت آبی جاتی ہے۔ پر یسال صرف مراکب ہی نمیں غرور ' تكبر ' تازوادا' خود پسال صرف

غرضی نے بھی بیرا کر الاتھا۔ کو بل کے خوابوں میں جو شنرادہ اکثر سیاہ کرولا میں آ ناتھاوہ کوئی اور نہیں عذری تھا۔ اس نے اکثر عذری خوابناک آ تھوں میں اپنے لیے پندیدگی کے جذبات دیکھے ہے۔ اور الن ہی جذبات نے اسے بقین ولایا تھا کہ عذریہ صرف اس کا حر حق ہے۔ جلد یا بدر عذریہ خواب کے گھر من ہے۔ جلد یا بدر عذریہ خواب کے گھر من ہے۔ جلد یا بدر عذریہ جنا تھا۔ یہ بات وہ اپنی طمع مان تھا۔ یہ بات وہ اپنی طمع مان تھی۔ من ہے۔ من ور بھیجنا تھا۔ یہ بات وہ اپنی طمع مان تھی۔ من ہے۔

عذر خوشوار جرت میں جالا ہوا جب فدیجہ نے
کول کے لیے اس کی رائے جانی۔ وہ تواس کے دل ک
ملکہ منی۔ اتنی حسین پیاری لڑکی کو کوئی عقل کا اندھا
ہی نظر انداز کر سکتا تھا اور وہ عقل کا اندھا تو بسرطال
نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ بست خوش تھا کہ مال نے
اسی لڑکی کا اسخاب کیا۔ جے وہ دل دے چکا تھا۔ پہلی ی
فرصت میں مال کو اقرار میں اپنا جواب دے کر خوالہ
فرصت میں مال کو اقرار میں اپنا جواب دے کر خوالہ
کے گھر رشتہ بھیجے کا عندیہ دیا۔ خدیجہ بیٹے کی ہاں ہے
نیولی نہ سائی تھیں۔ جسٹ سے مضائی اور پھلوں کے
نیولی نہ سائی تھیں۔ جسٹ سے مضائی اور پھلوں کے
مردوانہ
میں کئی

آلیخا بمن کے ۔ آنے کا مقصد جان کرول ہی ول میں کوئی لاکھ بار تواللہ کا شکر اواکر چکی تھیں۔ ان کے تو من کی مراد تھی کہ بمن کے کھر کا اجالا ان کی بیٹی ہیں۔ ان کے ول کی مراد پوری ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھیں کہ بیٹی مال جیسی خالہ کے کھر بیاہ کر جائے گی اور سدا خوش رہے گی۔ وہ جاروں آیک وہ سرے کے ول کے حالی ہے بے خبر تھے۔ مگر خبر رکھنے والی ذات تو

ابندشعاع فروري 2016 190

کے لیے 'مان تھا بیٹے پر کہ وقت آنے پر بیٹا بھی ان کی خوشیوں کا یوں ہی خیال رکھے گا'ان کی خدمت کرے گا۔ یقین تھا بھا تجی پر کہ وہ بھی انہیں ماں جیسا عزت و احترام بخشے گی۔ پر ہو آبوں ہے کہ انسان جب بندول سے توقعات رکھتا ہے تو بس دھو کا کھا تا ہے۔ وہ آگر ہی توقعات رکھتا ہے تو بسی دھو کا کھا تا ہے۔ وہ آگر ہی توقعات اللہ سے رکھے تو بھی مایوس نہ ہو۔ شادی کو ڈھائی ماہ ہی گزرے تھے کہ اظہار احمد شادی کو ڈھائی ماہ ہی گزرے تھے کہ اظہار احمد شادی کو ڈھائی ماہ ہی گزرے تھے کہ اظہار احمد شادی کو ڈھائی ماہ ہی گزرے تھے کہ اظہار احمد شادی کو ڈھائی ماہ ہی گزرے تھے کہ اظہار احمد شادی کو ڈھائی ماہ ہی گزرے تھے کہ اظہار احمد شادی کو ڈھائی ماہ ہی گزرے تھے کہ اظہار احمد سے آتے ہوئے ایک اندومناک حادثے کا شکار

جانی سی کہ اس نے ان سب کی مراد پوری کردی سی سی سی سی سی ہے۔ ہوں کہ ہوں دنوں میں چیٹ متلنی پٹ بیاہ کے مصداق کوئل ماں کی دعا میں لے کرباپ کی شفقت کے سائے کے خالہ کے گھر چھم مجھم کرتی عذریک ہمرای میں اتری۔ ہمرای میں اتری۔ اکاوتی بہو وہ بھی بمن کی بٹی خدیجہ نے خوب اکاوتی بہو وہ بھی بمن کی بٹی خدیجہ نے خوب

اکلوتی بہو وہ بھی بہن کی بیٹی' خدیجہ نے خوب نخرے اٹھائے 'چاؤ چونچلے کیے۔ دو مہینوں تک وہ بیٹے اور بہو کی خدمتیں کرتی رہیں۔ بیہاں کا بیار تھااپنی اولاد

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY



FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہوکرخالق حقیق ہے جائے۔ زلنجایہ جیسے غموں کا بہاڑ ٹوٹ بڑا۔ بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئیں۔ کومل مال کے دکھ کو تم کرنے کی خاطر جالیسویں تک میکے آگر رہنے گئی۔ خدیجہ بمن کا دکھ انجھی طرح سمجھتی تھیں۔ خود بھی ایک عرصے تک یو نبی تنها زندگی گزاری تھی۔ تنهائی کی اذبتوں خوب واقف تھیں للنزا چالیسویں کے بعد بمن کو بھشہ کے لیے گھر لے آئیں اور ان کا گھر کرائے براٹھادیا۔

یانج ہاہ گرر جانے کے باوجود بھی کومل کو ضدیجہ نے
اب تک گھرکے کام میں حصہ لینے کے لیے نہیں کہا
تھا۔ زلیخابھی بنی کو بردی بمن کے گھریوں عیش و عشرت
میں خوش و خرم زندگی گزارتے دیکھ کردل ہی دل میں
اللہ کا شکرادا کرتی رہیں۔ اپنی بنی کے آرام کے لیے وہ
شکایت نہ ہو۔ پر کب تک ودنوں ہی ضعیف خواتین
شکایت نہ ہو۔ پر کب تک ودنوں ہی ضعیف خواتین
شمیں۔ دن رات گھرواری 'چواہما ہانڈی کرتے کرتے
شمیں۔ دن رات گھرواری 'چواہما ہانڈی کرتے کرتے
شمیل سے چور ہو کر ضریحہ شدید بیار پر گئیں۔ بمن
شمیل سے چور ہو کر ضریحہ شدید بیار پر گئیں۔ بمن
مجور ہو گئیں اور دن رات مال کی ایک واکم کرتے دکھے کر
مجور ہو گئیں اور دن رات مال کو اکم کا بھی سے پچھ
مجور اس کومل کو ان کا ہاتھ بٹاتا پڑا۔ پر یہ ہاتھ بٹاتا کومل کو
مجور اس کومل کو ان کا ہاتھ بٹاتا پڑا۔ پر یہ ہاتھ بٹاتا کومل کو کومل کو ان کا ہاتھ بٹاتا ہوا۔ اوپر سے عذیر کا بھی سے پچھ
مجور اس کومل کو ان کا ہاتھ بٹاتا پڑا۔ پر یہ ہاتھ بٹاتا کومل کو کومل بھال مال کی خدمت میں لگنا اے تاکوار گزر رہا
تھا۔

فدیجہ کو ملیوانے آگھیرا تھا۔ اور ان کے یوں بستر
سے لگنے پر ذکیخا کی مد کروا کروا کر کومل ہے زار ہوگئی
تھی۔ اور اس ہے زاری وجڑجڑا ہٹ کی وجہ ہے اس
دن اس نے فدیجہ سے بدتمیزی کرڈالی۔ بات بہت
معمولی سی بھی محرکومل نے بردھا چڑھا کر چیش کیا تھا۔
ہوا کچھ یوں کہ کچن کی صفائی کرکے انتہائی بجڑے مزاج
ہوا کچھ یوں کہ کچن کی صفائی کرکے انتہائی بجڑے مزاج
نے ساتھ کومل کچن سے باہر آئی تھی کہ اسے فدیجہ
ہوکر ضعے سے بھیکاری۔
ہوکر ضعے سے بھیکاری۔

فالم جان إسارا ون آب نے بسترر بردے برے

عم ہی دینا ہو تا ہے۔ ذرا دو سروں کا بھی خیال کرلیا کریں۔ اب ایس بھی کوئی بھار نہیں پڑیں آپ کہ بندہ گھڑی گھڑی گھڑی کو ملا تا پلا تا رہے۔ سارا دن یا گلوں کی طرح کچن میں گئی ہوئی ہوں پر ذرا جو خیال ہو آپ کو میرا' بس اپنی ہی قکر گئی رہتی ہے 'یہ چاہیے وہ چاہیے۔" انتائی غصے ہے کہتی ہوئی وہ پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ سامنے عذیر کود کھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ سامنے عذیر کود کھ کر گروا گئی۔ اے بتا بھی نہ چلاتھا کہ عذیر کب اس کے عقب میں آگھڑا ہوا۔

''نہ جانے عذریہ نے میری کتنی بات سی۔'' اپنی دھن میں خالہ کو ہے بھاؤ کی سناکروہ اب پچھتا رہی تھی۔وہ جانتی تھی عذریہ ال سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی اس برتمیزی پر کہیں بدخمن ہی نہ ہوجائے۔ کول کا بہ جار حانہ رویہ خدیجہ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ مامنے بیٹے کو کھڑا دیکھ کر تکلیف ہے ان کی آ تکھوں سے نکلتے مانسو نکل آئے اور مال کی آ تکھوں سے نکلتے آنسو نکل آئے اور مال کی آ تکھوں سے نکلتے آنسو غذر کونٹریا گئے۔

دوس البخ میں بات کر ہی ہوتم میری ای ہے کومل! تنہیں ذرا احساس ہے کہ جس عورت کو تم باتیں سارہی ہو۔ وہ تنہیں اب تک بستر پر بٹھاکر کھانا کھلاتی رہی ہے بنتہارے نخرے اٹھاتی رہی ہے۔" وہ انتہائی غصے سے بول رہا تھا۔ اسے حقیقی معنوں میں کومل کے رویے ہے دکھ پہنچاتھا۔

"عذر إمل بس الناكم رى تقى كه ميں شام كو بنادوں كى- ابھى اس كرى ميں ميرى عالت خراب مورى تقى-"عذر كوغصے ميں دكھ كراس نے فورا" بينترا بدلا- آنكھوں ميں آنسو بھركے وہ اب بدى معصوميت سے بول رى تقى-

"تمنے جو کمامی نے سب بن لیا ہے کومل!رہے دو تم عیں خود انی مال کے لیے بخنی بنالوں گا۔" عذیر کے درشتی ہے کہنے پر وہ پہلے جیرت ہے اسے دیکھتی رہی اور پھر پیر پختی غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ عذیر مال کے ہاں۔ بیٹھ کر ان کی دل جوئی کرنے لگا۔ زلنجا عسل کرنے کہ آئیں تو خدیجہ کا اترا ہوا چرود کھے

المارشاع فروري 2016 192



کر جیرائی ہے اس کا سبب دریافت کرنے لگیں۔جس برعذرين من وعن سب پھھ سے بھاريا۔

''یہ عذر کو بھی آج جلدی گھر آنا تھا۔ آج پہلی بار خالہ کے سامنے منہ کھولا تھااور عذیر نے سب بن لیا۔ اب مناتار ب گادونوں ماں بیٹے کو۔ ہو نہہ! "غصے ہے تمرے میں شکتی وہ مسلسل بردبرطائے جارہی تھی۔ تب بی زایخا اے گھورتی ہوئی کمرے میں واخل

یہ کیابد تمیزی کرکے آئی ہوتم آیا ہے "اتی منہ يهث اور بدلحاظ كيسے ہو گئی ہوتم۔ چلوچل كرمعافي مانكو ان ہے۔" وہ اسے کھرکتے ہوئے بول رہی تھیں۔ عذیر نے جو بتایا اسے من کران پر تو کھڑوں پانی پڑ گیا

ودای امیں کیوں معافی مانگوں۔ میری کیا غلطی۔ جومیں معافی ماتکوں۔"وہ بری طرح پدی۔ «تمهاری مبیں تھی تو کس کی تھی۔؟اک ذراسی بات ير آيا كو كتناساكر آئى موتم-"زليخا كواس كى بات ير محت تاؤج ما-كول كوجمع كتي موت كين لكيس-ووای آپ کو شیس معلوم خالیہ نے مجھے کتنا سنایا ہے۔عذریہ نے تو آوھی بات س کر مجھے اتا ڈاٹھا مجھے بتانے بھی نہ دیا کہ خالہ نے مجھے کیا کیا کما تھا۔"اسے کوئی اور بہانہ نہ ملاتو جھوٹ بو گئے گئی۔ وكياكما تهاين في الماتها آياف المنكس و حکمہ رہی محصیں دن بھر تم کرتی کیا ہو۔ زیخانے بالکل تمہاری تربیت نہ کی۔وہ تو میں ہوں جس نے ہیں شنزادیوں جیسار کھاہوا تھا کوئی اور ساس ہوتی تو ب کی گھرسے نکال ہا ہر کردی ہے۔" بس پہلا جھوٹ بولنا مشکل لگتا ہے اور

اور زلیخا کادل بیٹی کی ہاتیں س کر پسیجاجارہاتھا۔ "عذر اور خد يجرف توبيرب ميس بتايا-"ساري بات س كرزليخا آزردكى سے بوليں۔

"عذر تواس وقت آئے ہی سیں تھے جب خالہ بجمع باليس سنا ربي تحسيب اور خاله كيون ايني علطي بتائیں کی۔وہ توبس میری ہی شکایت لگائیں کی تاریک وه مال يراييخ أنسوول كالثرجو تاديكي كرسول سول كرتى

"آیا کو ایسا سیس کرنا چاہیے تھا۔" وہ خود کلامی كرتى كمريه البرنكل كئين-خدیجہ کے کمرے میں چینجیں تووہ وہاں اکیلی جیشی میں۔عذریشاید پین میں تھا۔

و حميا ہوا کومل نہيں آئی۔ "خديجہ کومل کا انظار کررہی تھیں کہ اسے پارے سمجھا سیس-اور دونوں مياب بيوي كاول صاف كرسكيس-مكرز ليخاكوا كبلا آثاد مكيه

«منیں آیا۔!» زلنخااتنا کمه کرایک لحظه کوخاموش ہو میں اور پھر کھے سوتے ہوئے شکوہ کنال ہو میں۔ و آیا! آپ کو بھی کومل کو میری تربیت نہ کرنے کا طعنه ملیں مارنا جا ہے تھا۔ میں مانتی ہوں کومل سکھٹر نہیں پر میں شکایت کا کوئی موقع نہ دیت۔ آپ بچھے کمر دیش میں بنادی سوب اوال سے الی باتیں سیس کرنی سے تھیں آپ کو۔"اتا کمہ کرنافادہاں سے فورا" کنیں۔ اور خدیجہ مارے جرت کے انہیں جاتا

بات آئی گئی ہو گئے۔ پر دونوں بہنوں کے دلوں میں مره ی پرگئ-

اولاد فی محبت بری ظالم شے ہرر شنے ناتے سے بے گانہ کردی ہے۔ یوں کہ اولاد کی محبت ہی سب

پر*ی* 2016 👀



زرے توعذر کو دبئی کی ایک تمپنی سے ہوری تھی۔ کومل رفتہ رفتہ تھر کی کرتا دھرتا بن تکی ۔ اچھی بات پیر تھی کہ وہ اپنے گھر تھی۔ نفر رکھ سکنا تھا۔ تگر پہلے اسے جاب کے مصدیجہ فطرتا" نرم ول اور نیک طبیعت کی مالک

خدیجہ فطریا" نرم دل اور نیک طبیعت کی مالک محصیں۔ دور اندیش ضرور تھیں مگر تیزو طرار 'جھڑالو عور توں کے قبیلے ہے تعلق نہیں رکھتی تھیں۔ جبکہ کومل سیاس کی خاموشی پر مزید شیر ہوگئی تھی۔ زلنجابری میں نہیں کا میں مگر بیٹی کی محبت نے ان کے اندر کی مخلص بہن کو کمیں دیا کرر کھ دیا تھا۔ نازو تعم میں بلی بنی عیش و بہن کو کمیں دیا کرر کھ دیا تھا۔ نازو تعم میں بلی بنی عیش و محضرت اور بحیثیت کھری ملکہ کے طور پر ذندگی گزار تی مسلماں کوبری لگتی ہے ؟

بہ برطابی عجب وستورے ونیا کا۔ انجمائی ہے محبت
اور برائی ہے نفرت تو ہر کوئی کرتا ہے برجوانہ ہو لوگ
کملاتے ان میں ایکانہ ہو آباد رجمال برے لوگ ہوتے
وہ انتحادینا کر رہے۔ مال جیسا قابل احترام رشتہ جس کا
نام س کر بی نظریں عقیدت ہے جمک جا ہیں۔ ول
میں محبت بھرجائے وہی ال ایک دو مری ال کورو
کو جانے ہوئے بھی زیادتی کر رہی تھی۔ مدسے زیادہ
بوھی اندھی محبت انسان کو اکثر غلط فیصلوں اور غلط
بوھی اندھی محبت انسان کو اکثر غلط فیصلوں اور غلط
رویوں کو اپنانے ہے مجبور کردی ہے۔ بنی کی خاموش
مایت نے دو بہنول کے رشتے کورفتہ رفتہ کمزور کرڈالا

عذر کو گئے تین اوسے زائد کا عرصہ ہوچکا تھا۔
الکمل انظام کرنے کے بعد وہ اب ان سب کو اپنے
پاس بلانا چاہتا تھا۔ گریماں بھی کومل کی خود غرضی
آڑے آگئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساس نام کا نمٹنا
دئی ہیں بھی اس کے ساتھ لگارہے۔ وہ زلخا کو ساتھ
لے جانا چاہتی تھی ہیونکہ مال کو ساتھ لے جانا اس
کے لیے فائدہ مند تھا۔ وہ گھر بھی سنجال سکتی تھیں۔
اور بناء روک ٹوک کے وہ اس کی کافی مدد بھی کر سکتی
تھیں۔ کومل جیسی خود غرض لڑکی کومال کی ضرورت بھی
فقط کام کے حوالے ہے تھی۔ سواس نے فدیجہ کودئی
جانے ہے روکنے کے بہانے سوچنا شروع کردیئے۔
زلخا بیٹی کا اراوہ جان کر خوش تھیں۔ وہئی جانے کے
شوق نے انہیں بس کی فکر سے بھی ہے ہوا کرویا تھا۔
شوق نے انہیں بس کی فکر سے بھی ہے ہوا کرویا تھا۔
شوق نے انہیں بس کی فکر سے بھی ہے ہوا کرویا تھا۔

چند ماہ اور گزرے توعذ ہر کو دبنی کی ایک تمپنی سے جاب کی آفر آئی۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ رکھ سکتا تھا۔ ٹمریسلے اے جاب کے سليله مين الكيله بي دبئ جانا تقارير يهال بهي اختلاف نے سراٹھایا۔ خدیجہ بیٹے کو ملک سے باہرجانے کی اجازت نہیں دے رہی تھیں۔وہ جاہتی تھیں کہ بیٹا تظروں کے سامنے رہ کرہی کمائے ؟ نہوں نے شو ہر کے انقال کے بعد ساری امیدیں بیٹے سے بی لگائی تھیں۔ ابِ آگر بیٹا باہر چلاجا ٹاتووہ کس کے سمارے جیتیں۔ جبكه كومل جاہتى تھى كەعذىر دىنى كى ملازمت كے كيے جای بھرے۔ عذر وہاں جائے گا تو اسے بھی ضرور بلوائے گا۔ اور پھروہ وہاں آسائٹوں بھری زندگی كزارے كى- دبئ كے منتقى الز ميں شاينگ كرے کی۔اس کی سیمیلیاں تواس کے دبنی جانے کاس کر ہی جل انھیں گی۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ مسلسل عذیر کو دبئ جانے کے لیے راضی کرتی رہی۔ خودعذیر کی بھی ہی منشاء تھی۔شاید تب ہی وہ خدیجہ کو روز مناتا اور لقین دلاتا که وه انهیں وہاں جاکر ضرور

زلیخا خاموش تقیں۔ مگران کا جھکاؤ بھی عذریہ کے دبئ جانے میں تھا۔ دبئ جانے میں تھا۔

آن سب کی خواہوں کور نظرر کھ کرخد بجے فیمذر کو دبئی جانے کی اجازت دے دی۔ عذر برنے سارے انظامات کممل رکھے تھے۔ ال پر بھی یقین نظاکہ جانے کی اجازت دے دیں گی۔ سواجازت ملتے ہی ایک ہفتے ہی کومل کے رنگ ڈھنگ بدل گئے عذر کے رعب بی کومل کے رنگ ڈھنگ بدل گئے عذر کے رعب بات مان لیتی تھی۔ اب کممل طور پر اپنی من مانی پر از بات مان لیتی تھی۔ اب کممل طور پر اپنی من مانی پر از جمل کیا وہ زلیخاکی کومل کے لیے خاصوش جمایت تھی۔ جمل تھی۔ بین سرھن کا اور بھانجی روا بتی بہو کا روپ دھار چکی تھی۔ بیٹے کے جاتے ہی وہ خود کو بے حد کمزور چکی تھی۔ بیٹے کے جاتے ہی وہ خود کو بے حد کمزور

المندفعاع فرورى 2016 اعدا

دونوں ہال بٹی نے خدیجہ کودبی جانے سے روکئے

کے لیے تراکیب لڑانا شروع کردیں۔ خدیجہ ان کے
خیالات اور نیبوں سے لاعلم نہیں تھیں مگرانی فطرت

سے مجبور خاموش تھیں۔ وہ جان چکی تھیں کہ اب
پہلے جیسا نباہ ممکن نہیں۔ بہواور بس کا پلزا ان سے
بھاری ہے اوروہ ان کامقابلہ نہیں کر سکی تھیں۔ پر کیا
وہ اتنی آسانی ہے اپنا حق انہیں لوشنے دیں گ۔
کومل ہے انہیں اتنی شکایت نہ تھی جتنی بسن سے
مخید زلیخا کو انہوں نے بھی خود سے الگ نہ سمجھا۔
منی دریا کو انہوں نے بھی خود سے الگ نہ سمجھا۔
انہوں نے اس محبت انہیں بھی تھی۔ بے انہا تھی۔ پر
انہوں نے اس محبت ہے مجبور ہوکر کوئی غلطیا ناانصاتی
مرجی رویہ نہیں اپنایا تھا 'نہ ہی بسن یا بھانجی کے ساتھ
انہوں نے اس محبت ہے مجبور ہوکر کوئی غلطیا ناانصاتی
مرجی رویہ نہیں اپنایا تھا 'نہ ہی بسن یا بھانجی کے ساتھ
اور محبوں کو بھا کر بھی کی ہم جائز وتا جائز بات پر ساتھ دیا
مار کوہ البیانہ کر بھی تو ان کے گھرکے حالات آج یہ
مار اگروہ البیانہ کر بھی تو ان کے گھرکے حالات آج یہ
مار اگروہ البیانہ کر بھی تو ان کے گھرکے حالات آج یہ

انہوں نے وئی جانے سے انکار کردیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں ہی رہنا جاہتی تھیں۔ ان کے دبی جانے سے انکار س کر زلخا اور کو ل بے حد خوش تھیں۔ اس سے انکار س کر زلخا اور کو ل بے حد خوش تھیں۔ اس سے قبل ہو گئے فیصلے سے قبل ہو گئے فیصلے سے کو مل اور زلخا کو جرت کا شدید جھنکا لگا۔ عذیر نے ان کے انکار کے بعد مرف کو مل کو دبی بلایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ماں اکیلے میں رہ علی اس لیے خالہ کو ان کے ساتھ رہنا جا ہی کے ساتھ رہنا تھا کہ ضد کرنے پر کمیں اس کا جاتا بھی کینسل نہ تھا کہ ضد کرنے پر کمیں اس کا جاتا بھی کینسل نہ تھا کہ ضد کرنے پر کمیں اس کا جاتا بھی کینسل نہ تھا کہ ضد کرنے پر کمیں اس کا جاتا بھی کینسل نہ تھا کہ ضد کرنے پر کمیں اس کا جاتا بھی کینسل نہ تھا کہ ضد کرنے پر کمیں اس کا جاتا بھی کینسل نہ تھا کہ ضد کرنے پر کمیں اس کا جاتا بھی کینسل نہ تھا کہ ضد کرنے پر کمیں اس فیصلے نے دکھ پہنچایا تھا جس بنی کے لیے انہوں نے بس سے دشتہ خراب کر بھوڑ کردی دوانہ ہو گئی تھے ۔۔۔

انس دی مے ایک سال ہوچکا تھا۔ آج مبح

اطلاع آئی تھی کہ ان دونوں کواللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔

نوازا ہے۔ "مبارک ہوزلیخا۔ تہماری بیٹی بھی بیٹے کی مال بن گئی۔"خد بجہ نے عام سے لیجے میں کما تھا۔ "مہیں بھی مبارک ہو آیا۔ تم بھی پوتے کی دادی بن گئی ہو۔" زلیخا نے مسکرا کر آٹا کوندھتے ہوئے

جواب دیا۔ ان دونوں کی اولادیں انہیں چھوڑ کر دور جابسی تھیں۔ سواب ان کے بیج جھڑا حتم ہوچکا تھا۔ بہنوں والارشته دوباره استوار موچكا تقارنه شكايت كي أيك دوسرے سے نہ طعنہ بازی اختیار کی گئے۔جودر میان میں فاصلوں کاسلسلہ آگیا تھاوہ خود بخود ختم ہونے لگا۔ اختلاف كي دجه دور مونى تواختلاف بهي حتم موكيا-بہنوں کی انلی محبت پھرسے جاگ اعظی۔ ایک ایخاہے د کھ دردیا نتیس ہجوں کومل کریاد کرتیں۔ گھ کے کام کا 7 کا کہا تھا ۔ کے کام کا 7 کا کہا تھا ۔ دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتیں خیال ر اے کام کاج کا کیا تھا۔ نہ پہلے جیسی جسم میں طاقت تقى- نە يىكى جىساكام كاجنون- مل كرماندى بالىتىن اور مبر محر کرے کھائی۔باہرے کام کاج کے لیے دن بھرکے کیے ایک ملازم بچہ رکھ لیا تھا۔جوان کے باہر کے کام کردیا کر تا تھا۔ آن کی گابھی کوئی مسئلہ نمیں تھا۔ خد کے کوشو ہر کی پیش بھی ملتی اور بیٹے کی طرف سے بھی انجھی خاصی رقم آئی۔ زلیخا کوشوہری پیشن اور کھر کا كرابيه برماه وفت يرفل جاتا- سوكزر بسراطمينان سے ہورہی تھی۔

\* \* \*

رات کا دفت تھا گو کہ دن گری کے تھے پر راتیں پھر بھی فصنڈی تھیں ہیں بل بھی کھڑی ہے آتی فصنڈی ہوا بردی فرحت بخش محسوس ہورہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں گھرکے دروازے بند کرکے ایک نظرڈال کراب سونے کی نیت سے بستر یہ لیٹی تھیں۔ ''جانے کیساد کھتا ہو گامیرانواسا۔ بیٹانو کوئی تھا نہیں جو اربان پورے کرتی' اب نواسا ہوا ہے تو میلوں دور

وہیں ہے جو ژاجہاں ہے منقطع کیا تھا۔ ''اور عذیر کو بھی میں نے ہی منع کیا تھا تنہیں دبی بلانے ہے۔''انی بات ممل کر کے انہوں نے زلیخا کی طرف کروٹ کرتی۔

'''جانتی ہوں تیا۔''! زلیخا کے لب تھیل کر سرائے۔

خد بجہنے بے فکری ہے ایک نظر بمن کودیکھااور آنکھیں موندلیں۔ کھڑی ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا کمرے میں داخل ہوا۔

''ہا کے بڑی انجمی ہوا جل رہی ہے آج۔ نیند بڑی انجمی آج کے۔'' النجا جمائی کیتے ہوئے ولیں۔
''ہونہ اب سوجاؤ تم بھی' مجھے بھی نیند آرہی ہے۔'' فدیجہ نیند ہے و جمل کہے ہیں ولیں۔ اور پل بھرمی دونوں بہنیں نیند کی وادی میں جاسو ہیں۔
برحمل دونوں بہنیں نیند کی وادی میں جاسو ہیں۔
برحملیا اسمیے نہیں گزر آ۔ کوئی ساتھی ضور چاہیے ہو آئے تھے۔
برحمل کوان ساتھ رہائے کہ ایس فار کر اندیش فدیجہ نے میں کون ساتھ رہائے اور بہن کوروک لیا۔ جانتی تھیں برندوں کواڑنے وار ایس کو رہائے کو بھی ایسے برندوں کواڑنے دیا۔ اور بہن کوروک لیا۔ جانتی تھیں در جے بہتر تھا کہ آگی دو سرے کی تم گسار بن کر پھر در جس سولا کھی جو انہوں نے جس میں اور زلیجا اس جا تر بھی ہوا نہوں نے جس میں انہوں نے بہتر تھا کہ تھیں۔ اور زلیجا اس کے بہنیس بن کرساتھ رہیں۔ یہ خدیجے کی پہلی اور در جاتھ تھیں۔ اور زلیجا اس کے بہنیس بن کرساتھ رہیں۔ یہ خدیجے کی پہلی اور در جاتھ تھیں جس دن انہوں نے بہتر دن انہوں نے یہ آخری جال تھی جو انہوں نے بہتر دن انہوں نے یہ آخری جال تھی جو انہوں نے بہتر دن انہوں نے یہ دون انہوں نے دون انہوں نے یہ دون انہوں نے یہ

| سرورق کی شخصیت                       |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ٠ زيا                                | ماؤل                               |
| ۔۔۔ روز بیوٹی پارلر<br>۔۔۔۔ موکار ضا | میک آپ ۔۔۔۔۔۔<br>فوٹو کرانی ۔۔۔۔۔۔ |
| ۔۔۔۔ موکارضا                         | ووراق                              |

ساری باتیں خدیجہ کوعذرے فون پر کہتے ہی تھیں۔

اورابوہ بن کے اس فیقلے پر بردی مظمئن تھیں۔

ہے۔" نواے کے خیالوں میں تم زلیخا بولیں۔ خدیجہ ان کی بات س کر مبهم سامسکرادیں۔ '' بیٹے والی ماں ہوتا برے اعزاز کی بات ہوتی ہے آیا۔ اللہ نے مجھے تو نہ بخشا یہ اعزاز' پر صد شکر اللہ تِعَالَىٰ كَاكِهِ مِيرِي بِنِي كُوبِهِ نعمت عَطاكَ-" زَلِخااب خديجه كى جانب كروث لے كران سے مخاطب تھيں۔ ''نہ جانے کیوں بیٹے کو اعر از سمجھاجا تاہے زلیجا۔ شاید اس کیے کہ وہ برمھایے کا سمارا ہے گا۔ بیٹی کی ر حصتی تو فرض ہے ماں باپ ئر بنی کے گود میں آتے ہی اس کی رخصتی کی فکرستاتی ہے پر بیٹے کے گود میں آتے ہی کوئی بھی ماں اس کے رخصت ہونے کا نہیں سوچتی بربیٹا پھربھی رخصت ہوجا تا ہے۔اور زلیخایہ جو اولادِ ہوتی ہے تال ' یہ بردی آزمائش ہوتی ہے اور اس آزمائش میں کامیابی کادارومداران بیجوں یہ ہو باہے جو ہم اب تک بوتے چلے آرہے ہیں۔ کومل کی کودین بھی آنائش اتری ہے۔اللہ اسے حوصلہ دے ایں آنمائش میں بورا اترنے کا۔" بردی ممری بات کمی تھی

خد بجہنے۔ زلیخا کو حیب سی لگ گئے۔ بہن نے بھانجی کے لیے دعامیں حوصلہ مانگا تھا۔

ول کو عجیب ہے احدال نے آگیرا۔ کی بل کرے میں خاموشی جھائی رہی اتنی کہ بس طلتہ ہوئے عکھے کی گھر کھر کرتی آواز کو بختی رہی۔ بالآخر زلنخاکی آواز نے چھائی خاموشی کے سکوت کوتو ڑا۔ "آیا!میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بیٹے کے ساتھ دبئ جاؤ۔ بچھے لگیا تھا کہ وہاں جاکر بھی ہم لوگ ایک ساتھ خوش نہیں رہ پائیں کے بلکہ مزید بھاڑے بردھیں

زلیخا کے کہنے پر خدیجہ نے مڑکردیکھااور مسکراکر پولیں۔"جانتی ہوں۔ای لیے میں نے خودانکار کردیا تعاوماں جانے ہے۔اور۔" اتنا کمہ کروہ خاموش ہوگئیں۔ کولئیں۔

زیخاکوان کی اس آگئی پر ذرا بھی جیرت نہ ہوئی۔ غدیجہ نے ایک نظرز لیخاکود کھااور سلسلہ کلام پھرے

ابند شعاع فرورى 2016 195



سردی اور اندھیرے کی بروا کیے بغیر جینز اور آدھی آستینوں والی سفیدنی شرث میں ہی یاہر کی طرف

کل شام جبوہ کھر پہنچاتھاتو ہے صدصد سے میں تھا۔ وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھی اے اس قسم کی صورت حال کابھی سامنا کرنایو سکتا ہے۔ حدے کے بعدوه شديدتهم كاغصه تفاجوا سے ابنی لپیٹ میں لینے لگا۔ وہ کسی بھی طرح اس قتم کے سلوک کا مستحق نہیں تھا۔ پھرخود کو اس غصے اور تکلیف ہے نکالنے کے لیے کوشش کرنے لگائکہ اس واقعہ کو بھول جائے جو ہوا سو ہوا۔ اسے بھول جانا ہے اور بھی دوبارہ وہاں تہیں جاتا 'بلکہ وہ سے کالج بی چھوڑو ہے گا۔وہ کہیں اور جاب تلاش کرلے گا ملین اس سپ کے باوجود ایک بات اے بے حد مضطرب کررہی تھی کہ ''وہ وہاں ہو کی یا نہیں۔'' ساری رات اس سوچ کو جھنگنے کے بعد صبح جب اس کی نگاہ جو کر پر بڑی تو اس فے سوچا اے وہاں جاکرد مکھ لینا چاہیے۔

وہ ساری رات ایک کھے کے لیے بھی نہیں سوپایا تھا-باربار ایک ہی خیال ول و داغ پر چھایا رہا- دور كهيس موتى فجرى اذان ساعت سے عمراني تواٹھ كربينھ گیا۔ خاموشی میں اس آوازنے اسے جھنجھوڑا تھا۔وہ اٹھ کرواش روم کی طرف بردھااور اندھیرے میں بتی برہاتھ مارا تو واش روم میں بلب کی روشنی تھیل گئے۔ چند قدم براه كر آئينے ميں خود كو ديكھا۔ وجيهہ سے چرے یر تھیٹراور کرون پر الکلیوں اور خراشوں کے نشانات بهت واصح تصراس کے اندر ایک بار پرغصے کی شدید لهرا بھری-دانت اور مٹھیاں بھینچ کرچند کمھے ویکھارہااور پھردین میں وہی سوچ جس نے اسے بوری رات بے چین رکھاتھاا بھری۔

''وہ وہاں ہو کی یا نہیں؟''واپس مڑا اور کمرے میں آكرا ہے بستر بیٹھ گیا۔ ہاتھوں كى انگلیاں آبس میں بِهِنساكر بِهِ سوجا- بهراين سامنے التے يوے جوگر كو و مليم كراس كے ذہن ميں چھواضح ہوا تھا۔ فيصله كركے تیزی ہے اٹھا۔ دو سراجوگر اور جرابیں ڈھونڈ کر ہنے۔

## Demice ed From Raksocietykom



بھا گتے ہوئے اس کا سائس بھولنے لگاتھا اور دل کی دھڑکن تیز ہوگئے۔ ایبا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ روزانہ اس سے کہیں زیادہ بھا گیا تھا۔ روزانہ دوڑتا اور سخت جسمانی ورزش اس کا معمول تھا لیکن آخ کل کے واقعہ اور سنسی کی وجہ سے ایبا ہورہا تھا۔ اس نے دروازے پررک کر سائس بحال کرنے کی کوشش کی۔ اپنے سینے مرہاتھ رکھ کرخود پر قابو پایا اور ایک جھٹے سے دروازہ کے مول کر اندر داخل ہوا۔ وہ کرس کے ساتھ اوندھی پڑی تھی۔ بالکل اس جگہ جمال وہ کل گری تھی۔ تھی پڑی تھی۔ بالکل اس جگہ جمال وہ کل گری تھی۔ تھی شہیں سوچا تھا کہ آگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کری تھی۔ "یہ شہیں سوچا تھا کہ آگر وہ وہاں ہوئی تو وہ کیا کرے گا۔

ارسہ کا ذہن بالکل ماؤف ہورہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں بارہی تھی کہ یہ کیا ہورہا ہے؟ اے محسوس ہورہا تھاکہ جسم میں طاقت بالکل ختم ہو گئی ہے اور اندر سے کوئی کاٹ رہا ہے۔ جیب اندھیرا ساتھا۔ پوری طاقت رکھی کاٹ رہا ہے۔ جیب اندھیرا ساتھا۔ پوری طاقت آہستہ اسے محسوس ہو آکہ کوئی سمارا دے کر پچھ پلانے ہوئی رہی تھی۔ اچا تک اسے لگا کہ یہ مشروب اندر ہوئی رہی تھی۔ اچا تک اسے لگا کہ یہ مشروب اندر ہوئے اس نے منہ پھیر کرخود کو مزید پینے سے بچایا۔ ہوئے اس نے منہ پھیر کرخود کو مزید پینے سے بچایا۔ بہت دیر بلانے والی لٹا دیا۔ بہت دیر بلانے والی لٹا دیا۔ بہت دیر بلانے والی نٹا دیا۔ بہت دیا۔ بلانے والی نٹا دیا۔ بہت دیر بلانے والی کٹا دیا۔ بہت دیر بلانے والی نٹا دیا۔ بہت دیر بلانے والی نٹا دیا۔ بہت دیر بلانے والی نٹا دیا۔ بہت دیر بلانے دیر بلانے دیا۔

جاری تھی کہ کوئی پھرے اٹھانے لگا۔ اس باروہ اسے

ووا كھلانے كى كوشش كررما تھا- بمشكل دوائى نكل كروه

تھی۔اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی اباس کاذہن سوئی سوئی کیفیت سے نکل رہاتھا۔ کمرہ بے حد ساوہ تھا۔ ایک بری می بر کمرے کے کونے میں کھڑی کے سامنے راهي عقى - جس پر كيپ ثاب ميبل ليمپ مچھ كتابيں ، نونس اور چار جروغیرہ پڑے تھے۔اس کےعلاوہ دوبلنگ جن میں ہے ایک پر وہ خود ابھی بیٹھی تھی اور ان کے درمیان چھوٹی سی کمزورسی میز گھی۔جس پر اس کاناشتااور دوائی رکھی تھی۔سامنے دو دروازے شے ایک دروازہ كھلا تھا جو كچن كا تھا اور دو سرايقيتا" واش روم كا تھا۔ گردن تھماکر دیکھنے پر نظر آیا تیبرا دروانہ صحن میں کھلتاتھا۔ یماں بیٹے وہ اتناہی دیکھ سکتی تھی۔اس کیے ہمت کرکے اسمی اور دبوار پکرتی بند وروازے تک بہنجی۔اے دھکیلا'اس کے اندازے کے مطابق وہ واش روم بي تقا- اندر أيك برط برانا شيشه نظر آيا-قريب جاكر ديكھنے پر اسے اپنے ماتھے پر پی بندھی تظر أَنَّى يَصِينَ مِونَتْ بِرِ كُمُورُدُ أَكْمِيا تَقَالَ آسِ بِاسْ كَي عِلْمُ نَلِي بیلی سی ہورہی تھی۔اس نے ہاتھ سے ہونٹ کے زخم کو چھوا۔ بھر ٹونٹی کھول کر ہاتھ بہتے پانی کے پیچے ر کھے۔ بائیں ہاتھ کی کلائی میں بے حد دروہورہا تھا۔ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس نے ہاتھ وھوئے اور کیلے ہاتھ چرے پر چیرے۔ مزید کھڑا ہونا مشکل ہورہاتھا۔ بے حد کمزوری اور نقابت کی وجہ سے واش روم تک جانا بھی ایک بردی مشقت ثابت ہوا تھا۔

واپس آربانگ پرڈھے گئے۔

متوجہ ہوئی۔ چائے کا کپ جیم ڈیل روٹی اور ابلا ہوا

متوجہ ہوئی۔ چائے کا کپ جیم ڈیل روٹی اور ابلا ہوا

انڈھ۔ ایسا ناشتا ارسہ نے پہلے بھی نہیں کیا تھا۔ ارسہ

ناشتے میں بھی چائے بینے کی عادی نہیں تھی اور یہ تو

اب ویسے بھی مینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کو

مامنے چارپائی کے ساتھ دودھ کا گلاس رکھادکھائی دیا۔

ارسہ چارپائی سے انز کر زمین پر جیٹھی اور ہاتھ بردھاکر

ارسہ چارپائی سے انز کر زمین پر جیٹھی اور ہاتھ بردھاکر

گلاس اٹھالیا۔ گلاس میز پر رکھ کرچارپائی کے سمارے

اٹھی۔ یہ بھینا "وہی دودھ تھاجو تھی رات کو اسے بلا رہا

قا۔ گلاس کو تقی نے نوٹ بیڈ سے ڈھانے دیا تھا۔

قا۔ گلاس کو تقی نے نوٹ بیڈ سے ڈھانے دیا تھا۔

قا۔ گلاس کو تقی نے نوٹ بیڈ سے ڈھانے دیا تھا۔

بجرسو گئ

گلاس تقریبا"بھراہواہی تھا۔

روی کی وجہ سے دودھ بھی ٹھنڈا تھا۔ ارسہ نے سوچا۔
سردی کی وجہ سے دودھ بھی ٹھنڈا تھا۔ ارسہ نے گھونٹ بھرا۔ اس کاذا نقہ اچھاتھا۔ دوسرے تیسرے گھونٹ پر اسے اندازہ ہوا کہ دودھ میں شمد بھی ملا ہوا سے اس نے گلاس پورا خالی کردیا۔ اس نے میز پر تھا۔ بھرچاریا ہوں اور دیوار کاسمارا لیتے کمرے ہے باہر نکل آئی۔ شخن میں چکیلی دھوپ بھیلی تھی۔ اس گھر میں آیک بھی تھی۔ اس گھر میں آیک بھی تھی۔ اس گھر میں آیک بھی تھی۔ اس گھر تھی آئی۔ شخن تھی اور حون میں آیک بھی کادر خت لگا ہوا میں آبھی تک سرد تھی لیکن دھوپ سامنے تھا۔ چبو ترہ او نچا تھا۔ ارسہ آگے بردھ کر'ٹائیس اٹکا کر اور میں آبھی تک سرد تھی لیکن دھوپ سامنے تھا۔ ورس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ سے پڑن رہی تھی۔ جس کی وجہ سے اسے سکون محسوس ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ سوچنے کی ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ دھوپ سامنے میرے ساتھ جسان پڑنے گئی۔ دوسوچنے کی ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ دوسوچنے کی ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ دوسوچنے کی ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ دوسوچنے کی ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ دوسوچنے کی ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ دوسوچنے کی ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ دوسوچنے کی ہوا اور اس کے بے جان وجو دھیں جان پڑنے گئی۔ دوسوچنے کی ہوا ہوا ہوں گئی۔ دوسوچنے کی ہوا ہوا ہوں گئی۔ دوسوچنے کی ہوا ہوا ہوں گئی۔ دوسوچنے کی ہوسوپھی کی ہوسوپھی کی ہوسوپھی کی ۔ دوسوپھی کی ۔ دوسوپھی کی ہوسوپھی کی ۔ دوسوپھی کی ۔ دوسوپھی کی ہوسوپھی کی ۔ دوسوپھی کی ہوسوپھی کی ۔ دوسوپھی کی ہوسوپھی کی ہوسوپھی

آج ہے دوون پہلے کی شام تھی وہ۔اوا کل سردیوں
کے دن تھے لیکن رات اور مج وقفے وقفے ہے ہونے
والی بارش کی وجہ ہے سردی کی شدت بہت بردھ گئ محی۔شام کو جب ارسہ اور نور آکیڈی جارہی تھیں۔ ارسہ نے نور کو بتایا۔

''آج علشبہ آور اس کی کزن دونوں نہیں آئیں گی۔علشبہ نے ٹیکسٹ کیا تھا۔'' ''ہم بھی آج جلدی فارغ ہوجائیں گے۔''ٹورنے ایک نظرار سہ کو دیکھا۔ بولی کچھ نہیں لیکن آکیڈی کے قریب حاکر رک گڑے۔

" بخصے نہیں جاتا ہم جاؤ میں واپس جارہی ہوں۔" " دلیکن کیوں؟" ارسہ کواچنجھا ہوا۔

''میری مرضی۔''نورہشد حری سے بولی۔ ''لیکن نور!اکیڈی کے دروازے سے واپس کیول آئی ہو آخر؟''ارسہ کواکیلے روجانے کے خیال سے

پریشائی ہوئی۔ ''میں نے کہا تا' میری مرضی'تم جاؤ۔''نور نے بھڑک کر تیز آواز میں کہتے ہوئے قدم واپس موڑ لیے۔ اس کے اونچابو لنے پرارسہ سہم جاتی تھی۔

اس کے اونچابو لنے پر ارسہ سم جاتی تھی۔ "نور ایبامت کرو پلیز ..." ارسہ منمناکر رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی چھوٹی بسن کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ واکیس جاتی۔ ارسہ نے ایک نظر تیزی ہے دور جاتی نور کودیکھا 'چرمجبورا"

آکیڈی میں داخل ہوئی اس کادل بچھ ساگیاتھا۔
''کاش علشبہ آج آجاتی۔''جس کلاس میں وہ
پڑھتی تھیں وہاں پہلے بی ایس سی کی لڑکیوں کی کلاس
ہوتی تھی۔ پھرارسہ لوگوں کی' آج وہ بھی کم ہی آئی
تھیں۔ ارسہ پیچھے جاکر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد اس کی

" بین بھی آج نہ ہی آئی۔ نور توبالکل بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ آج کے بعد علیہ سانے نہ آنا ہوا تو میں بھی نہیں آؤں گی۔ "اس نے مقیم اراوکیا اور کل کالیکچر دہرانے گئی۔ میڈم نے بڑی لڑکیوں کو فارغ کالیکچر دہرانے گئی۔ میڈم نے بڑی لڑکیوں کو فارغ کر کے اسے پڑھایا اور چلی گئیں۔ پھر سرتی آئے اور ایک اسے نہیا ہو اگلا ایک نے باب کے نوٹس ویے۔ اس سے پہلے وہ اگلا نہی ترخی کرتے اس نے بھیے لیکچر کے بولس سرکے سامنے نہیں کہ پہلے یہ سمجھادیں۔ وہ سمجھ ایس نے ایکچر کے نوٹس سرکے سامنے کے کہ پہلے یہ سمجھادیں۔ وہ سمجھ کے اس نے بڑھ کے کہ پہلے یہ سمجھادیں۔ وہ سمجھ کے اس نے بڑھ کے کہ پہلے یہ سمجھادیں۔ کردیے لیکن سرنے بڑھانے کی بجائے کہا کہ وہ خودیہ بڑھ کر آئے جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کل سمجھا رس گے۔

"به پوراباب؟"ارسہ نے جرت سے پوچھا۔
"نہیں۔" سرپھرسے بیٹھ کرنشان لگاکرہتانے لگے
کہ وہ کیا کمیارٹھ کر آئے۔ اس اٹنا میں اکیڈی کا پچھلا
دروازہ جواس کمرے میں کھلنا تھا کھاہ کی آواز کے ساتھ
کھلا۔ دونوں نے چونک کردیکھا۔ آنے والے ارسہ
کے باباور ساتھ میں نور تھی لیکن وہ کمہ کیارہی تھی؟
"دیکھا بابا آپ نے دوزیمی ہوتا ہے یا ہمیں یہ
دوسری کلاس میں بھیج دیتا ہے یا اسے لے جاتا ہے۔"

المندفعاع فرورى 2016 201

صرف اس کی ہی نہیں کسی اور کی بھی زندگی بدل گئی تھی۔ ایک دوسرے سے بیسر مختلف اور انجان لوگوں کے درمیان ایک تعلق' ایک رشتہ قائم ہوگیا تھا۔ ارسہ اور تقی کا نکاح۔۔۔ تقی۔۔۔ اسلام آباد سے کچھ عرصہ پہلے آنے والا کیمسٹری کانیا ٹیچر۔۔۔

اس نے خوف زدہ ہو کریمال سے وہاں دیکھا۔ میں اب دو پہر میں وہ ہل گئی تھی۔ ارسہ وہاں ہی جیٹھے بیٹھے خود پر گزرنے والے واقعات کوسوچ رہی تھی۔ حواس لو ننے پر اسے اوراک ہوا تھا کہ وہ کن مشکلات میں گھر چکی ہے۔ اب اگر وہ کالج گئی تولوگوں کا سامنا کس طرح کرے گی جوہ سرتے ہو ہیں ہی ہو کی ہو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ یہ بات چھپ تو نہیں سکتی۔ یہ ساتھ ہی رہتی ہے۔ یہ بات چھپ تو نہیں سکتی۔ یہ بیس۔ پھرلوگوں کے سوالوں کے جواب کس طرح دے ہیں۔ پھرلوگوں کے سوالوں کے جواب کس طرح دے ہیں۔ پھرلوگوں کے سوالوں کے جواب کس طرح دے ہیں۔ پھرلوگوں کے سوالوں کے جواب کس طرح دے ہیں۔ پھرلوگوں کے سوالوں کے جواب کس طرح دے ہیں۔ پھرلوگوں کے سوالوں کے جواب کس طرح دے ہوٹ کر پیری گئی۔ روئے سر چکرانے لگا تو اس طرح بیٹھے بیٹھے بیٹھے نہیں پرلیٹ گئی۔ طرح بیٹھے بیٹھے بیٹھے نہیں پرلیٹ گئی۔ طرح بیٹھے بیٹھے نہیں نہر لیٹ گئی۔ طرح بیٹھے بیٹھے نہیں نہر لیٹ گئی۔ طرح بیٹھے بیٹھے بیٹھے نہیں نہر لیٹ گئی۔ طرح بیٹھے بیٹھے نہیں نہر لیٹ گئی۔ اس میں کا لیج ہی نہیں نہر لیٹ گئی۔ اس میں کا لیج ہی نہیں نہر لیٹ گئی۔ اس میں کا لیج ہی نہیں نہر لیٹ گئی۔ طرح بیٹھے بیٹھے بیٹھے نہیں نہر لیٹ گئی۔ اس میں کی کا لیک ہی نہ جاؤلی آؤ ہیں۔ ؟''

" المحلے اللہ خوری اینے خیال کی نفی کی۔ "ایسے منہ جھیانے سے مشکلات تل منیں جاتیں۔ جھیانے سے مشکلات تل منیں جاتیں۔ جھے بتا ہے نا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر کالج کیوں نہ جاؤں ؟ جھے پڑھئے کاشوق ہے۔ میں ای بھی جھے پڑھنا جاہتی تھیں۔ فرسٹ ار میں اوگوں کے اش محنت کی ہے میں نے اب سیکنڈ ار میں اوگوں کے در سے بڑھائی جھوڑ دوں؟ نہیں۔۔ "اگر جھے کی نے روکا نفی میں سرملاتے خود کلای کی۔ "اگر جھے کی نے روکا تو میں اس بھوت بنگلے میں مربی جاؤں گی۔ "اس نے تو مسلے اس ویران سنسان پڑے کھر کو دیکھا۔ پھر بہت حوصلے اس ویران سنسان پڑے کھر کو دیکھا۔ پھر بہت حوصلے سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔

#### # # #

تق کے کالج سے واپس آنے سے پہلے وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ چکی تھی۔پہلے اس نے سوچاتھا کہ وہ تقی کو آکیڈئی سے اپنا بیک لانے کو کہے گی کیکن اندر نورانتائی برتمیزی ہے اونچااونچابول رہی تھی۔ارسہ
کونور کی بات اپنے بابا کاغصے ہے مسنح ہو تا چرود کھے کر
سجھ میں آئی تھی۔ یہ نور کا ایک اور دار تھا۔ وہ چھاور
سیٹ کرچکی تھی اس پر لیکن بیہ کیا تھا؟ اور اسے کتنا
منگا پڑنے والا تھا۔ یہ وہ قطعا "نہیں سمجھ یائی تھی اس
وقت۔ زیادہ تر کلاسز ختم ہو چکی تھیں موسم کی دجہ ہے
اسٹوڈ تنس کی اکثریت جا چکی تھی۔
اسٹوڈ تنس کی اکثریت جا چکی تھی۔
اسٹوڈ تنس کی اکثریت جا چکی تھی۔
ان کے بابا سر تقی پر بھو کے شیر کی طرح جھیٹے تھے۔
ان سیند ایر تھی پر بھو کے شیر کی طرح جھیٹے تھے۔

ان کے باباسر تھی پر بھو کے تیم کی طرح جھٹے تھے۔
انہیں سنجھلنے کا موقع دیے بغیر بری طرح پینے گئے ،
ساتھ ان کے منہ سے گالیوں کا ایک طوفان اٹر رہاتھا۔
ایک لیمے کو ارسہ تفخیر گئے۔ پھر تیزی سے خود کو سنجھال
کر آگے بڑھی۔ وہ انہیں رو کنا چاہتی تھی۔ اس نے
جی این بالے بازو کو پکڑتے ہوئے انہیں رو کنا
اور صفائی میں کچھ کمنا چاہا۔ ان کے زنائے وار
منہ میں ہی رہ گئے۔ تھیٹر سے اس کے الفاظ اس کے
منہ میں ہی رہ گئے۔ تھیٹر سے اس کا مردیوار سے لگااور
وہ پلٹ کر اوندھے منہ جاگری۔ پھرنہ انصفے کے لیے۔
وہ پلٹ کر اوندھے منہ جاگری۔ پھرنہ انصفے کے لیے۔
یہ ارسہ کو اب تک کی زندگی میں بڑنے والا پہلا تھیٹر
منہ میں مٹی اور خون کا ملا جلاذا گفتہ گھلنے
الگے۔

\* \* \*

رات کے کسی ہر ہوش میں آنے پر بھی وہ سیدھی نمیں ہوئی۔ اے اب بھی نہیں اٹھنا تھا۔ اس سب کے بعد تو بھی نہیں۔ اتنار کیک الزام ... جانوروں سے بدتر سلوک ... مجھے مارا اور پھینک کر چلے گئے۔ کسی کاسگاباپ ایساسلوک میرسکتاہے کا پی اولاد کے ساتھ ... ؟

مر ترکوئی آیا اس کابازو دیوجااور تھیٹے ہوئے لے جاکر کسی کمرے میں جارپائی پر پھینک دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ اندھیرا روشنی میں بدل رہا تھا۔ پھر پچھے لوگ آگئے وہاں۔ ان میں ایک عورت بھی تھی۔جواس کا خون صاف کرکے ٹی کر رہی تھی لیکن پھر جو ہوا۔ وہ اس کی زندگی میں ہونے والی ایک اور بڑی تبدیلی تھی'

ابنارشعاع فرورى 2016 202



آئی تواے اپنا بیک تقی کی جاریائی کے دوسری طرف يرا تظر آليا- يقي اس كالبيك أور كتابيں جو وہ اكيڈي م كے كرجايا كرتى تھى 'بعد ميں وہاں سے اٹھالايا تھا۔اس نے اپنا بیک کھولانوا سے اپنایاؤج مل کیا۔جس میں اس کے گھر کی جابیاں تھیں 'جہاں وہ پہلے اپنی ای کے ساتھ رہاکرتی تھی۔

اس کی زندگی میں مصائب کا آغاز نواس کی امی کی حادثاتی موت کے بعد ہی ہوا تھا۔ای کی وفات کے بعد جب اس کاباب اے لینے آیا تھا'توارسہ نے صرف اینے بونیفارم کے علاوہ چند کپڑوں کے جوڑے اور كتأبيل بى الهائى تھيں كيونكير اس كے باب نے پڑے کروفرے ہے کہ کراہے پچھاور لینے ہے منع لردیا تفاکیراے وہاں سب ملے گا۔اس کے باپ کے یاس سب چھے ہے۔ ارسہ کو واقعی وہاں سب ملاتھا۔ سوائے عزت اور محبت کے۔اباے لقی کی اجازت ور کار میں۔ اپنی جاریائی پر لیٹ کر اس کے آنے کا

ارسہ لقی کے روعمل سے ڈر بھی رہی تھی۔اس كے باب نے تقی كو بريى طرح زدوكوب كيا تھا۔اب ده اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جو جاہے سلوک کر آاس کے ساتھ اے کون پوچھنے والا تھا؟ اگروہ کھے برانہ بھی كريات بھى ارسہ كے ليے اس سے تظرملانا كتنا مشکل ہوگا۔ یہ ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکے گی اس كے سامنے لقى حسب معمول كھانا كيتے ہوئے آيا تھا اوراین ساتھ اس کے لیے بھی نکال کراہے ویا۔ یہ تقی کا براین ہی ہے۔ ارسہ نے سوچا اور خاموشی ے لے کر تھوڑا ساکھالیا۔ پھرڈرتے ڈرتے اے

"سرامس علشبه کے ساتھ جاکرائے گھرے اینا بمعرآرمانفا- عي هول كرجادراو ژهمي بمجرياس

اللهار شعاع فرورى 2016 203

ہیں؟ کماں سے ہیں؟ یہ توشاید ٹیچرز کو بھی شیں پتا۔" بے بقینی سے تیز تیز ہولتے گربرطائی۔اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی دوست کو مزید پریشان کردہی ہے۔

و اچھا۔ اچھا۔ کوئی بات نہیں۔ میرے ہاں جو ہے سب 'ہم مینیج کرلیں گے 'تم فکر مت کرو۔'' علشبعانے اسے بریشانی سے نکالنے کی کوشش کی۔ علشبعہ کے ای 'ابو گھر نہیں تھے۔ علشبعہ کے ای 'ابو گھر نہیں تھے۔

دونوں نے جاگرار سے کھرکو کھولا اور ضرورت کی چیزیں اٹھا کیں۔ علیہ باتے چھوٹے بھائی کے ساتھ ارسہ کو چھوٹے بھائی کے ساتھ ارسہ کو چھوٹے بھائی کے ساتھ مقا۔ تقوں نے سامان مقا۔ تقوں نے سامان رکھا۔ علیہ بیٹے گئی۔ ارسہ اس کے ساتھ کیا۔ وہ بست تھی تھی اور کمزور الگ رہی تھی۔ وہ ارسہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ سرکا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ مگر پھر پچھ سوچ کر وہ بات تھی کہ آنے والا وقت خاموش رہی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے خاصا کھن ہوگا۔

ارسہ گیٹ بند کرتے اندر آئی۔ پھر کین کے پچھلے دروازے سے جھانک کردیکھا۔ تقی سیڑھیوں پرلیپ ٹاپ کھولے جیٹھا تھا۔ اس نے ارسہ کی موجودگی

نکل آئی لیکن ایک کمھے کو چکرا کرِرہ گئی 'اسے جاتا کِس طرف ہے؟ یہ اس کا اپنا قصبہ تھا مگروہ اس طرف بھی نهيس آئي تھي-اس کي سمجھ ميس نهيس آرہا تھا كه ابوه س طرف جائے "کیکن پھراندازے ہے کسی طرف جائے کے بجائے وہاں ہے گزرتی ایک عورت سے انے محلے کا نام بتا کر رہنمائی لی۔اس نے چاورے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ آنسواس کی چادر میں جذب ہورہے تصرِوه بهنت مهينول بعد اس طرف آئي تھي۔علشبه كے گھر كے دروازے كو ديكھ كراہے لگا جيے كمي مسافت کے بعد لٹی ٹی اپنوں میں پہنچ گئی ہو۔علشبہ كے گھر كاكيث كھنگھنانے سے يہلے مؤكراس كے مقابل اہے گھر کو دیکھا۔اس کے دل میں ممیس می اتھی۔ کے سب کتنااچھاتھا۔"اس نے ایک بیکی لی۔ پھر بہنی آنکھوں کے ساتھ علشبہ کے گھر کا گیٹ دونوں ہاتھوں سے بیٹ ڈالا۔ وہ کن دِ قتوں سے یہاں تک پیچی مھی سے بس وہی جانتی تھی۔ گیٹ علشبہ کی چھوٹی بین نے کھولا۔ جران نظروں سے روتی ہوئی ارسه كود مكيم كربوجها-

"ارسہ بابی آلیا ہوا؟" پھراندر کی طرف منہ کرکے زور سے علشبہ کو آواز دی۔ علشبہ کی ہے نکلی' ارسہ کو دکھے کروڈ تی ہوئی اس تک پنجی ہے اختیار اسے گلے نگائے ہوئی اس تک پنجی ہے اختیار اسے گلے نگائے ہوئی اس تک پوچھنے گئی۔ "ارسہ! کیا ہوا؟ کمال غائب ہو؟ دو دن سے کالج کیوں نہیں آرہیں؟ اور یہ زخم… کس نے مارا ہے تہمیں؟"کوئی جواب دیے بناارسہ علشبہ کے گلے تہمیوں سے روتی رہی۔ گئی۔ پیکیوں سے روتی رہی۔ "کچھ تو بولو۔"علشبہ کاول ہول رہا تھا۔ بہت دیر

''کچھ تو بولو۔''علشبہ کا ول ہول رہاتھا۔ بہت دیر بعد سنبھل کریانی پیا اور علشبہ کو ساری بات بتائی۔ بوری بات سن کر علشبہ کے تو ہوش ہی اڑگئے۔وہ منہ پر ہاتھ رکھے کتنی ہی دیر مدھے کے عالم میں بیٹی رہی۔

''میرے خدا! نور ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اور تمہارے فادر۔ تمہاری شادی ہوگئ۔وہ بھی سرتقی ہے۔ وہ تو اس علاقے کے ہیں بھی نہیں۔وہ کون

المندشعاع فرورى 2016 202

त्रविशिवा

محسوس کرکے بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ارسہ نم آنکھیں رگڑتی واپس کمرے میں چلی آئی۔

# # #

وفائن سر-"ارسه نے بہت ہلکی آواز میں جواب

"ارسه بیٹا! آپ ہمارے کالج کی بھتری طالبہ
ہیں۔"سرنے بات کا آغاز کیا۔ "جو بھی ہوا وہ آیک غلط
ہیں۔ شرف کا بقیحہ تھا۔ یہ بیس جانتا ہوں۔ بیس نے اسی وقت
مدافت صاحب (ارسہ کے بابا کے کاروباری شراکت
وار) سے آپ کے والد صاحب کا نمبر لے کرانہیں کال
کی تھی۔ لیکن ان کا روبہ بڑا مابوس کن تھا۔ وہ کوئی
بات بننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے جو آخری
بات کی وہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق
بات کی وہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق
بات کی وہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق
بات کی وہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق
بات کی وہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق
بات میں رکھنا چاہتا۔ وہ مجھے دوبارہ نظر آئی تومیں اسے جان
بات میں بیس بار دوں گا اور مزید اسی قسم کی پچھ باتیں۔ "مزید
باتیں بقینا" وہ ہوں گی جووہ ابھی ارسہ کے سامنے دہرا
باتیں بقینا" وہ ہوں گی جووہ ابھی ارسہ کے سامنے دہرا
مزید کہا۔

" بیٹااس وقت بجھے جو حل سوجھا وہ میں نے تجویز کے طور پر سب کے سامنے رکھا۔ پھر تقی صاحب کی رضامندی سے یہ نکاح ہوا ہے۔ "ارسہ کو بغور دیکھا۔ " بیٹا آپ پریٹان مت ہوں۔" پر نسپل صاحب نے پیٹانی سلی۔ "میں تقی صاحب اور ان کے بھائی کو تھی طرح جانیا ہوں۔ یہ بہت ایجھے لوگ ہیں۔ مزید کوئی سیکہ ہوتو آپ بلا جھجک مجھے کمہ سکتی ہیں۔ "ان

کے لہج میں خلوص جھلگاتھا۔
"لیں سریہ" ارسہ بمشکل یول ائی۔اس کے مجلے
میں آنسوؤں کا گولہ اٹک رہاتھا۔واقعی کچھ آسانی اور
بہت مقدس رشتے بھی ہمیں راس نہیں آتے۔ جیسے
میری مال کو شوہر اور مجھے باب... آٹکھیں بھج کر
مولیں۔ برنبل صاحب نے بات ختم کرکے اسے
جانے کی اجازت دی۔ تو ارسہ مرے مرے قدموں
سے کلاس روم کی طرف بردھ گئی۔
سے کلاس روم کی طرف بردھ گئی۔

# # #

دوہفتوں بعد زندگی ای ڈگر پر چلنے لگی 'جانے کتنی مدت تک چلتی انجام کیا ہو تا۔ اس سب سے بے خبروہ دونوں بس دن سے رات اور رات سے دن کررے تصرارسر کے آنے سے پہلے تقی باہر کھانا کھا تا ملکن بھی کبھار گھرمیں بھی بنالیتا تھا۔اس کیے کھ سامان بھیلاچکا تھاجوہاتی تھا۔اس کی کسٹ اور جو چیزیں ارسہ كو ذاتى استعال كے ليے جاہيے تھيں ان كى كسٹ بنانے کے لیے اس نے ارسہ ہے کما تھا۔ ارب کو صرف براصنے اور اپنے پودوں میں دلچیسی ہواکرتی تھی۔ اس کی ال نے اس سے بھی کام کائٹیں کماتھا 'نہ اس کوخود مجھی ایبا خیال آیا تقا۔وہ بہت ول جمعی سے برحتی تھی کیونگ اس کی مال اس سے صرف اچھے كريدز چاہتى تھى ليكن اب ظاہر ہے كھانا اور كھركے ويكركام أرسه كوبى كرفي تضرسواس فعلشبيب يوجه كرا مجه الناسيدها كهانا بنانا شروع كرويا تفا- تقى جو بھی جیسا بھی ہو تا خاموشی سے کھالیتا۔ اس کے علاوہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہوتے تص تقی صرف ضرورت کے دفت بات کر تا تھا اور ارسه کے لیے یہ بھی مشکل تھا۔ تقی اتناسنجیدہ اور لیے درے رمتاکہ ارسہ کی ہمت ہی شیس ہوتی تھی کہ وہ اس

ارسہ اور تعقی کاجواستاد شاکردوالا رشتہ تھا'وہ بھی اب دیسانہیں رہاتھا۔ پہلے جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ بڑے اعتماد سے پوچھ لیا کرتی تھی محمراب ایسا

Recifon

"جانے سری زندگی سلے کیسے تھی۔کون کون بھا ان کی زندگی میں؟ پتانہیں کتنے لوگوں کی ذمہ داری تھی ان پر اور مجھے میری تمام ضروریات کے ساتھ ان کے سر تھوب ویا گیا ہے۔ "وہ تقی کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیونکہ تقی نے اس کوائے بارے میں کچھ بتایا تھا'نہ اس سے بھی کچھ پوچھا تھا لین تق کے رویے ہے ایک بات سمجھ چکی تھی۔وہ اسے سخت ناپند کر آہے۔

اس دن اردو کی کلاس تھی۔ آخری پیریڈ تھا لیکن ر نہیں آئے تھے سرحمید پردی عمر کے تنفیق سے ردفيسر تصر ارسه تشريح مين لكھنے كے ليے حوالے کے شعر نوٹ کردی تھی۔ جو سرنے لکھوائے تھے کیکن ارسہ نوٹ نہیں کرسکی تھی۔ ارسہ کو شعریاد نسیں رہے تھے لکھ کربار بار دہرانے پڑتے تھے۔ جب ہی کھے یاد رہتا۔ تھوڑی در بعد لقی کلاس میں واخل موا-سب لؤكيال اس كى طرف متوجه موسي ورمیان سے سی کی آواز آئی۔

"سرابية وسرحيد كى كلاس ب "جي وه نئيل آيا اس لي جي بيج وياكيا " تقى نظري كماكريوكنوالى كو تلاشناجابا-جسس مان کے فاور کی ڈھتھ ہوگئی ہے۔" رافعہ نے

بنایا\_ "ان کے فادر ابھی تک زندہ تھے؟" تھی معصومیت بھری جرت سے بولا اور ہاتھ میں پکڑی کتاب کھول لی۔ ارسہ سمیت بوری کلاس کے چرے پر دنی دنی مسکراہث ابھری۔ "دیہ بھی تا۔۔ ساتھی میچرکے بارے میں بھی کوئی

شايدوه بھي بي سوچ رہي تھي۔

"بهی بهتر ہیں۔ جو دل ہو' یوچھ تو لیتی ہیں۔"ارسہ

نہیں تھا۔ اِرسہ کواہے مخاطب کرنے ہے ڈر لکنے لگا تھا۔ اے لگتا کہ وہ اے مخاطب کرے گی تو وہ اپنی ساری بھڑای ساراغصہ اس پر نکال دے گا۔ کالج میں ان كالتعلق ايك بهت برااسكينڈل بن چكاتھا۔لوگ پچھ بھولتے نہ اسے بھولنے دے رہے تھے۔

كلاس كى وولزكيال جوير معالى يا دوسرى غير نصابي سركرميون مين بهى ارسه مح مقابلي مين آم نهين برم یائی تھیں۔ اِب اس ساری جلن کا بدلہ لینے کا وفت تھا۔اس کود مکھ کر سرگوشیاں کرنا طنز کرنا اتق کے حوالے سے باتیں کرتا ، پھرایک دوسرے کے ہاتھ پر باته ماركر بنسنا- ان كالبنديده مشغله بن چكاتها- اس سب کی وجہ سے اس کا اعتماد ختم ہو تا جارہا تھا۔ پڑھائی ے اس کاول اچاف ہوگیا تھا۔ جس کی وجہ سے اس کی فيست ربورس برواضح فرق براتها ككه اب اس كاكالج جانے کوئی ول سیس کر ہاتھا۔

وہ اکثر کالی جاتے ہوئے بورا راستہ سوچی کوئی گاڑی اے کیل کر تکل جائے یا کالج میں بلاسٹ موجائے اور صرف وہ مرجائے۔ زلزلہ آئے اور کالج کی بلرتك كرجائ اوروه اندرى دب كرمرجائ سلين ايها كچھ نهيس مور ہاتھا۔وہ اپني پريشاني اپني تكليف كس کو بتاتی؟ لے دیے کر علشبدای تھی لیکن وہ کون سا تجربه كارعورت تقى يه وه بھى توارسە كى طرح ہى كم عمر اور ناوان مي الركي تھي- علشبد حي الامكان اے معجمائے کی کوشش کرتی کہ اسے لوگوں کی باتوں کودل یر نمیں لینا جا ہے اور خاموشی ہے اپنا کام کرنا جا ہیے مرابیا ہو سیں آیا تھا۔ لوگوں کے رویے اور طنزیہ باتیں۔اے کمیں نہ کمیں بہت بری لگتی تھیں۔وہ یری طرح ہرٹ ہوتی تھی۔ وہ اکثرغائب دماغی کی سی

ابنار شعاع فروری 2016 105

کی کوئشش کررہی تھی ممربے سود۔ ارسہ کے دانت بجنے لکے تھے۔ پتانہیں رات کا کون ساپسر تھا اور مبح کب ہونی تھی۔ وہ دعا کررہی تھی کہ جلدی مجھ ہوجائے ورنہ تو وہ اکر کر مرجائے گ۔ اتن سردی اور اندهیرے میں وہ کیا کرے "کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ وه المحى اور تا تليس سينے سے لگا كر بينے مى اور كمبل الحيى طرح اینے ارد کرد لیننے کی کوشش کی۔ بہت ور ای طرح بیصنے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں برا تھا۔اسے فیجنڈ اپنے جسم سے اسریں بناکر کزرتی محسوس ہورہی مي-ارسيے نے بى سے رونا شروع كرويا -وہ آواز دباکر گھٹ گھٹ کررورہی تھی مربھی کسی سسی کی آواز سے مرے کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا مو آلبین کرروتے روتے اب اس کی اقاعم انجی بندھ چی تھی۔ کسی احساس کے تحت تقی کی آنکھ کھل گئی۔ و المعام المارة المارات المارات "ارسىسە" تقى كى نىندىي ۋونى آوازىروەساكت

ہوئی۔"ارسہ کیاہوا؟"اس نے دوبارہ پوچھا۔ "مردی ہے۔ "ارسہ بمشکل آواز پر قابو پاکر بول پائی۔ تعی نے آیک جھنے سے اٹھ کرلائٹ آن کی۔ ارسہ نے ڈرتے ڈرتے تقی کی طرف دیکھا۔ رورو کر اس کی آنکھیں سوتی ہوئی تھیں۔ بلب کی روشنی پڑنے براس کے گالوں اور آنکھوں کی تی تیجیئے گئی۔وہ پڑنیس کب سے روری تھی۔ تقی اب دونوں ہاتھ سر پر رکھے جرت سے آنکھوں اور نیم والیوں سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ چند کہے ای طرح دیکھتے رہے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ چند کہے ای طرح دیکھتے رہے کے

و المردى كى وجه سے رور بى ہو؟" آواز ميں بھى

جرت نمایاں تھی۔ ارسہ کوئی جواب دیے بغیراسی طرح دیکھتی رہی۔ تقی نے نفی میں سرہلایا۔ جیسے الفاظ مم ہو گئے ہوں۔ پھر آگے بڑھ کراپنا کمبل اٹھایا 'اس کو ڈبل کیااور ارسہ کی طرف مڑا۔ ''ارسہ لیٹ تو گئی لیکن اگر وہ اپنا کمبل اس

''ارسہ لیٹ تو گئی کیکن آگروہ اپنا کمبل اس کو دے رہا تھا' تو اس نے خود کیا کرنا تھا؟ ارسہ کو نئی نے سوچااور جواب کے لیے تقی کی طرف متوجہ ہوئی۔ دو مہینے ہوگئے ہیں ایسے رہتے ہوئے چلو کچھ تو پتا چلے۔ تقی کتاب میں کوئی چیزانهاک سے دیکھ رہاتھا۔ "جی؟"چونک کر سراٹھایا اور رافعہ کوسوالیہ نظروں سے دیکھا۔

"سر آپ کے فادر ہیں؟"رافعہ نے اپنا سوال دہرایا۔

'''نا پڑھیں نیچ شاباش۔''یہ تقی کاجواب تھا۔ اب وہ دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوچکا تھا۔اس پر رافعہ اپناسامنہ لے کررہ گئ۔جبکہ ارسہ نے سوچا۔ '''یجھ نہ ہی ہوچھنا بہترہے۔''

"کھنہی ہوچھنا بہترہے" وگرلز! آپ کھی پڑھ کیں اور کلاس سے باہر آوازنہ جائے بلیز۔" اور خود شکل پر ڈھیروں بے زاری لیے کلاس سے نکل گیا۔ شاید بوراون کھڑے کھڑے تھک کیا تھا۔ تقی کا آخری بیریڈ فری ہو باتھا۔

رافعہ نے پیچھائی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ارسہ کو آواز ائی۔

وارسہ اہم بتاہ سرکے فادر ہیں؟ تہیں تو پہائی ہوگا سرکی فیملی کے بارے میں۔ "اس بات پر سب لڑکیاں ارسہ کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتے لگیں' ارسہ نے تھوک نگلا۔ وہ اب کیا جواب دے وہ بھی اتن ہی انجان تھی جیسے کہ وہ سب ارسہ نے سر گھماکر رافعہ کو دیکھا اور بھڑے ہیں بولی۔ محماکر رافعہ کو دیکھا اور بھڑے ہیں جیس بولی۔ د تہیں کیا انٹرسٹ ہے سرکی فیملی میں؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ "اور کماب چرے کے آگے کہا۔ اکثر اوگوں کے ہاں جب کسی بات کا جواب نہ ہویا وہ جواب

دینانہ جاہ رہے ہوں' تو الٹاا گلے پر بگڑ کر جان چھڑاتے ہیں۔ارسہنے بھی بھی کیا تھا۔

0 0 0

سردی این عروج پر تھی اور اس رات تو سردی اتن روھی کہ ارسہ کو کمبل سردی کی شدت کے سامنے کم لگنے انکا تھا۔وہ کب سے سردی سے دھیان مثاکر سونے

یریشانی لاحق ہوئی۔ تق نے اپنا تمبل اسے اوڑھا دیا تھا۔ تقی کا تمبل زیادہ برا اور بھاری تھا۔ ارسہ نے ایک لمع كو يتنكفيل موند كرسكون محسوس كيا- پھر آنكھيں کھولیں اور سرا کھاکر تقی کودیکھنے گئی۔ تقی نے اپناگرم جيكثِ بهنا۔ پھرنيج جھك كراہے جوتوں سے جرابيں نكال كر بہنیں۔ اوھراوھرو يكھا تكيے كے ساتھ يدى ہوئی اونی ٹوپی اٹھاکر پہنی۔ پھر تکیہ اور اپنامویا ٹل اٹھاکر چاربائی کی جادر آثاری "آگے براء کرلائٹ بند کرتی اور چ بوت کے ہوگیا۔ آرسے کواب بھی اِس کی فکر ہور ہی چادر او ڑھ کر سوگیا۔ آرسے کواب بھی اِس کی فکر ہور ہی فی- اتن سردی میں بنا کمبل کے وہ کیسے سوپائے گا۔ ر کھھ ہی دیر بعد تقی کے آہستہ آہستہ خراٹوں کی آواز مطمئن ہو کردانت نکالے اور کمبلوں میں منہ چھیا کر 

المنج ناشتابناتے ہوئے ارسے مسلسل سوچتی رہی کہ وہ تقی ہے ہو چھے گی کیہ وہ رات کو تھیک سویا تھا۔اس کو سردی تو نہیں گئی تھی۔ لاشعوری طور پر تشکر کے جذبے کے زیر اثر شکریے کے طور پر اس سے پیا بوچھنا جاہتی تھی۔ اس سے پہلے ارسہ نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج کرنا جاہتی تھی لیکن براہ راست شکریہ ادا کرنا اس کے لیے آیک

"بال مجھے ضرور بوچھناچاہیے۔"ایک بار۔ مصمم اران كرتے ہوئے ناشتا باہرلاكر ركھا۔ ناشتاكرتے ہوئے ارسہ نے تقی کو دیکھا۔ پھر فورا" نظریں جھکالیں۔ "اب ہو چھتی ہوں۔" پھرچور نظروں سے

. مكهانة احباس مواكه كوئي مات كرنانو دور كي مات 'اس

ضروب ون بيد توب تمري ... "مربولا بي تمين كيا-ناشتے کے بعد تق کے لیے جائے لینے کچن میں گئی۔ " حپلو ہو چھتی ہوں جائے کیسی ہے؟" جائے کاکیپ اٹھایا اور خاموشی سے دے کروایس آگئے۔ بولی کچھ نہیں۔''اف کیامصیبت ہے بولاہی نہیں جاتا کچھ۔'' بري طرح جعلائي- اين اس كم بمتى بر كاؤنثر بر ماتھ رکھ سامنے پڑے جگ کو گھورتی رہی۔ "جلدی کرو ورج مورجی ہے۔" باہرے تبقی کی آواز

اے ہوش میں لائی۔وہ"اوہ۔۔" کمہ کرواش روم کی طرفِ بھاگ۔ جلدی جلدی تیار ہوکے باہر آئی۔ شوز ين كر عادراو زهي-

تقی جائے بی کر کپ اندر رکھ آیا تھا اور اب موبائل پر کچھ ویکھ رہا تھا۔ اصل میں ارسہ کے تیار ہونے کا انتظار کررہا تھا۔ ارسہ نے بیک اٹھایا۔ بیک رات کو ہی تیار رکھتی تھی۔ تالے سے چانی نکال کر تقی کو تھائی اور خود دروازے بند کیے۔ گیٹ کو تالانگاکر *تق کے پیچھے چلنے لگی۔* 

' حیلواب بوچھتی ہوں۔ جائے کا بوچھوں یا رات کا؟ جائے کا تو تب ہوچھنا جا ہے تھا نا۔اب سروی کا یو چھتی ہوں۔"فیصلہ کرئے "جیز قدم اٹھاتے ہوئے تقی کے قریب جانے کی کوشش کی اور خاموشی سے چلتی رہی۔ یمال تک کہ کالج کا گیٹ نظر آنے لگا۔ بھر منه بنایا سر جھنکا اور اجانک نوردار آواز میں بول

"سر آپ کورات سردی تو نهیں گلی تھی؟" پھر احساس مواكبه آواز تو چھ زیادہ بی او چی تھی۔ تر۔ تق نے کھے چونک کرانی رفار کم کرتے ہوئے اے

وننيس سردي نهيس تقي اور ميرانهيس خيال اس

201100

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اضافہ کرتا استاف روم کی طرف بردھ گیا۔ یعنی کہنا بڑے گایا مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی پڑے میں۔ مگرار سے نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اس بات پر خوش ہورہی تھی کہ اس نے ایک بات بوچھ لی ہے اور سرنے اس کا جواب بھی دیا ہے 'وہ بھی انتالہ با۔

'' ''بہاڑی لوگ… ''کلاس میں داخل ہونے سے سے کہا ہے اس نے یوں منہ بناکر سرملایا جیسے کسی تفتیشی شفیسر کے ہاتھ بردی اہم معلومات کلی ہو۔

ہرتین اہ بعد کالج میں تمام مضامین کی آیک ٹیسٹ
رپورٹ تیار ہوتی تھی۔ ارسہ کی بیہ رپورٹ تقی کو ملی
تھی۔ اس وقت تو تقی اپنی فائل میں رکھ کر کلاس لینے
علا گیا تھا۔ اب گھر آگر رپورٹ ویکھی تو اس کا دماغ
گھوم گیا۔ کہیں سے نہیں لگ رہاتھا کہ یہ ارسہ ہاشم کی
رپورٹ ہے۔ لتی صرف ارسہ کی وجہ سے یہاں دکا
ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا ارسہ یہاں اپنا یہ سال پورا کر لے۔
وہ اسے کہیں اور لے جاکر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اگر ارسہ کی رہ ھائی کامسکہ نہ ہو باتو وہ کبا یہاں سے
جاچکا ہوتا۔ اس کا کشریک بھی اس کے لیے مسکہ نہ
جاچکا ہوتا۔ اس کا کشریک بھی اس کے لیے مسکہ نہ
جاچکا ہوتا۔ اس کا کشریک بھی اس کے لیے مسکہ نہ
جاچکا ہوتا۔ اس کا کشریک بھی اس کے لیے مسکہ نہ
جائی تھا حالات کو ویکھتے ہوئے وہ اسے نہیں روکیں
جائیا تھا حالات کو ویکھتے ہوئے وہ اسے نہیں روکیں
خرگرا دیہ

تقی نے کمرے میں داخل ہوتی ارسہ کو دیکھا۔ اے شدید غصہ آیا۔ حالا نکہ وہ غصہ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کو نری سے سمجھانا چاہتا کہ وہ صرف اپی برھائی بر توجہ دے 'جو آئندہ اس کے کام آتی گر۔۔

اٹھ کراس تک پنچااور ایک جھکے سے اس کاباند پکڑ کر اس کارخ اپنی طرف کرتے اس کے ہاتھ میں رپورٹ پکڑائی۔ ''یہ ہے تنہاری رپورٹ جھے بتاؤ؟ ہم کس لیے اس عذاب میں۔ اگر اس طرح پڑھنا ہے تو بہتر

ہے چھوڑ دو... ابنی وجہ سے جھے بھی خوار مت کروئ بلیز۔ ہرچیز کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ "سرخ اور سے ہوئے چرے کے ساتھ انتمائی سخت اور کھردرے لیج میں کہتے ہوئے اس کابازو جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رپورٹ ارسہ کے ہاتھ سے چھوٹ کرنے جا گری۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت کھڑی تھی لیکن آنکھوں سے نکلتے آنسو' ٹھوڑی سے قطروں کی صورت میں پھیلتے جارہے تھے۔

وکیامی ہمیشہ نے اپنی ہوں؟ان حالات میں جب سب بجھے بجیب بجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ باتیں سب بجھے بجیب بجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ باتیں بناتے ہیں 'ہروفت کسی انجانے خوف کے حصار میں رہتی ہوں کہ ابھی پھر بچھ ہوجائے گا۔ جیسے پہلے سارے رشتے بچھے سے بھن گئے۔ آپ بھی بچھے جھوڑ دیں گے۔ آپ بھی بچھے جھوڑ دیں گے۔ آپ بھی بھو کے کیسے دیں گے۔ ایک لیے کاسکون نہیں ملتا بچھے کیسے ردھوں میں؟یاد کیا ہوا 'سبتی بھول جا باہے بچھے۔ پھر کیا کروں میں؟یاد کیا ہوا 'سبتی بھول جا باہے بچھے۔ پھر کیا کروں میں؟یاد کیا ہوا 'سبتی بھول جا باہے بچھے۔ پھر کیا کروں میں؟یاد کیا ہوا نہیں بڑھ سکتے۔ اب وہ بھی ہوں تو نہیں بڑھ سکتے۔ اب وہ بھی ہوں تو نہیں بڑھ سکتے۔ اب وہ بھی ہوں تو نہیں بڑھ سکتے۔ اب وہ بھی ہو۔ آپ بھی ہوں تو نہیں بڑھ سکتے۔ اب وہ بھی ہوں تو نہیں ہوں ہوں تو نہیں ہوں تو نہیں ہوں تو نہیں ہوں تو نہیں ہوں ہوں تو نہیں ہ

انگلش کی کلاس ختم ہوئی تھی۔ارسہ اور علشبہ بھی میڈم کے بیچیے ہی باہر نکل آئیں۔اگلا بیریڈسر تقی کا تفا۔علشبہ نے ہال کے سول کے ساتھ نمیک لگاتے ہوئے ارسہ کوغور سے دیکھا۔
اگاتے ہوئے ارسہ کوغور سے دیکھا۔
"ارسہ!کیا ہوا؟ آج بہت چپ چپ ہو۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟"

" دو کوئی بات نہیں ہوئی یاں۔ " سوجے منہ کے ساتھ ادھرادھرد کھتے ہوئے ہوئی۔ دم رسیہ باتنیں چھپانے گئی ہو مجھ سے ؟" اس سے پہلے ارسہ کوئی جواب دہی۔ سربلال پاس سے گزرے۔ وہ مہتھیں کے پروفیسر تھے۔ وونوں نے

بت وتت سرو حام بیات ''وعلیم السلام! کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟'' رک سراتے ہوئے پوچھا۔

المند شعاع فرورى 2016 209

کھے کو دونوں کامنہ حیرت سے کھلا مدی اولیٹ تعیں ار بوراایک من بھی جیں۔ ان سے آگے اولیال ابھی سیٹوں پر بیٹھ رہی تھیں 'پھر۔ دتم نے دیکھا اس آدمی کو؟" ارسه کی آنگھیں « بال ويكها... وانعالا كزير نهيس ايكشنؤ بريقين ر کھتا ہے۔" علشبہ بنتے ہوئے بول- ارسہ کو جرت ہوئی۔اس کے ہننے پر۔ ''ان کے ڈانیلا گرز بھی اپنے ہی برے ہوتے ہیں۔"اس کے زہن کے پروے پر کل شام کامنظر آندہ د کل تو بری ربورٹ پر اتن سنار ہے تھے۔ آج خود ای کلاسے تکال دیا۔" واحیا واقعی؟ ویسے تو بولتے ہوئے بڑے کیوٹ لکتے ہیں۔"علشبہ ہنوز مسکرار ہی تھی۔ جیسے مجھ ہوا المجي جب تم سرے بات كردى تحي المحصالاتم ابھی رودوگی اور اب تم ہنس رہی ہو۔ "ارسہ نے الجھ کم " ديڪھا .... ميں اچھي ايکمٽرس بن سکتي ہوں تا؟" علشبدني آنكسيل مكاكريو تحا-"بال ضروري" ارسه نے وانت ميے وراصل علسبه کو بھی اتی ہی ہے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ صاف نظر آرہا تھا۔ یہ تیجراسٹوڈنٹ والا معالمہ نہیں ہے۔ دہ اس دفت ارسہ کی دجہ سے بی باہر کھڑی تھی مرارسہ کے ''دیکھاتم نے اس آدی کو ہ کہنے پر فورا" تنبهل كئي-وه جانتي تفئي ارسه ببليه ي پريشان بهوه مزید اس کوبدول ہوئے ہے بچانے کے لیے بات کو نراق میں اڑانے کی کوشش کررہی تھی۔ "ار سب کیا سوچ رہے ہوں سے 'جنہوں نے

ہمیں ایسے دیکھا اور پوری کلاس ہنس رہی ہوگی ہم پر۔"ارسہ بسورنے گئی۔ پر" (اوریہ کم آن ارسہ! پیچ چیز اسٹوڈنٹ لا کف کا "فیک ہیں سر۔ "علشبعہ نے جواب ہا۔ "ارسہ آپ کے ٹیسٹ .... "ارسہ کو دیکھتے ہوئے معنی خبزی ہے جملہ ادھورا چھوڑا۔ارسہ نے شرمندگی ہے سرجھکالیا۔اس بات پر پہلے بھی کافی کچھ سن چکی شخی۔

" دوری سرد نه کسٹ ٹائم ایسانهیں ہوگا۔"

" پلیں کوئی بات نہیں لیکن ایک بات یادر کھیے

گا۔ ہم آپ ہے بہت می توقعات وابستہ کیے ہوئے
ہیں۔" سر مسکراتے ہوئے کمہ رہے تھے۔ تقی پاس

ہیں۔" سر مسکراتے ہوئے کمہ رہے تھے۔ تقی پاس

ہیں۔" کزر کر کلاس میں جارہا تھا۔ علشبہ نے سلام کیا

لیکن ارسہ 'بلال صاحب کی طرف، ہی متوجہ رہی 'جیسے

دیکھا ہی نہ ہو۔ ارسہ نے سربلال کی بات سمجھ کر سر

بہت 'ان شاء اللہ سر! میں آپ کی توقعات پر بورا اتروں گی۔''اس نے واقعی اب توجہ سے پڑھنے کا تہیہ کیا تھا۔ سر بلال سے بات کرکے دونوں کلاس کے دروازے تک آئیں۔

"ے آئی کم ان سر!"علشبدنے ہوچھا۔
"نو..."انتمائی قبر آلود نظروں سے تھورتے ہوئے فرایا گیا۔

''ہیں۔ کیوں؟''دونوں کو حیرت کاجھٹکالگا۔ ''جب نیچر کلاس میں ہے' تو آپ یا ہر کیا کر دہی تھیں؟''

"ہم سربلال ہے بات کردے تھے۔"علشبہنے جوابا "کما۔

"بسرحال... آپ کو مجھ سے پہلے کلاس میں ہونا چاہیے تھا۔اب باہر ہی رہیں۔" "یہ کیا..." دونوں نے آیک دوسرے کودیکھا۔ "سر آب ابھی توکلاس میں آئے ہیں۔ہم یاہر گھوم

نہیں رہے تھے۔ آپ نے بھی دیکھا۔ ہم سرے بات کررہے تھے۔"علشبہ جب رہ سکتی تھی بھلا۔ اس کے جواب میں سرچار قدم آھے آئے اور کلاس روم کا دروازہ بند کردیا۔ یوں منہ پر دروازہ بند ہونے پر 'ایک

المار شعاع فرورى 2016 240

دیکھا۔ یہ عکرشہ باجی تھیں۔ ایم اے فائنل ایر کی

"آپ۔۔"ارسے کررتے تمہارا شکوہ کانوں میں "ہاں جی! پاس ہے گزرتے تمہارا شکوہ کانوں میں یرا تو به جواب محکوه تھا۔ "ارسہ نے جھینے مثانے کو مسکرانے کی کوشش کی۔

"ویسے میرا بچسے! تمهارے پاس توبیہ حسن اضافی خولی ہے۔خوب صورتی اور معصومیت کیاامتزاج ہے واہد کون شمر جائے حسن وخوب مصورتی کے اس پیکر

اتب ارسه بر كوئى غرال تو نيس لكه ريس؟ علشبد خشتي بوك يوجعا ''یہ کام ہم تقی صاحب پر چھوڑتے ہیں۔''عکرشہ نے آنکھ ماری۔ ساتھ ہی تبقیہ نگایا ارسہ کمبراکر پانی کے بہانے دہاں ہے اٹھ گئی لیکن عکرشہ باتی کی باتوں نے اسے پریشانی اور ناامیدی کے اس حصارے تکلنے ميں مدودي بجس ميں وہ كل شام سے قيد سى۔

جیے ہی بریک ہوئی' ارسہ اور علشبہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح دھوپ بینکنے کراؤیڈی طرف جانے کے لیے کلاس سے تکیں۔ می تمویر میوں اترتی دکھائی دیں۔ دونوں نے آتے برم کراشیں سلام كيالومس تموية مسكراكرخوش ولى معواب ويا-"خيع آليك كلاسياني بلادي-"

وسيور ميم ..." دونوں مستعدى ليے اساف كى طرف بردهیں۔ کیونکہ تیجرز کے کیے یانی اساف روم میں ہی رکھاجا تا تھا۔ انہیں مس تمویت پیند تھیں۔ خاصِ طور پر ارسه کو بردی خوشی ہوتی تھی ان کا کوئی کام

اسٹاف روم میں تقی بھی بیشا تھا۔ اور دو اور ٹیجیرز بھی۔ ارسہ نے ایک نظر تھی کو دیکھا۔ وہ مگن سا بیشا

اخبار بڑھ رہا تھا۔ ارسہ نے کانچ کے نفیس سے گلاس

حصہ ہے یار۔ کل کو فیسوئی' اے یاد کرکے" علىئىبدارسە كابازو كچژ كركىتىنىن كى طرف چلتے ہوئے

''اور جہال تک بات ہے کلاس کے ہیننے کی' تو تم الحطے پیریڈ ہے ہی نوٹ کرنا شروع کردد کہ عس کی کس بات پر ای قسم کی انسلٹ ہوتی ہے۔جس کی عزت ہوتی جائے۔اس کا نام نوٹ کرلو۔ تم دیکھتا دو دن میں ای بوری کلاس کے نام لکھے ہوں کے تمہار سیاس اس بات پر کوئی رو تاہے یوں؟ پاگل ہو بالکل ۔۔ "میں اُس بات پر کبھی ہنس نہیں عتی۔"ارسہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ علشبہ سر پکڑ کر کری پر بیٹھ

ر سبب بليزنا يار يكون جھوٹی جھوٹی باتوں كو دل ركيسي مو؟ علشبد بي حارك سے كويا مولى-معلشبعب چھولی بات تہیں ہے۔ ونیامیں کسی کو میری ضرورت سیس- میں ایک ناکارہ چز ہوں۔ دو سرول پر بوجھ کے مجھ شیں علیں ہے کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔"علشبدی طرف جھک کر بوے ير درد كہتے ميں اسے بتايا۔

"تم خدا ہو بجو کسی کو تمہاری ضرورت ہوگی؟ صرف مہیں تہاری ضرورت ہے اور کیوں بوجھ بی ہوئی ہودو سرول یہ خود کواتام صبوط کرو کہ کسی پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ ہاں اس میں کچھ وفت ضرور کے گا مس وقت کا انتظار حوصلے اور حکمت عملی سے کرد-اس طرح روتے بسورتے مظلوم بن کر نہیں۔ حمہیں اس موج سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے کہ تم ناکارہ ہواور م مجھے کر نہیں سکتیں۔ تم انسان ہو اور انسان کچھ بھی كرسكنا ب- بشرطيكه باكل مخبوط الحواس نه مو-بس اور کھے نہیں 'یمی جانے دماغ روماغ کو مثبت سوچ کا پیٹرول دو اور مثبت سوچ کو عالو کل اور امید سے ملے گ۔ چھوٹے بڑے'اچھے برے واقعات کو کوئی خود پر

حاوی ہی کیوں ہونے دے ... ہوں ... انتمائی کڑے المج میں کما گیا تفا۔ دونوں نے جھٹے سے سراٹھاکر

ابنارشعاع فرورى 2016 [21]

اے وہاں سے مثایا۔علشبہ طی گئ۔چوکیدارنے ان كياف يرااور جا كالرر كلى-ارسه بحياني لے آئی تھی۔اب پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی اور مس نے چائے کا کب اٹھالیا تھا۔ مس تمویزا کا پیس الگ كركے سيدهي ہوئيں توارسه كوديكھا۔ "ارسہ پائی رکھ دیں یہاں۔"ان کے سامنے چھوٹا ساجیج برا تفا۔ارسہ نے جھک کر گلاس جیج پر رکھااور جائے کے لیے مڑی۔ وارسد تمهاری اور سرتقی کی استوری بری ان ہے آج کل۔"مس صدف کی آواز تھی۔ارسیہ کاول نورے وحركا-اب بيكيا شروع كرنے والى تھيں-باقی دونوں نیجرزنے بھی چونک کراسے دیکھا۔ پھرمس تمو "پليزايس كيوزي" كت موئ يرا باته مي كرے وہاں سے المحمد كئيں اور جائے كاكب وہال ہى

چھوڑدیا۔ارسہ رک گئی تھی لیکن جواب کوئی نہیں دیا "بتاؤ تا کیاسین ہے؟"اسے ان الفاظ پر دھچکا سا لگا۔ یہ ایک عورت اس سے براہ کر ایک استاد کے الفاظ تصوه مس صدف کے جوتوں پر تظروں جماکر

کھڑی رہی۔ "مریهال توبوے موڈیس رہتے ہیں گھرمیں بھی اليه بي بين ؟ ساته جائے كى چىكى لى-ارسه خاموش کھٹی جو توں کی نوک دیکھتی رہی۔

"ویے سر تقی ہیں بہت بینڈسم-"مس سدرہ کی آداز برارسہ نے ایک نظران کودیکھا۔اس کی آنکھوں میں گلہ ابھرا۔ آپ سے بدامید مہیں تھی۔"ارسہ بھی بہت کیوٹ ہیں۔ کیل اچھاہے۔"میم سدرہنے اضافه كياـ

ولیکن من ابھی ان کاموں کے لیے بہت عمر نہیں

میں پانی بھرا اور باہر لے آئی۔ کالج کی تتنویں خواتین ٹیجرز اسناف روم سے باہر دھوپ میں جیھی تھیں۔ ارسہ نے یانی کا گلاس میں تمرہ کی طرف برمھایا۔جوانہوں ن "تهينكس"كت موت بكراليا-"ارسه! مجھے بھی پانی لادو-" مس صدف کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کر ختگی کیے ہوئے تھا۔ ''ارسہ نے تھوک نگلا۔وہ بمیشہ یاک اسٹریز کی اس تیجرے خاکف ہوتی تھی۔ دونوں نے

بهراشاف روم کی طرف اینے قدم برمهائے "علشبد!" مس صدف نے یکارا' تو دونوں نے رک کر سوالیہ تظروں سے ٹیجر کو دیکھا۔ وح رسہ تم یانی کے آؤ۔"مس صدف نے دانت پیے۔

"جی ..." ارسه تیزی سے اساف روم کی طرف «علشبد! تم ایرسه کی استعنث ہویا باڈی گارڈ؟<sup>»</sup> س صدف نے مسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ یوچھا۔

"ہم فرینڈز ہیں اور اسکول ہے ایک دو سرے کے ساتھ ہیں' ہمیں ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔اس می السفنن يا باؤى كارؤ والى كيابات ہے۔"اعتادے

آنكھوں میں آنگھیں ڈال کربات کرنا علیہ کا خاصہ تھا۔جاہے سامنے کوئی بھی ہو۔

''باؤ سوئٹ'ا نے برائے دوست کہیں کہیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مجھے تو یاد بھی شیں 'میرے ساتھ اسکول میں کون کون تھا۔"مس تمرہ بیشہ کی طرح چرے پر مینهی سی مسکان لیے بولی تھیں۔ مینھی سی مسکان لیے بولی تھیں۔ ''کیا آپ میں جھی جھگڑا نہیں ہوا؟''اس بار مس

سدره نے یو چھاتھا۔

«مبیں بھی نہیں 'جہاں اختلاف ہو تا ہے' «مبیں ماری نہیں جہاں اختلاف ہو تا ہے'

Section

الهنار شعاع فرورى 2016 172

تک این کا تعاقب کیا۔ باہر سردیوں کی سنہری دھوپ مچھیلی تھی۔اس نے سوچا۔اے بھی چل کریا ہر بیٹھنا ع ہے۔اس کے اس نے اخبار لیسٹااور باہرجائے کے کیے اٹھا۔ باہر نکل کرایں نے ارسہ کو ایک نظرد یکھا۔ وہ اے بے حدیریشان کی۔وہ لاشعوری طوریروہای بی رك كرد يمضے لكا۔ اس تك آواز چہنچ ربي تھي كيكن آوازواضح نہیں تھی۔اے سمجھ میں نہیں آرہاتھاکہ كيابات مورى ب-جبارسدني نفي من سرملايا تب اس کے چرے پر جو تکلیف تھی وہ بہت واضح محسوس ہوئی تھی اے۔ تقی کے دماغ میں الارم سابجا كداس كسى طرح ارسد كودبال سے بثانا ہے۔ وہ تیزی ہے واپس آیا۔ درازے آج کا نمیث نكالا-اس في الجمي ويتين بيرزى چيك كي تصان چیک کیے ہوئے پیرز کواوپر رکھااور بے مدتیزی ہے ارسہ تک پہنچ کراہے وہاں سے مثلیا۔اب واپس آکر بينه كيا نفامه نيب جيك نهيس خصروه كمرجاكراس ہے واپس لے سکتا تھا۔ تمریہ تھاکیا؟ وہ سمجھ تنہیں یا رہا تفا عمراس سب میں کوئی البی بات ضرور تھی جو اسے بے حدیری لگ رہی تھی۔ وہ بریک ٹائم اوور ہونے تك كم صم ميشاربا-

اور ارسہ کلاس روم کی طرف گئی تھی۔ علیہ ہو کلاس کے دروازے پر ہی کھڑی ارسہ کا انظار کر رہی کھڑی ارسہ کا انظار کر رہی تھی۔ ارسہ آیک ہاتھ جس پیپرز درویے اور دوسرے ہاتھ کی منحی تحق ہے تھیے تقریبا "بھا گئے ہوئے کلاس میں اپنی کری تک آئی۔ گالوں پر آنسو آیک قطار کی صورت بہہ رہے تھے۔ علیہ او پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا ہوا؟ اس نے بس کری کے ستھے پر بیٹھ کر دونوں بازدوں میں اسے جھنچ کیا۔ اس کے پاس کر دونوں بازدوں میں اسے جھنچ کیا۔ اس کے پاس کے باتھ تھی دیے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ ارسہ کے باتھ تھی بیپرز بگھر گئے تھے۔ یہے ارسہ خود بھر گئی میں بیٹرے ارسہ خود بھر گئی میں بیٹرے ارسہ خود بھر گئی میں بیٹرے ارسہ خود بھر گئی تھے۔ ارسہ خود بھر گئی

"علشبدا میں مرجاؤں گ۔ میں مرجاؤں گی۔ لوگوں کی ایسی ہاتیں مجھے مار دیں گ۔ میرے اندراتی ہمت نہیں کہ یہ سب برداشت کرسکوں۔"وہ روتے "یا الله مجھے غائب کردے یہاں ہے۔" علیہ به ہوتی تو بات سنبھال لیتی۔ اس کے تو حواس کام کرنا جھوڑ دیتے تھے۔الیمی صورت حال میں۔ لڑکیوں کو تو چپ کرا علی تھی لیکن میچرزے ان کا کیا کرتی ؟

ب کی بین میں انہ کوئی آگے 'نہ بیتی 'نعلیم'نہ کوئی عمر ۔۔ کیا مستقبل ہے اب اس کا؟' بری جماتی نظروں سے مس سدرہ کو دیکھا۔ ارسہ اسکلے ہی لیمے بھوٹ کررونے والی تھی۔ اس کا منہ سرخ ہو چکا تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مس صدف نے مزید بچھ کہنے سے پہلے پڑا کا برا القمہ لیا۔ پڑا محتدا ہونے بچھ کہنے سے پہلے پڑا کا برا القمہ لیا۔ پڑا محتدا ہونے سے پہلے اس سے بھی تولطف اندوز ہونا تھا تا 'جبکہ مس سدرہ اس کو دیکھتے ہوئے تاسف سے سرمالا رہی سدرہ اس کو دیکھتے ہوئے تاسف سے سرمالا رہی

''ارسابہ نیسٹ ہیں۔ان کی اسٹ بناکر کلاس میں وسٹری بیوٹ کردیں۔'' تقی تیزی سے ارسے قریب آیا اور ارسہ کی طرف رول کیے ہوئے بیپر زبر معاہے۔ ''اوہ سوری۔'' تقی نے میں صدف اور میں سدرہ سے کہا۔ جیسے اپنے دھیان میں ہواور اب اس بے وھیانی پر شرمندہ ہو۔ارسہ پیپرز بکڑ کرتیزی سے کلاس روم کی طرف براہ گئی۔ کلاس روم کی طرف براہ گئی۔

"الش أوكے سرا زالیں۔"مس صدف نے بردی خوب صورتی ہے مسکراتے ہوئے آفری۔ "نو تھین کس ۔" تقی تحلفا "مسکرایا۔

"ارے سرا آپ کو ڈائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جوائن کریں۔" مس صدف نے اصرار کیا۔ راس عورت کی ہے باک اس کے میسعز "اس کی

کان توہے) ''نہیں شکریہ''اب کے تکلفا" مسکرانے کی بھی زحمت نہیں کی اور اسٹاف روم کی طرف بردھ گیا۔ اب کسی دھوپ چھاؤں نے اثر نہیں کرناتھا۔ تقی نے صرف ارسہ کو وہاں ہے ہٹانے کے لیے یہ کیا تھا۔ جب ارسہ بانی لے کرنگلی تھی۔ تقی نے خفیف ساسر محماکر اس کو باہر نکلتے دیکھا۔ یہاں ہے آیک بیچرکی کری کا پچھلا حصہ نظر آرہاتھا۔ تقی کی نظروں نے باہر

ابناد شعاع فرورى 2016 213

ہوئے بول رہی تھی اور آواز میں اتنادرد' اتنی تکلیف تقى كەعلىبىسى بھى آنسونكل آئے

"بہت درد ہو تا ہے بچھے ... بہت ہرث ہوتی ہوں میں۔ یہ برا کھاتے ہوئے مرا کینے والی بات نہیں ہے۔ جبوہ یو چھتی ہیں ممیاسین ہے؟وہ سمجھ نہیں عتیں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔جب وہ کتی ہیں 'پیرسب كرنے كى غرشيں تھي ميري-جبوه بيھے بتاتي ہيں ميرااب كوئى مستقبل نہيں۔ توكورے لکتے ہيں مجھے زخم بن جاتے ہیں۔وہ نہیں سمجھ سکتیں کہ ان زخموں ير مرجم ركھنے والا بھي كوئي نہيں۔اگر اس طبح زخم لکتے رہے او مرجاول کی میں..."ارسہ نے محق سے

''سشش۔''علشبہنے اے خودے الگ کیا۔ اس کے آنسو بو تھے اور اپنے بھی سے وہ خود اس سے زیادہ رورای تھی۔ عرایے سیں چل سکتا تھا۔ ووحمهيل ميت خميس بارني ارسه- مهت باروكي تو واقعي مرجاؤك مكسي كوإجازت مت دوكه وه تم يرجزهاني كريك خاموش رہوكی توای طرح بیچھے برے رہیں کے لوگ۔ خیراب میں دیکھتی ہوں کون تم سے کوئی الی ولی بات کرتا ہے۔" پھریتے بیٹے کر تیزی ہے ييرز سمين اور ارسه كوياني لاكريلايا- بريك عام ختم بونے کو تھا۔اے ای دوست کو مزید تماشا سیں بنے ويناتخا

كالج سے كمرتك كارات بہت مشكل سے طے كيا تفا ارسے نے بجیب ی حمکن بورے وجود میں سرایت کردی تھی۔شام کوبستر رکیت کرے آواز روتے ہوئے سوچی رہی کہ زندگی میں مرچز کیوں الث س ہے۔ وہ ایسا کیا کر علق تھی کہ حالات بچھ سازگار

ث مے ہیں۔ کمال جاؤل ۔۔ کس سے مدد ما تحول - مد الله سے "اس کے مل سے آواز

الله ميس تحك من مول عاجز آلى مول- مير

اور برداشت نہیں کر عتی۔ یہ بہت زیادہ ہے ، مجھے بچاک جھے بچائے 'جھ پر رحم فرا۔"اپی سکیاں' چین دیاتے اللہ کو پکارا اور بے شک اللہ کو پکارنے والف خالى بائقه نهيس رہے ليكن مبح تك وه اس سب ک وجہ ہے بخار میں جل رہی تھی۔

کالج نہ جانے پر علشبدنے لقی سے بوجھا تھا اور ارسہ کے بیار ہونے کاس کر پریشان ہوئی۔ووسرے ون پھرارسہ کے کالج نہ آنے پر اس نے بقی سے پوچھا تھاکہ وہ اس کے ساتھ جاکراریہ کودیکھ عتی ہے۔وہ گھرے اجازت لے کر آئی تھی پیرکیا اعتراض ہونا تفا لمركم من كيث ير بالانكافعات

وارسه كوبا برنسين لكانا بوتار مجبوري كي صورت میں پچھلا کیٹ اندرے کھولا جاسکتا ہے۔" تقی نے بالا کھولتے ہوئے علشبہ کو وضاحت دی۔جس کی ضرورت نهیں تھی۔ 'میں جانتی ہوں سر۔''علشب

سنحن میں ارسہ تیم کے ٹنیڈ منڈ در خت کے سنے کے يائد مميك لكاكر كجي زمن برحمتنوب من سرديد بيمي می عاشید تیزی سے اس تک آئی۔

"ارسد!"علشبدناس كے سامنے پنجوں كے على بيضة موت يكارا-ارس في استلى سے سرافعاكر

اے دیکھا گرولی کھے نہیں۔ وہ نظیے پیر بیٹی تھی۔ کپڑوں اور باتھوں پاوس پر مٹی کلی تھی۔ ہونٹل پر جی پیڑی ایکے بال مسلے ہوئے کیڑے علی خالی خالی می وران آسمیں جن میں علشبه كود كيم كربحي كوني خاص تاثر أيس إجم إ-وه اسے بالكل اس ورخت كى طرح اجرى موتى كى۔ علشبه كاول كث كرره كيا- يهك علشبه اس ويحتى تو مهاسے شنرادی کی طرح لگتی تھی۔ شنرادی کو فقیرنی مح "پهال...اس طرح کيون جيمي بوارسي..." ''دھوپ میں جیمی ہوں۔"ارسہ کی آواز میں بھی

نقاهت نمایاں تھی۔

«نہیں۔۔۔اٹھویہاں ہے۔ اس طرح مت بیٹھو يهال-"علشيمات المحاكراندرلائي-وميس كهاناك أول-" تقى كهانے كاكمه كربابر

علشبه كواس يرجعي بهت ترس آيا-وه بهي تواجعي گھر آیا تھا۔اب بنا آرام کیے "اتی دور کھانا کینے جا آااور ارسه سارا دن کی بھو کی تھی۔ پتانہیں صبح بھی کچھ کھایا تفايا تهيس-اباس حالت ميسياني تك يوجيضوالا كوئي تهيس تفايهال-اسے بے اختيار رونا آرما تفاس وقت ارسه کواس حالت میں دیکھ کر۔علشبہ نے اس کے كيڑے بدلوائے التھ منہ اور پیراجھی طرح دھلواكر تنکھی کی۔ تب اسے پچھ سکون ملا۔ تقی کھانا لے کر علدی بی آلیا تھا۔ علشبہ نے کھاتا تکال کرزیروسی ارسه کو کھلایا۔وہ باربار دمیراجی نہیں جاہ رہائیس کرو التي موجائے كى- اچھاتم خود بھى تو چھ كھاؤ-"كىتى جارى محى- كين علشبدة اسے كھاتااورووا كھلاكر ہی دم لیا۔ جبکہ تقی نے ایک نوالہ تک نہیں کھایا تھا۔ علشبہ نے کمانا نکال کر پہلے بلیث اس کی طرف برمهائی تھی مروہ و بھے بھوک نہیں ہے "آپ لوگ کھائیں۔" کہتے ہوئے کی کے پچھلے دروازے سے باهرنكل حمياتفانه

تین چھیوں کے بعد آج ارسہ کالج آئی تھی۔ علشبد ارسہ کو دیکھ کر جیزی سے اٹھ کر اس تک آئی۔ ''کیسی طبیعت ہے اب؟''اس کے دونوں ہاتھ مکڑ كر فكرمندي سے بوجھا۔

"ویسے میں سمجھ رہی تھی ہتم کل آوگی ہمیاطبیعت کل بھی خراب تھی؟" ""نہیں...کل ٹھیک تھی میں۔سرنے منع کردیا تھا آنے۔"ارمہنے بتایا۔

" اہنیں سرنے منع کرویا میوں؟"علشبه کوذراحیرت

"بال يتا ب كل نا سرن جمي كيمشرى ك نونس دید اور کما کالج جائے کے بجائے کھر بیٹے کر ياد كرلول - جننا بهي ياد كرسكتي مول من يا بقرريت كرون اور أكر بور موتي مون توان كاليب ثاب استعلل كرسكتي مول كوني ياس ورو ميس الكااور evo كيب ٹاپ والے بیک میں ہی رکھی ہے۔" ارسے بوے بشاش لبج من تارى مى-

«پهريه کيا تفاليپ ثاپ مين؟» علشبه يرجوش "كيا\_"ارسے كنے الكاكر "كيا"كو كھينا ود بجهد الله استعمال كرماي تهيس آلك "واتوبس

تعلى كاس أفررخوشي مح-وکیا۔ تم نے آن ہی سیس کیا؟" علشبہ کے

"أر محصة كهيورتك أيت كمنانس آيا بي تاك كاكياكرتي وراب موجا آاته...؟"

حوَّ ہوجا تا۔۔ ارسۂ تھوڑی ڈھیٹ ہوجاؤ یار۔ زندگی آسان موجائے گی کیتین کرو۔" علشبه کو بدی مايوى موتى تھی۔

"ياكل خراب موجا آاتو وه كياسوية كه ميس كتني پیندو موں مجھے کسی چیز کا بتاہی تہیں۔ وونهيس بتاتونهيس بتا اب انسان كو برجيز كاتوبتانهيس

لهند شعاع فروري 2016 155

باتیں کرتے ہیں۔ جیسے کال پر کرتے ہیں نالوگ ایسے۔۔ بھی۔۔'' دوکر سے نفر کے تاہد کائٹ دوکر سے دوران

" ''کس سے ہاتیں کرتے ہیں؟''علشبہ نے فورا'' ٹوکااور ہوچھا۔

"لوگوں ہے..."

"کن لوگول ہے..."علشبدنے سریما۔ "مجھے کیاہا ۔ میں تھوڑائی جانتی ہوں کسی کو..." "توبات کیا کرتے ہیں؟"

"وه پشتو میں اتیں کرتے ہیں۔جو میرے اوپر سے
گزرجاتی ہیں۔"ارسہ نے سر پکڑ کرجواب دیا۔
"خمہارا کچھ نہیں ہوسکتا۔"علشبد ہنس پڑی۔
"مجھے پتا ہے۔"ارسہ بھی مسکراتے ہوئے بیک
گھولنے گئی۔

\* \* \*

تقی برنسیل کو فون کررہاتھا۔ آج جمعہ تھا وہ کل لیعنی ہفتے کی چھٹی کی بات کررہا تھا۔ ارسہ کے کان کھڑے

ہوئے۔ دنکل کی چھٹی۔ کیوں۔۔؟"وہ کمرے ہے ہاہر چبوترے پر ادھرادھر چلتے ہوئے بات کررہاتھا۔ ارسہ کوشش کے باوجود سمجھ نہیں بارہی تھی کہ وہ چھٹی کی کیا وجہ بتا رہا ہے سرکو۔ تقی جیسے ہی اندر آیا۔ارسہ

نے ہے اختیار ہو چھا۔ ''آپ کل کالج نہیں جارہے؟''

" منیں ۔ کل میں اسلام آباد جاؤں گا۔ کچھ کام ہے۔ آگے بھراتوار ہے۔ آیک رات رہ کراتوار کی شام والیں آجاؤں گا۔ "ارسہ کو دیکھ کر بولا۔ آسے کچھ حیرت ہوئی کہ وہ بڑھ رہی تھی یا اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ارسہ کا سالس اٹکا۔ وہ رات اسلے کیے رہے گی۔ ارسہ کا سالس اٹکا۔ وہ رات اسلے کیے رہے گی۔ بھر ہو جھ ہی لیا۔

م میں رات کواند حیرے میں کیے رہوں گی؟" "رات کو اند حیرے میں کیا ہوتا ہے؟ اور میں حمہیں ساتھ نہیں لے جاسکتا۔" تقی نے سوال کیا۔ مجر خود ہی واضح بھی کردیا کہ مجھ سے کوئی امید مت مسبه سی است کا کہ رہی ہو۔ میں کہاں سے کچھ سیکھ سکتی تھی کہیں آتی جاتی تو تھی نہیں۔ زیادہ سے راہ ہوں کہاں سے کچھ سیکھ سکتی تھی کہیں آتی جاتی تو تھی نہیں۔ زیادہ سے کھا کرتی تھی۔ اب تو دہ بھی گیا۔ بھرتم ایک دوست ہواور تم خود زیادہ عقل مند نہیں ہو۔"
زیادہ عقل مند نہیں ہو۔"

''احچا۔ احچا۔ تم بہت عقل مندہو۔''ارسہ نے ہیشہ کی طرح فورا''ہار مان لی۔''ویسے تم بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہو تیں علشبہ'' علشبہ ہنس پڑی۔

" بہوتی ہوں یا ۔۔۔ سب ہوتے ہیں 'کسی نہ کسی و جے ہیں۔ 'کہا جھی چیز کا مقابلہ اپنی کمتر چیز ہے کرتے ہیں تواحساس کمتری کا مقابلہ اپنی کمتر چیز ہے کرتے ہیں تواحساس کمتری کا مقابلہ اپنی کمتر چیز ہے کرتے ہیں تواحساس کمتری کا شکار ہوجائے ہیں اور وہی بندہ اپنی کسی کی یا محروی کو اراس اس میں اور ہم میں 'ہیں توسب ہی انسان میں متاثر ہوتے ہوتے ہیں۔ اپنے جیسے ہی انسانوں ہے ۔۔ سوچو ذرا ! جواللہ نے نہیں ویا اور نہیں وینا۔ وہ کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے بیسی ویا اور نہیں وینا۔ وہ کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے بیسی ویا اور نہیں انسان ہیں۔ بھر کیا ضرورت بڑی ہے کسی وو مرب انسان کی وجہ ہے کو ایساویسا قبل کرنے گی۔ "ہیں۔۔ بھر کیا ضرورت بڑی ہے کسی وو مرب انسان کی وجہ ہے کو ایساویسا قبل کرنے گی۔ "ہیں۔۔ واقعی !"ار سہ نے دھیان ہے۔ سااور پھر انسان کی وجہ ہے کو ایساویسا قبل کرنے گی۔ "ہیں۔۔ واقعی !"ار سہ نے دھیان ہے۔ سااور پھر سے سمجھ کر مرب لایا۔۔

بی اور خود کود کھو کس بات ہے متاثر ہورہی ہو۔" علشبد کا انداز نداق اڑانے والا تھا۔ اب وہ ہس رہی تم ۔

''کوئی نہیں۔۔وہ تو میں نے ایسے ہی کہا'بس۔'' اس نے علشبہ کے بازو پر ہلکی می چپت لگائی۔ '''مچھا۔۔۔ وہ خود کیا کرتے ہیں لیپ ٹاپ پر؟'' علشبہ نے بوجھا۔

''دوں بہت کچھے بھی نوٹس بناتے ہیں دہاں ہے کو کرے مودی'میوزک اور خبریں دغیرہ سنتے ہیں' کبھی

ابند فعاع فرورى 2016 125

اب ردهوا پنا-"ارسہ نے گردن سیدھی کی۔ خبالت سے مسکراکرول میں سوچا۔ "جی ہال... ہوگیا۔" بھردھیان سے پڑھنے کی کوشش کی۔اس بار کسی حد تک کامیاب بھی رہی۔

کالج میں جب تقی اپنا پیریٹہ لینے نہیں پہنچاتو لڑکیوں نے ارسہ سے یو چھاکہ۔۔۔

"سركيول شين آئي؟"

"سرکام سے گئے ہیں۔ اس لیے نہیں آئے"
ارسہ نے مخضر جواب دیا۔ چھٹی پرلاشعوری طور پراس
کی نگاہیں تقی کو کھوج رہی تھیں۔ اس کے کہیں نظر
نہ آنے پرول پرورانی ہی چھاگئی۔ وہ کالج سے نگی اور
گھری طرف بروھنے گئی۔ کالج کے اندر باہر بہت رش
تھا۔ اننے لوگوں میں بھی اسے اپنا آپ تھا اور غیر
مخفوظ لگ رہاتھا۔ تین مہینے ہوگئے تھے تقی کے ساتھ
اس نے روڈ کراس کیاتوا سے کسی نے پیچھے سے دکارا۔
اس نے روڈ کراس کیاتوا سے کسی نے پیچھے سے دکارا۔
اس نے روڈ کراس کیاتوا سے کسی نے پیچھے سے دکارا۔
اس نے روڈ کراس کیاتوا سے کسی نے پیچھے سے دکارا۔
اس نے روڈ کراس کیاتوا سے کسی نے پیچھے سے دکارا۔
اس نے روڈ کراس کیاتوا سے کسی نے پیچھے سے دکارا۔
اس نے روڈ کراس کیاتوا سے کسی نے پیچھے سے دکارا۔
اس نے روڈ کراس کیاتوا سے کسی نے پیچھے سے دکارا۔
اس نے روڈ کراس کیاتھا۔ وہ فورا" مڑی گروہ تقی
نہیں تھا اور چو تھا۔ اس کا سامنا ہونے کی بالکل امید
نہیں تھی اسے۔

واحسن ہوائی۔۔ "ارسہ کی آواز بردبرطاہث کے مشاہبہ تھی۔احسن تیزی ہے اس تک آیا۔
مشاہبہ تھی۔احسن تیزی ہے اس تک آیا۔
میں اس شام پھپھو کی طرف گیاتو مجھے نور نے بتایا۔
انہیں کوئی غلط فئی ہوئی ہو۔ میں میں تمہارے انہیں کوئی غلط فئی ہوئی ہو۔ میں میں تمہارے لیے فکر مند ہورہا تھا لیکن میراٹرانسفرلا ہور ہوگیا ہے۔
اس لیے پہلے آنہیں سکا۔ خیر۔ ابھی آؤ میرے ساتھ گھر جاکر بات کرتے ہیں۔ " تیزی سے بولتے ساتھ گھر جاکر بات کرتے ہیں۔" تیزی سے بولتے ہوئے ارسہ کا ہاتھ پکڑ کرائی گاڑی کی طرف لے جاتا

\* ارسہ نے جھکے سے ہاتھ چھڑایا اور احسٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس تہجے میں یولی۔ رکھنا۔ارسہ کو کچھ سمجھ میں آرہی تھی بات۔جب
سلے دن تقی نے کلاس میں آگرا پنامخصر ساتعارف کرایا
تھا، تب اس نے تایا تھاکہ اس نے اسلام آباد میں تعلیم
مکمل کی ہے اور اس سے پہلے وہاں ہی جاب کر رہا تھا۔
جب پر کہل صاحب نے اسے یہاں آنے کا کہا تھا کہ
بہاں تعلیم کا بہت رجمان اور تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔
اسٹوڈ نئس کے لیے اچھارہ گا۔اگر اس نے اسلام
آباد میں ہی پڑھا تھا اور وہاں ہی جاب بھی کرتا تھا، تو
امکان تھاکہ اس کا خاندان بھی وہاں ہی ہو۔اس لیے وہ
ارسہ کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ شاید تقی کی قیملی
ارسہ کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا تھا۔شاید تقی کی قیملی
ان کو اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہ ہو۔ یاجو بھی تھا گر
ارسہ فی الوقت اس بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی
ان کو اس بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی
ان کو اس بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی
ان کو اس بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی
ان کو اس بارے کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تقی بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تقی بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تقی بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تقی بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تھی بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تھی بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تھی بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تو بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تو بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تو بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تو بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسہ نے پریشانی سے
تو بھی اس بات کو شمجھ نگر۔ ارسے دیکھا۔

تقی اب کمرے کا دروازہ مقفل کرتے چیک کرنے والے پچھ پیپرز لے کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ کیونکہ کمرے کی واحد کری پر ارسہ براجمان تھی اور میز پر کتابیں اور نوٹس پھیلائے براہ رہی تھی گراب مزید پر ہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کا دھیان ہٹ چکا تھا۔ وہ ہر منٹ بعد اپنی کتاب سے نظریں ہٹاکر گردن موڈ کر تھی کو بریشائی سے دیکھتی اور پھروالیں کتاب پر نظروال کر اپنا ٹا بک سمجھنے کی کوشش کرتی 'گرناکام رہتی۔ کر اپنا ٹا بک سمجھنے کی کوشش کرتی 'گرناکام رہتی۔ نگ آگردون اپنے کتاب پر رکھ دیے گردن سیدھی کی آئی کسی بند کرتے ہی سانس لی اور پھرگردون موڈ کی سانس لی اور پھرگردون موڈ کی سانس لی اور پھرگردون موڈ کی سانس کی اور پھرگردون موڈ

تقی نے ایک دم اپنا پین رکھ کراسے دیکھا۔وہ کب سے اس کی بے چینی نوٹ کررہا تھا۔ تقی اتنا اجانک متوجہ ہوا تھا کہ ارسہ اس پر سے اپنی نظریں بھی تہیں مناسکی تھی

۔ ''کل مبع جلدی جاؤں گا اور شام کو جلدی واپس اُھاؤں گا۔ رات نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے؟ ہوگیا۔۔۔

ابند فعاع قرورى 2016 217

''میں ایسی ہی ہوں۔۔۔ نور نے جو بتایا ہے وہ سچ ہے۔ کسی کو کوئی غلط فنہی نہیں ہوئی۔''احسن ٹھسرسا گیا۔

"ارسه!"صدے سے اسے دیکھا۔

''میں نے تم سے محبت کی ہے۔۔۔اپنے گھروالوں کی مخالفت کے باوجود تم سے شادی کرناچاہی اور تم ۔۔۔'' ''اور میں ایک بدکردار لڑکی ہوں اور آپ کو اپنے انتخاب پر افسوس ہے۔۔ ہے نا؟''اس نے احسن کی بات کاٹ کر کھا۔

''ہاں۔''احسن نے حقارت سے کہتے ہوئے چند کمے اسے دیکھااور جھکے سے مڑکر چلا گیا۔ارسہ سر جھنگ کر آگے بڑھی۔ بسینے سے بھیگی لرزتی ہتھیایوں کو آپس میں رگڑا۔

ہوں ۔۔ مجسد بچھے اتن ہی مجت تھی میری اتن ہی فکر تھی تو ای شام بنا چل جانے پر بھی مجھے لیے جھے تک نمیں آئے۔ اس شام کیا استے عرصے تک میرا خیال نمیں آیا کہ میں کہاں ہوں گی ۔۔ کس حال میں ہوں گی؟ اب تین مینے گزر جانے کے بعد 'میں این صفائی میں کچھ کہوں گی 'تو آپ ضرور یقین کرلیں آئے میری بات کا۔ جھے آپ سے کوئی کیریکٹر کے میری بات کا۔ جھے آپ سے کوئی کیریکٹر سرفیقلیٹ نمیں جا ہیے احسن بھائی 'بس میہ ہو کہ سرفیقلیٹ نمیں جا ہیے احسن بھائی 'بس میہ ہو کہ آپ نور اور بابا بچھے بھی دوبارہ نظرنہ آئیں۔ میں آپ کی وجہ سے آئی زندگی میں اور کوئی مصیبت نمیں جا ہی۔ گی وجہ سے آئی زندگی میں اور کوئی مصیبت نمیں جا ہی۔ گی وجہ سے آئی زندگی میں اور کوئی مصیبت نمیں جا ہی۔ گی ہی۔ گی ۔۔ گی ہیں۔ گی ۔۔ گی ہیں۔ گی ۔۔ گی ہیں۔ گی ہی ہیں۔ گی ہیں۔ گی ہیں۔ گی ہیں۔ گی ہیں۔ گی ہیں۔ گی ہی ہیں۔ گی ہی ہیں۔ گی ہیں۔ گی ہیں۔ گی

ارسہ گھر پہنچ کر تق کے آنے کا انظار کرنے گئی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنگن میں شام کے
سائے بوصف لگے تھے۔ ارسہ اداس ی جیمی گھڑی
سائے بوصف کے تھے۔ ارسہ اداس ی جیمی گھڑی
سے باہر ضحن کود کھ رہی تھی۔
"فق آجا میں پلیزیہ" صرف تق کے نہ ہونے
سے ہر چیزے آئی ویرانی 'آئی اداس ٹیک رہی تھی'
جانے وہ اس وقت کمال تھا۔ ارسہ نے بوی مشکل سے
جانے وہ اس وقت کمال تھا۔ ارسہ نے بوی مشکل سے
النے خیالات سے پیچھا چھڑا کر کتاب کھولی۔ اب

مغرب کے بعد اندھرا بھلنے نگا تھا۔ ارسہ نے اٹھ کر سارے گھر کی لائٹیں آن کردیں اور کھڑی بھی بند كردى- وروازے تو كالج سے آكر بى بند كيے بيشى تقی۔ احس بھائی ہے سامنا ہونے پر تجیب ہی خوف دامن كيرموا تفا- مراب اندهرب عي خوف في بحي اس کے ول میں ننج گاڑنے شروع کردیے تھے۔ " تقی کب آئیں گے؟" اُس نے بریشانی سے سوچا۔وہ کری پر بناکوئی حرکت کیے جیٹی تھی۔اجانک اس کے ول میں خیال آیا کہ آگر تقی آج نیہ آیا تو پیداور أكروه بهي والبس نه آيا توبيه؟ وه بيهات مجھتي تھي كه تق کے ول میں اس کی کوئی جگہ شیں ہے آور جس طرح کے جالات کے نتیج میں دواس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔وہ تفق کے دل میں شاید ہی کوئی مقام بنایاتی-وه بھی اس صورت میں آگر تقی کی زندگی میں کوئی اور عورت نه ہوئی۔ پھراس کاخاندان۔ اف اس نے اضطراب سے مملنا شروع کردیا۔ پھر تقی کی چاریائی کے بیچے بڑے اس کے سوٹ کیس پر نظرروی تو تیزی ہے آگے برم کراہے تھیٹ لیا۔

یزی ہے الے برطاسوٹ کیس تھااور تقی کے گیڑوں ہے
بھرا ہوا تھا۔ اس فے ترتیب اور کھ کر گیڑے نکالئے
شروع کیے۔ بہت ساری شرکس ترتیب ہے برئی
تھیں۔ ان میں ہے گیھ ابھی پیک تھیں۔ جینز
ورلیں بہنشس اسٹائملش جیکٹس ہم گیڑاہی براغڈو
تھا۔ایک فولڈرفا کل کھڑی کرکے ایک طرف رکھی گئی
تھی۔ ارسہ نے نکال کر کھوئی۔ سب ہے اویر ان کا
نکاح تامہ تھا۔ وہ بہت دیر اسے دیکھتی رہی۔ باتی اس
کے اور بجنل ڈاکومنٹس تھے۔ اس کی ڈگریاں
مرٹیفکیٹس اس کا اکیڈ مک ریکارڈ زبردست تھا۔ ایک
مرٹیفکیٹس اس کا اکیڈ مک ریکارڈ زبردست تھا۔ ایک
کیپیوٹر کے کسی کورس کا سرٹیفکیٹ تھا اور ایک
ٹیجنٹ میرٹیفکیٹ۔ یعنی وہ پہلے اسلام آباد میں بھی
گیجنٹ میں کر رہا تھا۔ وہ غور سے سب دیکھتی رہی۔
ٹیجنٹ می کر رہا تھا۔ وہ غور سے سب دیکھتی رہی۔
ٹیجنٹ ڈے کا ایک برااگروپ فوٹو تھا۔ ان میں اس
کانووکیشن ڈے کا ایک برااگروپ فوٹو تھا۔ ان میں اس
کانووکیشن ڈے کا ایک برااگروپ فوٹو تھا۔ ان میں اس
کامیاب رہی۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی اس پر۔ پھر

ايك كمح كے ليے اس كونگا تفاكد كجن كاوروازہ بجايا مو اندرے کی نے بواس فاہی بند کیا تھا۔ خیث وتفوقف بي ج ريا تعا- كون موسكتا بي من اس وقت بامر سيس تكل عنى-وايس ايى جارياتى ير دولول نائلین سمیث کربینه کئی۔ وج رسد! "بهت دير دروانه بجانے كے بعد تقى نے گھراکراسے آوازدی تھی۔ "تقى "ارسى نے تيزى سے بھاك كركيث كھولا اور كندهم يس ينج تفى كأكوث دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑلیا۔ تق نے دیکھا وہ کانیتے ہوئے رو دورسب کیا ہوگیا؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھیں؟سب تھیک ہے؟"وہ بے طرح پریشان ہوا۔جو بھی تھانیہ لڑکی تھی تواس کی ذمہ داری۔ "تم تھیک ہو؟ کیا ہوا؟" آخر تق نے اس کابازو پکڑ كرملايا اور زوروك كريوجها-''اندھراہے۔''ارٹ نے پراگراف کے دوالفاظ ہی بولنے ہوتے تھے آگے خود سمجھو۔ وہ اندھرے ہے ڈررہی تھی۔ تقی نے سمجھ کر گھری سانس لی۔ "نوصحن كى لائك جلالى موتى اور اندهراكمال ہے؟ ويمواتن روشي توب جاندي-"ارسهن سرافعاكر چاند كوديكهااور پھر صحن ميں پھيلى مينھى چاندنى كو-بال وأقعی اندهیرا کهاں ہے؟ اگر تقی جیسا جاند اس کی زندگی میں رہے تواند هرا تھر سکتا تھا بھلا۔ اس نے سوچا۔ ''اندر چلو سردی ہے۔'' تقی بولا تو ارسہ چونک کر سیجے ہی۔ تق نے سارے شائیگ بیکر ایک ہاتھ میں متقل کے اور گیٹ بند کرکے آگے براہ کیا۔ ''ون بہت چھوٹے ہیں۔ ہر کام جلدی کرنے کے باوجود بھی میں لیٹ ہو گیا۔" اپن جاریائی پر بیٹھ کر

بهت دیر د مکیم کرفائل بند کردی۔ سوٹ کیس کی ایک یاکٹ میں چیے تھے۔اس نے تکال کر گئے۔ساڑھے تیرہ ہزار تھے۔ بھروابس رکھ دیے۔ آیک موبائل فون کا ڈبا ہے کا برفیوم کھڑی اور اسٹرے کیزز 'باہر کھنے کی آداز پر ارسه کا دل احصل کر حلق میں آگیا۔ اس کو ساری تر تیب بھول گئے۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سوت کیس بند کرکے واپس دھکیلا۔ پھر کھڑے ہو کر خود ر قابویاتے ہوئے آواز سننے کی کوشش کی۔ کی میں مجھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ کچھور ایک مورسائکل کے گزرنے کی آواز آئی اوربس... ارسدنے بھرسوث کیس کھول کر کپڑل اور دوسری چیزوں کی ترتیب دیکھی اور پھر پچھے مظمئن ہو کر بیند ارديا- پيرب إراده بى واش روم جاكرد يكها- وبال تقى کردیا۔ چربے ارادہ ان واس نے کل اتاری تھی۔ تقی کا لیک قبیص تھی۔جواس نے کل اتاری تھی۔ تقی کا لیک قبیص تھی۔ جواس نے کل اتارے تھی کی قبیص ایک شرث ایک ہی دن پہنتا تھا۔ ارسہ تھی کی لے کرا بی چاریائی پر آئیتی اور مند پر رکھ کرلیٹ گئی۔ "آهد لقى كى خوشبو-" آستى سے مسكرائى-"یہاں سب سے قیمتی ایک تفی ہیں اور ان کے ذاتی استعال کی چیزیں۔" پھر سوچا۔ دنمیں بھی کتنی يا كل مون نا اكر تقل في وايس نه أنامو باتواني ساري چرس اس طرح چھوڑ کرجاتے اور اگروہ مجھے کہتے بیشہ کے لیے جارہا ہوں تو۔۔ میں انہیں روک سکتی لقى بھلا۔" سرجھ كا۔

المارشعاع فرورى 2016 19



رہتی ہے۔ سوائے اس وقت کے جب واقعی یا در کھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔"

''ہوں... "علشبدنے توس سے سراٹھاکر پہلے سرکودیکھااور پھرارسہ کو۔

"سورى!"ارسه شرمنده موئى-بدسرتقى كى كلاس تھی۔ کچھ در بعد نیٹ ہونے والا تھا۔علشبہ بوری طرح یوصے میں منہمک تھی۔جب ارسہ نے آپنے وهيان ميساسي بلايا-

و و کوئی بات سیس بولو۔ "علشبدے سر کو و کھو

ِ تَقِي کی ڈرینک کیسی ہوتی ہے؟ مطلب مهیں لیسی لکتی ہے؟"ارسہ کواس وقت اپنایہ سوال بے تکالگا مگر ہوچھ بی لیاجواس کے ول میں تھا۔ آواز بہت آہستہ رکھی کہ کہیں ڈانٹ ہی نہ بروجائے۔ تعنی کی کلاس میں کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرسکتا تھا۔نہ ہی تقى خود كونى فالتولفظ منهست نكالتا تھا۔

"بهت الچھی ہوتی ہے "کیول؟"علشبعد نے جواب

" ویسے ہی یو چھ رہی تھی یار کہ واقعی اچھی ڈرینک ہوتی ہے یا صرف بجھے ہی لگتی ہے۔" ہے۔ پی سرت ہے۔ ہی ہوتی ہوتی "نہیں۔ اچھی ہوتی ہے۔ واقعی اچھی ہوتی ۔"علشبہ نے ایک کمجے کے لیے اچھ کرارسہ کو

''یاریتا نہیں تیوں ہے۔ مجھے سری ہرچزا چھی لگتی ہے۔ کچھ بھی برا نہیں لگتا۔ یہاں تک کہ جو چیز پیہ بھی اٹھاکر محفوظ کرلوں۔ ان کا صرف آسیاس ہوتا بآثر رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔

کیے کیا آیا ہے؟ اس میں سوٹ تھے۔ تین ہے حد خوب صورت ڈیزائنو سوٹ ارسہ نے اب ول میں خوشی کو سرابھارتے محسوس کیا۔جس کے رنگ چرے ر بھی پھیلنے لگے تھے۔اسے تینوں سوٹ بہت پہند ئے۔ دوسرے بیک میں جوتے تھے۔ وہ نکال کر پہننے لگی 'تودیکھا۔اس کے یاؤں گندے تصاور کچھے زخمی بھی۔وہ ننگے یاؤں گیٹ کھو لنے کے لیے بھاگی تھی اور لجے صحن میں چھوٹے جھوٹے پھر 'کنگریاؤں میں چیھے تصے اب آہستہ آہستہ حواس واپس آنے پر درد محسوس ہورہاتھا۔جوتے بھی بہت اچھے تھے مگر سائز برما تھا۔ تقی اپنی گردان کا پیچلا حصہ دونوں ہاتھوں سے وہاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ارسہ نے تئیرے بیک كود يكھاتوبول پڑا۔

"اس میں کھانا ہے۔" تقی اینے لیے کچھ نہیں لایا تھا۔وہ تو یہاں بھی بازار سے سبزی کینے جا ٹانوا ہے کیے كجه خريدلا تا تفااوراب اسلام آبادے اپنے کیے تهيس لايا تفائنا قابل يفين پيه

"تم نے کھانا بنایا؟" تقی نے یو چھاتواسے یاد آیا کہ اس نے تو کالج سے آگر کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ بنانا کیا تھا۔اے احساس ہواکہ اے سخت بھوک اور سردی لگ رہی تھی۔ "سردی" اس کی بثال کمال تھی؟ وہ بس ایک پتلاسا سو ئیٹر پہنے ہوئے تھی۔ارسہ نے تقی کی چارپائی کے پار اپنی چارپائی کی طرف ویکھا تواسے وہاں اپنی شال بڑی تظر آئی اور ساتھ ہی اپنے تکیے پر ردی تفی کی شرف ... "اوہ خدا ... میں کن حالول میں بينهي هول-" جواب نه ملنه ير تقى "اجها كهانا نكالو" كتے ہوئے اٹھ كرواش روم كى طرف بروھ كيا۔ ارسہ کمنا جاہتی تھی کہ اُسے بیہ چیزیں بہت اچھی کگی ہیں اور تقی کااس طرح اس کے لیے چھولانااس

المتارشعاع فروری 2016 الاطیع

''شاید... کیکن ایبانہیں ہوناچا ہیے تھانا۔''ارسہ دن کاٹور پلان ہوا لیکن تقی نے دو دن کی مزید چھٹی کی افسرہ ہوئی۔ افسرہ ہوئی۔ افسرہ ہوئی۔ ''کیوں....''علشبد نے سوالیہ نظروں سے اسے سے ٹور کا پوچھاتھاتو الٹا تقی نے اس سے سوال کیا تھا۔ ''کیوں...۔''علشبد نے سوالیہ نظروں سے اسے دی ایم کا سال کریں کے مات ٹیریں جانا جاہتے ہو 'جو

> "یارماتاکہ ہم ایک دو سرے کے نکاح میں ہیں مگر بتا نہیں یہ رشتہ قائم بھی رہے گا یا نہیں۔ ہمارے در میان بہت فاصلہ ہے۔ میں استے عرصے سے ان کے ساتھ ہوں مگر پھر بھی ابھی تک ان کے بارے میں پچھ نہیں جانتی' پچھ بھی نہیں۔" نہیں پر زور دیا۔ "پتا نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ پھر بھی مجھے یہ ول کے قریب کیوں محسوس ہوتے ہیں؟" ارسہ نے آنگھیں قریب کیوں محسوس ہوتے ہیں؟" ارسہ نے آنگھیں آواز بھیگ رہی تھی۔ آواز بھیگ رہی تھی۔

على يو واضح مواكه ارسه اتفى كو كھونانهيں جاہتی۔ وہ جاہتی ہے کہ بدرشتہ قائم رہے گا۔ آگر خدانخواسته بيه رشته قائم نه رمتانواس كي دوست كا صرف کھری نہیں ول بھی اج تا اور اصل میں ول کے اجزنے كامطلب بى دنيا اجرتا ہوتا ہے۔عليمبسنے اسے 'خود کو مضبوط کرو' ایک انسان پر دنیا ختم نہیں ہوتی ٹائپ کی کوئی تصبحت نہیں گے۔اس کی بجائے اس خارسه كما تقريرا بناماته ركه كروبايا-وسنوارسه! ايباديها کھے نہيں ہونے والا- پاہ كيوں؟" زرا توقف كيا۔ "كيونكه ميں تمهارے كيے بهت دعاكرتي مول اوريتاب تادعاميس كتني طانت موتي ہے۔ تم بھی بس دعا کرو۔ ول میں برے خیالات کو جگہ مت دو-اللدير بحروسار كھو-"علىسبىك ولاسيدى كااندازاتاا حجاتها والتغيريقين لهجيس بولي تقي كم ارسہ کے ول کابو جمل بن یک دم غائب ہو گیا۔وونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بھربور انداز میں گله گھونٹ کراہے نوٹس کی طرف متوجہ ہوتا پڑا۔

مرد مینی اور ای طرح گزر محتے تنصه جب کالج کادو پیرومینے اور اس طرح گزر محتے تنصہ جب کالج کادو

دن کاٹور بلان ہوا لیکن تق نے دو دن کی مزید جھٹی کی اور ارسہ کولے کراسلام آباد آگیا۔ ارسہ نے جب تقی اور کاپوچھا تھا تو النا تقی نے اس سے سوال کیا تھا۔

دئی تا تم ان لوگوں کے ساتھ ٹور پر جانا چاہتی ہو' جو ہمیں کالج میں بھی اپنا وقت سکون سے نہیں گزار نے دیے ؟ ۴س پر ارسہ خاموش ہوگی تھی۔

دیے ؟ ۴س پر ارسہ خاموش ہوگی تھی۔

دیے ؟ ۴س پر ارسہ خاموش ہوگی تھی۔

ارسہ پہلی بار تقی کے خاندان سے بلنے والی تھی' کوئی آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ ایک طرف وہ جاننا چاہتی تھی کہ تھی کا اصل کیا ہے؟ اس کی فیملی کوئی آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ ایک طرف وہ کانا چاہتی تھی کہ تھی کہ ایک کی زندگی میں کون کون ہے؟ مگر دو سری طرف خوف کی زندگی میں کون کون ہے؟ مگر دو سری طرف خوف کی زندگی سے الگ کیے جانے کا خوف وہ اس نوی کی زندگی ہے الگ کیے جانے کا خوف وہ اس طرح بے دخل اور بے گھر نہیں ہوناچاہتی تھی مگر آج یا کل بیا تھوناہی تھا۔ ارسہ نے ساراسفران ہی سوچوں میں گم رہے کے طے کیا تھا اور اب اسلام آباد کے آیک بیا تھا۔ وہ اب اسلام آباد کے آیک بیا تھا۔ وہ اس اسلام آباد کے آیک بیا تھا۔ وہ اب اسلام آباد کے آیک بیا تھا۔ وہ اس اسلام آباد کے آیک بیا تھا۔ وہ اس سے کھڑی میں خوب صورت دو منزلہ گھر کے سامنے کھڑی

کتنی کے ساتھ اندرداخل ہوتے اس کی تا تگیں بری
طرح کا نینے گئی تھیں۔ تقی اربار مزکرا سے دیکھا کین
وہ بہت آہت آہت قدم اٹھاری تھی۔وہ بالا خر جھنجلا
کر بیک اٹھائے آگے بردھ گیا۔ارسہ کے سامنے تین
ابھی داخل ہوا تھا۔وروا نہ آہت آہت فودہی بند ہورہ ا تھا۔اندر تقی کی برجوش آواز کے ساتھ کی عورت کی
قا۔اندر تقی کی برجوش آواز کے ساتھ کی عورت کی
آواز س کر ارسہ کا دل اسے زور سے وھڑکا کہ اسے
آواز س کر ارسہ کا دل اسے زور سے وھڑکا کہ اسے
اپنے سے میں دل کے مقام پر باقاعدہ درد محسوس ہوا۔
اپنے سے میں دل کے مقام پر باقاعدہ درد محسوس ہوا۔
ماتھ ہوں ہی کسی انجان اجنبی گھرمیں داخل ہوئی تھی
ماتھ ہوں ہی کسی انجان اجنبی گھرمیں داخل ہوئی تھی
الفاظ میں بات کر رہی تھی وہ ایسے الفاظ تھے جن کی
الفاظ میں بات کر رہی تھی وہ ایسے الفاظ تھے جن کی
بازگشت کی وجہ سے اس کی کتنی ہی راتیں آ تھوں
بازگشت کی وجہ سے اس کی کتنی ہی راتیں آ تھوں

میں کئی تھیں۔ چنگھاڑتی ہوئی آواز میں ارسہ اور اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہوئے اسے جانے کو کمہ رہی تھی۔اسے بتارہی تھی کہ اس کے لیے اس گھرمیں ان کی زندگیوں میں کوئی جگہ نہیں۔وہ اسے بھی یہاں نہیں رہنے دے گی۔

زندگی میں پہلی بارارسہ کو کسی نے دھتکاراتھا۔اس
کے وجود کی بغی کی تھی۔ وہ یہ تکلیف ساری زندگی
بھول سکتی تھی' نہ ہی اس ناپندیدگی کا وہ بھیانک
انجام… ''اب پھروہی ہوگا' تقی بھی میرے باپ کی
طرح بجھے تناچھوڑ کر منظرے غائب ہوچکا ہے۔ میں
پیدا ہی ذلیل و خوار ہونے کے لیے ہوئی ہوں۔ ''اس
نے اپنے دانت تخی سے بھینچ رکھے تھے۔ کنپٹی کی
رکیس آبھری ہوئی تھیں۔ نظریں سیڑھیوں سے
ہوتے ہوئے دروازے تک کئیں۔اسی وقت دروازہ
ہوتے ہوئے دروازے تک کئیں۔اسی وقت دروازہ
جرے پر مہوان مسکراہٹ لیے باہر نگلی دکھائی دی اور
چھے آتا تقی۔ارسہ یقین سے کمہ سکتی تھی کہ اس نے
جو ہے ارسہ یقین سے کمہ سکتی تھی کہ اس نے
جو ہے ان تقی۔ارسہ یقین سے کمہ سکتی تھی کہ اس نے
جو ہے ان تقی۔ارسہ یقین سے کمہ سکتی تھی کہ اس نے
جو ہے ان تقی۔ارسہ یقین سے کمہ سکتی تھی کہ اس نے
جو ہے تک اننا خوب صورت اور پر نور چرہ نہیں دیکھا

"دے کہ پختونہ ورزی۔" (اسے پشتونمیں آئی۔) اب کہ وہ ان خاتون سے مخاطب ہوا تھاوہ ایک دم ہس

مرس-"بہ توبہت پاراو کھتاہے۔"اب کہ تقی کود کھ کرکہا۔ تقی اثبات میں سرملا کراندر کی طرف بردھ گیا۔ "آجاؤ بچے۔"انہوں نے بھی تقی کے پیچھے قدم بردھائے پیار کی حدیث ہے ارسہ کے اندر زندگی کی حرارت پیدا ہونے لگی تھی۔ آیا اس کے کانپنے کو تو سردی ہے تحول کر سکتی تھیں مگراس کی شکل سے اصل معالمہ سمجھ میں آیا تھا۔وہ اسے اس مشکل سے نکالنے کی کو شش کر دہی تھیں۔

"بہ تقی کی آپاہیں۔ انہوں نے کچے براجھلاتو کہائی

نہیں۔ "ارسہ خوب صورتی سے سے لاؤ کے میں ہیر

کے سامنے بیٹھنے تک ہی سوچ رہی تھی۔ آپاس کے
ساتھ بیٹھی تھیں اورا پنے بخون لیجے میں چھوٹی چھوٹی

ہاتھ بیٹھی تھیں۔ تقی سامنے والے صوبے بیٹھ

ہاتمیں کردی تھیں۔ تقی سامنے والے صوبے بیٹھ

کر انہیں میں رہاتھا۔ تقی کی اردو بہت اچھی تھی لیکن

پر بھی جب وہ بولٹا تو سنے والے کو اندازہ ہوجا اگہ وہ

پھر بھی جب وہ بولٹا تو سنے والے کو اندازہ ہوجا اگہ وہ

پھر بھی جب وہ بولٹا تو سنے والے کو اندازہ ہوجا اگہ وہ

پھر انھی ارسہ نے آپ کھر کاکوئی فردائنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔

ہی واقعی ارسہ نے آپ کے کے لیے بھی نہیں سوچا

ہی واقعی ارسہ نے آپ کے کے لیے بھی نہیں سوچا

آپائے علاوہ ولشادے تعارف ہوا۔وہ ان کی ملازمہ تھی۔ آپانے ارسہ ہے اس کے خاندان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پتانہیں ' تقی نے ان کو کیا بتار کھاتھا۔

وولوں کو بہت ساکھلانے بلانے کے بعد وہ ارسہ کو ایک بیٹر روم میں چھوڑ کی تھیں کہ وہ یہاں آرام کرے۔ ارسہ کنی ہی دیر تجرکے عالم میں بیٹر بیٹی رہی۔ توبہ نقی کا وہ خاندان جس کا خیال آگر سوتے میں آیا تو خوف و ڈرکی وجہ ہے۔ اس کی نیندا ڑھائی۔ بیٹے ہرئے آیا تو کو جان میں اضطراب دو ڑھا آ۔ یہ کوئی خواب تو نہیں ہے۔ یا خواب کا خوب صورت حصہ اور پچھ ہی دیمی وہ خواب کا خوب صورت حصہ اور پچھ ہی دیمی وہ خواب کا خوب صورت حصہ اور پچھ ہی دیمی وہ خواب کے بھیا تک جھے میں داخل ہونے والی ہے۔ وہ بہت وقت انہی سوچوں میں کم رہی۔ پھر کسی نے بہت وقت انہی سوچوں میں کم رہی۔ پھر کسی نے بہت وقت انہی سوچوں میں کم رہی۔ پھر کسی نے بہت وقت انہی سوچوں میں کم رہی۔ پھر کسی نے بہت وقت انہی سوچوں میں کم رہی۔ پھر کسی نے بہت وقت انہی سوچوں میں کم رہی۔ پھر کسی الیسی دائیں

eciton

تقی کی چھوٹی بھن زرمینے ان لوگوں سے اکلی مبح ملنے آئی تھیں۔ ان کے انداز میں بردی آیا جیسی مرم جوشی تو تنمیں مگر سردمیری بھی نہیں تھی۔ بس سادہ سا انداز تفا جیسے پہلی بار کسی سے ملنے پر اکثرلوگوں کاہو یا ہے۔وہ بھی شادی شدہ اور بچوں والی تھیں۔ان کاایک برا خاندان تفا-وه بس تعوري در بينه كرجلي تميس-پھراہمی تک نہیں آئی تھیں۔ولی بھائی آسٹولیا میں انی فیلی کے ساتھ مقیم تصاور آیا کے دونوں بیٹے بھی وہاں ہی ماموں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی تعلیم ممل كرد ب عصد آيا كي شوہر كا انقال موے ووسال مو كئے مصے ان كالم آبائي كمرسوات لوئرد ريس تھا۔جب ى اس روز تىقىنے كما تھا۔ "جم يا دى لوك بير-"وه ایے شوہر کے انقال کے بعد یمال شفت ہوئی ھیں۔ اس لیے ان کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی۔ ارسه کوان کی باتیں س کربرا مزہ آ ناتھا اور کھی ہسی بھی۔۔ارسہ کاساراون ان کے ساتھ ہی گزر تا تھا۔وہ ان سے ہرات کرلتی تھی۔بالکل ایسے جیسے اپنی ال ہے کرلیا کرتی تھی۔ اس وقت ارسہ لان میں جیٹی یمال کزرنے والے وقت کو سوچ رہی تھی اور لقی ميرس يركم الت وكمه رباتها-

آرند نے سفید سون اور جینز کا اشافلی سا جیک پین رکھا تھا۔ باول ش جوڑا جو اب تقریبا ہے کہل چکا تھا۔ وہ بنائی بانوں ش جوڑا جو اب تقریبا ہی کھل چکا تھا۔ وہ بنائی بانو پر ذراسا تکا تھا اور باتی نے کھاس پر بڑا تھا۔ کو جی میکزین رکھے کری کی پیشت سے سر نکائے آئیسیں موندے بست پر سکون اور مطمئن می جیٹی تھی۔ سامنے میز پر جوس کا گلاس کے ارد کر دنور کا بالہ سابن رہا تھا۔ ٹائٹ پر ٹائٹ رکھے کے ارد کر دنور کا بالہ سابن رہا تھا۔ ٹائٹ پر ٹائٹ رکھے کے ارد کر دنور کا بالہ سابن رہا تھا۔ ٹائٹ پر ٹائٹ رکھے کے ارد کر دنور کا بالہ سابن رہا تھا۔ ٹائٹ پر ٹائٹ رکھے کے ارد کر دنور کا بالہ سابن رہا تھا۔ ٹائٹ پر ٹائٹ رکھے کے ارد کر دنور کا بالہ سابن رہا تھا۔ ٹائٹ پر ٹائٹ رکھے کے ارد کر دنور کا بالہ سابن رہا تھا۔ ٹائٹ پر ٹائٹ رکھے کے لیک کی طرح شان سے بیٹھی سردیوں کی دھوپ سے لطف اندون ہورہی تھی۔

تقی آے دیکھنے میں اتنا محوہ واکہ ٹائم کا ہوش ہی اسی رہا۔ وہ بالکل بھول چکا تھا کہ اے اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے۔ وہ میرس سے اتر کرلان میں آیا اور ارسہ کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھا آباس تک

یہ دلشاد تھی۔جوائے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ارسہ کو جیرت ہوئی۔کھانااب تیار ہواہے تو کچھ در پہلے جو اتنا کھایا تھا' وہ کیا تھا؟ اسے بالکل بھوک نہیں تھی مگر باہر تو جانا ہی تھا۔ اس نے سوچا شاید کھانے کی میز پر کسی اور سے تعارف ہو مگروہاں تھی اور آیاہی تھے۔

یاں آئے ہوئے انہیں آج چوتھادن تھا۔ان چار دنوں میں اس نے آپاکے ساتھ اسلام آبادد یکھا تھا اور آپانے ڈھیروں شائل بھی کرائی تھی اسے وہ شکر منا رہی تھی کہ اس کی مجھ دن اسے برمزہ کھانوں سے جان جھوٹی۔ بھی نمک مرج زیادہ بھی کم 'بھی ہانڈی سے مجھوٹی۔ بھی نمک مرج زیادہ بھی کم 'بھی ہانڈی سے مجھوٹی۔ بھی نمک مرج زیادہ بھی کم 'بھی ہانڈی سے مجھوٹی۔ بھی نمک مرج زیادہ بھی کم 'بھی ہانڈی سے نے تھی کی برداشت کوسلام کیا۔

اے بہاں دوسری صبح ناشتے کا واقعہ یاد آیا۔ قبے کے پراٹھے ہے تھے۔ وہ اور آیا ناشتے کی میزر بیٹی تھیں۔ جب تقی یا ہرسے آنا دکھائی دیا۔ شاید واک کھیں۔ جب تقی یا ہرسے آنا دکھائی دیا۔ شاید واک کرکے آیا تھا۔ آیا نے اے ساتھ ناشتا کرنے کو کھا

رسی فریش ہوکر آتا ہوں۔"کمہ کراوپر چلاگیا۔
واشاد نے تقی کے لیے جو براٹھالاکر رکھا وہ ایک طرف
سے ذراسا جلا ہوا تھا۔ آپانے توراساس کی جگہ دوسرا
لانے کا کما۔ پھرارسہ کو بتانے گئی کہ تقی کھانے میں
بہت نقص نکالت ہے اس کو بہت کم چیز سیند آئی
ہیں۔ جلا ہوا براٹھاد کھ کر تو وہ ناشتا کے بنائی اٹھ جا با
ہیں۔ جلا ہوا براٹھاد کھ کر تو وہ ناشتا کے بنائی اٹھ جا با
کیڑا توالہ منہ میں رکھناہی بھول گئی۔ تقی توسب کھ
کیڑا توالہ منہ میں رکھناہی بھول گئی۔ تقی توسب کھ
کیالتا تھا۔ پھریہ کس تقی کیات کر رہی تھیں۔
آپانے اسے خاندانی تصویروں والا البم و کھاتے
ہوئے سب کے بارے میں تقصیل سے بتایا تھا۔ یہ
چار بمن بھائی تھے 'سب سے بردی آپا' پھرولی بھائی' پھر
چار بمن بھائی تھے 'سب سے بردی آپا' پھرولی بھائی' پھر
جار بمن بھائی تھے 'سب سے بردی آپا' پھرولی بھائی' پھر
ان کے والدین کی وفات ہوگئی تھی۔ آپانے ہی تقی کو
زرمینے اور آخر میں تقی۔ تقی بہت چھوٹا تھا۔ جب
بالا تھا۔ وہ انہیں اکٹر دممورے "کمہ کریلا با تھا۔

المارفعاع فرورى 2016 228

Section .

پنتی ہوں۔ دیکھتی ہوں کیما لگتا ہے۔ یہاں میں خود ہی تو ہوں۔ "خود سے باتیں کرتی مسکراتی۔ ٹائم دیکھا۔ ساڑھے دی۔ ڈرینگ ٹیمل پر پڑے کاسیٹکس کے سلان کو دیکھ کر مسکرائی۔ آج اُس کا سونے کاارادہ نہیں تھا۔

فیصلہ کرکے نہانے چل دی۔ نہاکر ہال خنگ کیے۔
"اف گرمیانی سے نہاکر بھی سردی لگ رہی ہے۔ "پھر
اینے کارنا مے پر مسکراتی ہا ہر آئی لیکن سامنے دیکھتے ہی
اس کی مسکرا ہم شفائب ہوئی۔ تقی بیڈیر۔ آ تھوں پر
بازور کھے لیٹا تھا۔ "یہ کہاں سے آگئے؟"اس نے انگلی
کا ناخن دانتوں میں دبایا۔ اس کے دویئے کا بچھ حصہ
تقی کے کندھے اور کمر کے بیچے دبا تھا۔ اپنی جگہ کھڑی
سوچتی رہی کہ اب کیا کروں؟

" بیال سورت بیل تو پھر میں کمال سوول گ؟"
آستہ آستہ چلتی بیڈ کے قریب آئی۔ بریتانی میں بید
بھی نمیں دیکھ بائی کہ اس سوٹ میں کیسی لگ رہی
ہے نی الحال اسے بس تق کے نیچ دیاا بنادہ بٹاچا ہے
تفا۔ تقی کو غورت دیکھا وہ سوی رہا تھا۔ پھر بھک کر
ابنا دو بٹا کھینچا۔ اس اثنا میں لائٹ چلی گئی۔ اس سے
کیمان کہ وہ جاکر یو لی ایس سے کیمان تی سیور آن کرتی '
کیمان کے منہ سے دبی دبی چنی نکل سی ۔
لیا۔ ارسہ کے منہ سے دبی دبی چنی نکل سی۔
لیا۔ ارسہ کے منہ سے دبی دبی چنی نکل سی۔

ده آبا کے کہنے پر ایک دن مزید ٹھرکر المحلے دن واپس آگئے۔ تق ہملے ہے ہو ہی رو بین تقی۔ تق ہملے ہے ہو ہا تھا۔ اب اس کی وجہ ارسہ کی سمجھ میں آگئی تھی مگر جمک اور خفت و ندامت کی وجہ سے اپنے رویے کی وضاحت نہیں کر پارہی تقی۔ وہ مسمح ناشتا بنا رہی تھی اور تقی باہر صحن میں اپنی رو بین کی مشکل مشکل ورزشیں کرنے میں معموف تھا۔ اس نے کاؤنٹر تھام کرخود کو سنجھالا۔

کرخود کو سنجھالا۔

کرخود کو سنجھالا۔

کرخود کو سنجھالا۔

پہنچا۔ جس کے گال دھوپ میں دہک رہے تھے۔ اس وقت تقی کو لگا کہ اس نے آج تک ارسہ سے زیادہ شان دارائز کی نہیں دیمی تھی۔ وہ اس کے مقابل کری پر بیٹھ گیا اور سوچا آج اے بات کری لینی جا ہیے۔ ارسہ نے کی کی موجودگی محسوس کرکے آنگھیں کھولیں اور تقی کو دکھ کر لو کھلا کرسید تھی ہوئی اور اپنا دوپناسنجالا۔ تقی اس کے آرات دکھ کر جھلا کیا۔ دوپناسنجالا۔ تقی اس کے تارات دکھ کر جھلا کیا۔ دوپناسنجالا۔ تقی اس کے جرے کا

'' ''نعنیٰ کہ حدیث ابھی اتنے سکون سے ہیٹی تھی۔ میں کوئی دیو ہوں جو مجھے دیکھ کراس کے چرے کا سارا اطمینان اڑن چھو ہوجا تا ہے۔'' نقی کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ '''آیاکہال ہیں؟''غصے میں بمی منہ میں آیا تو اتھے پر

دو شیں کیا ہوا؟ پھر گھرا ہے میں سامنے پڑا ہوں کا گلاس اٹھلیا اور ایک ہی سائس میں سارا خالی کردیا۔ "ویسے یہ ہوتے کہاں ہیں؟ نظری شیں آتے۔" پھر کند معے اچکا کر گلاس اٹھا کر کجن کی طرف جل پڑی۔ اے تقی ہیلرٹ اٹھا کریا ہر نگل او کھائی دیا۔

رات کوارسہ اپنیڈروم میں تقی کالایا ہواسوٹ دکھ رہی تھی۔جو تین سوٹ تقی لایا تھا۔ان میں یہ سب سے بہترین تعلی علشبہ کو بھی بھی سب سے زیادہ پند آیا تعلہ سلائی بھی وی کراکے لائی تھی۔ ارسہ نے ابھی تک پہنا نہیں تعلہ اس نے شیشے میں دیکھتے ہوئے سوٹ خودے لگا کرد بکھا۔

المندفعاع فرورى 2016 يروع

را۔ پیچیے مرکر دیکھاہی نہیں 'وہ آبھی رہی یا نہیں۔ ارسہ کن دقتوں سے بیک سنبھالتے ہیںتال تک پہنچی تھی۔ تھی کو اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ارسہ کی نظروں میں زمین آسان گھوم رہے تھے۔ قدم کہیں رکھتی اور پڑ کہیں اور رہاتھا۔ بیٹھنے کو بینچ ملاتواس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔

####

ارسہ ای باری پرچیک کرانے اندرگئی۔ تقیام ہی ایمی بیٹے کرانظار کررہا تھا۔ لیڈیڈاکٹرنے انچی طرح چیک کیا اور پھرمعالمہ شمجھ کراس سے پوچھا۔ "تم ارسہ ہونا؟عاصمہ کی بٹی؟"
"جی۔ "وہ بھی ڈاکٹرنوشین کوجائی تھی۔ اپنی ای کے ساتھ پہلے بھی ان کے پاس آئی رہتی تھی۔ "تم ارسہ نے ہولیے ہا؟"
"جی ارکس کے ساتھ آئی ہو؟"ڈاکٹرنے افسوس سے "کی ساتھ آئی ہو؟"ڈاکٹرنے افسوس سے "کون سرے ساتھ آئی ہو؟"ڈاکٹرنے افسوس سے "کون سرے ساتھ آئی ہو؟"ڈاکٹرنے والی تھی آئی کو بیا تا سرتھی کون ہیں۔ گھھا۔ ارسہ فورا" سرتھی کون ہیں۔ گھھا۔ ارسہ فورا" سرتھی کون ہیں۔ پہنو سرکو نہیں جاتی تا۔ پہنو سرکو نہیں جاتی تا۔

''رضیہ باہر سے تقی نام کے بند کے کوبلائیں۔'' رضیہ نای نرس ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھی۔''بی اچھا۔۔'' کہتے ہوئے درواز بے ہے ہی واپس ہولی۔ تقی اندر آیا تو ڈاکٹر نے اسے بیضنے کا کہا اور پھر چبھتے لہج میں پوچھا۔ ''یہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔'' ''یہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔''نی آپ میری وا کف ہیں۔انفاق سے اسٹوڈنٹ ہجی ہے میری وا کف ہیں زیادہ سمجھ دار اور معاملہ تھا۔وہ بس بے دلی ہے تاشتا ٹھونستی رہی۔ تقی روز کی طرح بے حد سنجیدگی ہے کھاکر اٹھ گیا۔ کالج میں پہلی ہی کلاس میں ارسہ کو متلی محسوس ہوئی۔وہ علیشبد کے ساتھ کلاس ہے باہر آئی۔ صبح جو تھوڑا بہت تاشتا کیا تھا اب وہ بھی نکل گیا تھا۔

''نیه کیا ہورہا ہے؟ میں سرکو بتاتی ہوں۔وہ حمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کرجائیں۔''علشبعانے فکر مندی سے اس کا زرد پڑتا چرود مکھ کر کھا۔

''نتیں۔ ٹمیں ٹھیک ہوں اب یہ صبح سے بلکہ کل سے طبیعت کچھ تجیب سی ہور ہی تھی۔''ارسہ نے علشبہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کراسے جانے سے روکا۔

روسی دکھایا۔"علشبدنے گھورا۔ دکھایا۔"علشبدنے گھورا۔

وهایا۔ علقبہ کے سورا۔

ارسہ کو بھر آبک بارہا ہر آبار اتھا۔ اب اسے بری طرح

ارسہ کو بھر آبک بارہا ہر آبار اتھا۔ اب اسے بری طرح

پر آرہ ہے۔ تقی کو بچھ پیا نہیں تھا۔ اس نے
حسب معمول ارسہ کو آتے دیکھ کرچلنا شروع کردیا۔
علقبہ نے آگے بردھ کر تقی کو صورت حال سے آگاہ
کیا۔ ارسہ بھی ان لوگوں تک پہنچ بجکی تھی۔

کیا۔ ارسہ بھی ان لوگوں تک پہنچ بجکی تھی۔

دیکھا۔ وہ واقعی بیار اور ندھال ہی گئی۔

دیکھے نہیں۔ متلی ہورہی ہے بارہار۔ "ارسہ دی ہورہی ہے بارہار۔۔"ارسہ

کے لیے اب بولنابھی مشکل ہورہاتھا۔ "سر آپ اے اسپتال لے جائیں 'یہ کل سے بیار ہے۔"علشبہ کے کہنے پر تقی نے آیک بار پھرارسہ کو دیکھا۔

"کلے بیار ہے۔"اسے تو پائی نہیں چلا۔ پھرزرا چونک کربولا۔" ہاں چلو۔" "میں بھی ساتھ چلوں؟"علشبدنے پوچھا۔ "نہیں علشبہ تم گھرجاؤیار۔ تہماری ای پریشالہ وں گی۔"ار سہنے اسے روکا۔ "تمکیک ہے تم اپناخیال رکھنا۔" تقتی کو سے نکل کر قربی ہیںتال کی طرف چل

المارشعاع فرورى 2016 تعام

SCHOOL

یائی۔"نام کیاہے سرکا؟"

" " نہیں کچھ نہیں۔۔ تہماری مہانی ہے ای طرح چلتی رہنا۔ بس کھر آنے والا ہے۔ " تقی کالمجہ معذرت خوابانه موگيا-

کھر چہنچ کر ارسہ نے جوتے ا نارے اور دونوں اول اوپر کرے بیٹھ گئے۔اس کی ہمت بالکل جواب دے گئی ی تق اس کے لیے اِن کے آیا۔ پھرایک بلیث میں مجھ مجوریں دھوکراس کے سامنےلاکرر تھیں۔ارسہ نے اپنے ہاتھوں کود پیکھاتو تقی"رکو" کہتے ہوئے تیزی ے مزااور ایک ڈو نے میں یانی بھرالیا۔ وواس میں ہاتھ وھولو۔"ارسہ کسی معصوم بیجے کی طرح اے دیکھتے ہوئے اس کی ہدایات پر عمل کردہی

نقی کپڑے تبدیل کرنے چلا گیاتو وہ تھجوریں کھانے لی سین بیر کیا۔اس میں تو کھٹلی کی جگہ بادام ہے۔ ایراس میں کیسے آیا؟"اس نے سوچا۔ پھرایک ایک ارے ساری تھجوریں کھول کردیکھیں۔سب میں ہی بادام تھا۔ اس کے کیے یہ نئ بات تھی۔ پہلے بادام اور مجورس الگ کرے رکھیں۔ پھر مزے سے سب کھا عني-ات بيزائع بهت بحف لكي اوراي تواناني بحال ہوتی محسوس ہوئی۔

أرسه برتن المُفاكريجن مِن آئي تو تعلى كجن مِن تها-بلیو جینز اور کرے آدھی آستینوں والی تی شرف میں اس کے بازوؤں کے مسلونمایاں ہورہے تصرار سے نے دیکھا'وہ رونی بنا رہا تھا۔ سوا جار ہو گئے تھے۔ صبح تاشے کے بعد اب تک اس نے دو کپ جائے ہی لی ہوگ۔اب اے بھوک لگی توخود ہی رونی بنانے لگا۔

به موحقی مول-" ارسه کسی صورت

''ہوں۔ ہزمینٹر'وا نف ایسے ہوتے ہیں۔''ارسہ نے اینے ہاتھوں کو دیکھتے سوچالیکن اس کا وا کف کہنا اے کمیں بہت اچھا بھی لگاتھا۔

''اوم…احیما…کتناعرصہ ہواہے آپ کی شادی کو ارسه؟ "اب كى بار ذرا مسكراكر يوجها كيا-" به ماه. جواب تقی کی طرف سے آیا۔

"مبارك ہو ... آپ كى دائف اميد سے ہيں۔" دُاكْتُرِى باتِ بِرِ تَقِي كِي مُتَلِّلُ اللَّيْ بِالْكُ سَاكِتِ بِيوْلِي-ارسہ نے بھی اپنے ہاتھوں سے نظریں ہٹاکر ڈاکٹر کو دیکھا۔ بھروایس غائب دماغی سے گود میں رکھے ہاتھوں

''یہ بہت احچا ہوا۔ عا**صمہ** نے اپنی بیٹی کو پہلے ہی اہے کھر کا کردیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مال کے بعد ب اب کمال رہ رہی ہوگی۔اس کے توفادر بھی سیس ہیں۔ جہاں تک میرے علم میں ہے قریبی رشتہ داروغیرہ بھی لوئی نہیں۔" ڈاکٹر صاحبہ کو سیجے وقت یاد نہیں تھا۔ ارسه کی امی کو وفات ہوئے دس ماہ سے اوپر کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ارسہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تقی کوہی "جي"منايرا-جبكه ارسه سوچ ربي هي-

" تَقَى كَيْ حِبِ كُونَوْ رُنْ كَ لِيجِ التِّي بَي بِرِي باتِ كَا ہونا ضروری تھا۔ ورنہ ہماری زند گیاں جمود کا شکار ہورہی تھیں۔ روز ایک سادن ۔۔ لیکن تقی کاردعمل کیا ہو گا۔ کوئی مثبت تبدیلی آئے گی یا بیراسے ایک اور معیبت کی طرح لے گا؟آگر..." تقی نے جھک کراس كابيك اٹھایا۔

''نوارسہ جونک کراٹھی اور تق کے پیچھے باہر نکل آئی۔اس نے تقی اور ڈاکٹر کی کوئی بات نہیں سی تھی۔ وہ اس غائب وماغی سے روڈ کراس کرنے جارہی تھی۔ تعی نے اس کا ہاتھ پکڑ کررو کا اور اس کے

ابنارشعاع فروری 2016 622



تقی کمرے سے باہر چبوترے پر بیٹھا تھا۔ مارکیٹ گیاتھا'نہ گراؤنڈ میں کھیلئے۔ کئی نقطے پر نظریں جمائے 'گہری سوچ میں گم تھا۔ شاید کسی الجھن کو سلجھانے میں مصوف تھا۔ ارسہ نے چند کمجے دیکھنے کے بعد یکارا۔

"بهول....بال...."وه چونکا-ايك إلى عائم عائك كاكب اوردوسر عاته . اس کی کلائی بکر کراحتیاط سے ایے ساتھ بھایا۔ارسہ اس کے ہاتھ کے کس کو محسوس کرتے اس کے ساتھ بینے گئے۔ اس سے پہلے تو وہ مجھی محسوس بی نہیں كرپائى-جب بھى وہ قريب آنا اسے جان كے لاكے يرك موت تصوه بهت خاموش تقا- جائے كياسوچ رہاتھا۔ارسہ نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے آہے: سے گردن موڑ کراس کو دیکھا۔وہ سامنے دیکھتے ہوئے بہت افسردہ دکھائی دے رہاتھا۔

ارسه ایک دم خوف کاشکار ہوئی۔وہ جانے کیا کہنے یا کرنے والا تھا۔ کچھ در پہلے تک ارسیے نے ایس کے چرے پر خوشی کی چک واضح طور پر دیکھی تھی۔ وہ يقييةً "خوش تفا-بياس كى مسكراب بتاتى تھى-اتنے مهینول میں پہلی باراس کا روبیہ بہت دوستانیہ تھا۔جس کی دجہ سے ارسہ نے پریشانی کے بوجھ میں کمی محسوس ی تھی۔ اجنبیت کا گراف کرا تھا۔ پھراب ایساکیا ہو گیا تھا؟ ارسہ کی سوچوں کوبریک لگے جب تقی نے ہلکی آوازمیں بولنا شروع کیا۔

"ارسہ!" تھوڑے توقف کے بعد پھرپولا۔ جیسے لنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو 'یا سمجھ میں نہ آرہا ہو کہ بات کمال سے شروع کرے۔

دمیں جانتا ہوں۔ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو اور شاید بھی رہ بھی نہ سکو۔ حقیقت بیہ ہے کہ تمہاری زندگی میں جننی مشکلات ہیں۔ان سب کی بنیادی وجہ

نہیں جاہتی تھی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے خود روٹی بنائب-اسے بتاتھاا سے روئی پکانی شیس آتی-" نسیں ... میں بنالوں گائم جاؤ۔" وہ بس اسے وہال سے بھیجیا جاہتا تھا۔ ارسہ القی کے ساتھ بحث نہیں كر سكتي تھي۔اس ليے مجبورا"وہاب سے نكل آئي۔ پھر كيڑے بدل كرہاتھ منہ دھو كر بيٹھى تو تقى روئى بنا چكا تھا۔ تقی نے ارسے کی طرح پہلے میزدونوں جاریا سول کے درمیان لا کر رکھی۔ پھر سالن اور پانی پھر رونی کینے عِلاً كياليكنِ روني ميزرِ ركف كي بجائے كمواربا-ارسه نے سرا مھا کرد مکھاتواس نے انگلی اٹھا کروارن کیا۔ "رونی جیسی بھی ہوئی۔ تم ہنسوگی نہیں۔"ارسہ

مسكرائي اتفي مين سريلا كريولي-و میں ہنوں گی۔ آپ بھی تو نہیں ہنتے تھے

برے میں (نقثول) پر ...." تقی زور سے ہنس پڑا۔ "تہاری بات اور ہے۔" ارسه نے پہلی بار اسے منتے دیکھا تھا۔ وہ آتکھیں مكيدے ميموت مي اسے ديھے گئی۔ اس نے رونی ر تھی توارسہ نے دیکھا۔ گفت نے بھی اس کی طرح ہی ۔ سے بہتر بن رونی سب سے اوپر رکھی تھی۔ روٹیاں گول کے قربیب بھی نہیں تھیں اور پچھ زیادہ ہی

"روٹی بنانامشکل کام ہے۔ دوسری بنانے تک میلی جل جاتی ہے۔"وہ سنہ بنا کر کہ رہاتھا۔ ارسہ نے بنی روکئے کے لیے پانی کا گلاس اٹھاک منہ سے لگایا۔ تقی کو پتاتھا اسے سخت بنسی آرہی ہے مگر اس نے دنیس لو" شیں کما۔ ر کے تا میں نے تو بھی تو اتناع صه بنى صبط كرتے كزارا ب-اب تقى بے خود رونی نہیں کھائی جارہی تھی۔ پھرجلدہی ہاتھ روک کر

پولا– ''اب چائے تم ہی بنالینا۔ میں مار کیٹ جا آبوں۔ لوشت اور کھل لانے ہیں۔'' یہ ڈاکٹر کی ہدایت

ہے۔"ارمہ ہاتھ کے اشارے ہے اے یر تن اٹھانے ہے روک کر خود اٹھی اور برتن کچن میں

المناسر شعاع فروری 2016 مروس

اس طرف دیکھا۔

ومنكني والى بات ان يك كيس بينجي؟" " يه بن كربهتِ برا محسوب موا تقله جيب ول خالي خالی سا ہوگیا ہو۔ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا' تب ان دِنوں پر سیل صاحب نے حمہیں اکیڈی بھی بلالیا تھاکہ جہس ایک شرایر هایا جائے ہے بھی کی انتہار تعامیں۔ جابتا تھاتم نظیری نہ آؤ اور تبھی سوچتا' چلو اتنا بھی غلیمت ہے ' تنہیں و مکھ تولیتا ہوں۔ بھی سوچتا تھا تنہیں آگنور کروں۔ کیونکہ تم میری تو بھی نہیں ہو سکتیں۔ جانتا تھا تہماری اور میری دنیا بالکلِ الگ ہادراس سے بھی برمھ کر تہارے دل میں کوئی اور بستاہے۔ آمد میں بتانہیں سکتا میں طرح کی متضاد سوچیں مجھے بے چین رکھتی تھیں۔اب صورت حال اس سے زیادہ خراب ہو چی ہے۔ اور س نے خود کی ہے۔"ارسہ کولگاہہ رورہا ہے۔ تقی خاموش ہو کیا تھا مرارسه ساکت بینمی ربی ده جانتی تھی ابھی اس کی بات ممل نہیں ہوئی۔ تق نے کمری سائس لے کرخود ير قابوياتي موسة دوباره بولنا شروع كيا-

السرای اس دو اکیدی میں جب وہ سب ہوا۔
میری علی تھی۔ جھے اندر آنائی نہیں جا ہے تھا۔
میں نے تہمیں اکیلا بیٹے دکھ کرسوچا بھی تھاکہ آندرنہ جاول۔ تم تو جھوٹی اور معصوم ہو۔ تم ان باریکوں کو شہرارا ٹائم ویسٹ نہ ہواس خیال سے تہمیارا ٹائم ویسٹ نہ ہواس خیال سے تہمیارا تائم کر تمہارے سوال پر رکنا پڑا اور اس طرح حالا ان ٹائم گر تمہارے سوال پر رکنا پڑا اور اس طرح ان قادر کا بچھے تھیڑوار نا اس قسم کے الزام گالیاں۔ " ان ٹائم گر تمہارے سوال پر مکنا پڑا اور اس طرح قادر کا بچھے تھیڑوار نا اس قسم کے الزام گالیاں۔ " آنکھیں بھیجتے ہوئے سر جھٹکا۔ " وہ بھی تمہارے مائے۔ " آن بھی تمہارے کی سائے۔ بہت زیادہ تھا ہیں۔ آپ جس سے محبت آپ جس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے سامنے اس طرح کی کوئی چھوٹی سامنے اس طرح کی کوئی چھوٹی سامنے اس کے سامنے اس طرح کی کوئی چھوٹی سامنے اس طرح کی کوئی چھوٹی سامنے سے بہت انسان ہوجاتا اور میرے پر تمہارا میری زندگی میں شامل ہوجاتا اور میرے پر تمہارا میری زندگی میں شامل ہوجاتا اور میرے پاس بھی تمہیں دینے کو ایسا بچھ نہیں تھا۔ جو تمہارے پاس بھی تمہیں دینے کو ایسا بچھ نہیں تھا۔ جو تمہارے پاس بھی تمہیں دینے کو ایسا بچھ نہیں تھا۔ جو تمہارے پاس بھی تمہیں دینے کو ایسا بچھ نہیں تھا۔ جو تمہارے پاس بھی تمہیں دینے کو ایسا بچھ نہیں تھا۔ جو تمہارے پاس بھی تمہیں دینے کو ایسا بچھ نہیں تھا۔ جو تمہارے پاس بھی تمہیں دینے کو ایسا بھی نہیں تھا۔ جو تمہارے پر پاس بھی تمہیں دینے کو ایسا بھی نہیں تھا۔ جو تمہارے پر پیارے کو تھا ہو تھا ہوں کو تھ

میں ہوں۔ میرے کیے اس طرح بات کرنا بہت مشکل ہے مگر میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک خود غرض انسان ہوں۔ میری خود غرضی نے ہی تم ہے تمهاراسب كجھ چھين ليا ہے۔ اگر ميں ايسانہ كرياتو تم آج اس حال میں نہ ہو تیں۔ آگر وہاں سے بات شروع كرول جب ميں يمال آيا اور كيے آيا تو اس سے بہلے میں اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ جھوٹے سے پرائیویٹ اشکول میں بڑھا یا تھا۔ یہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد میری پہلی جاب تھی۔ میں اپنے بھائی کی مدد نہیں لیہا چاہتا تھا۔ اس کیے جو کام ملاوہ کیا۔ پھر پیماں ابوائٹ موا- يبلي بار كالج مين ميلي جو كلاس لي تقيوه تمهاري كلاس تھى۔ اتن بري كلاس ميں "تن زيادہ لاكيوں كے ور میان 'جس نے مجھے متوجہ کیا' وہ تم تھیں' ان شارے اپنی پوری زندگی میں کسی سے اس مد تک متاثر سین ہوا۔ یہ صرف تہاری خوب صورتی تہماری معصومیت نہیں تھی۔ کالج کے تمام ریکارڈ بریک کرتا ہوا متمهارا فرسٹ ایر کا رزلٹ متمهارے سب نيست كلاس مين تمهارا سور اور منفرد انداز يهال تك كم فيج زميننگ ميس بھي ئي مرتبه تهماراذكر ہو یا تھا اور پر کیل استے اجرام اور فخرے تمهارا نام لیتے کہ میں سوچتا تھا کہ کوئی اتنا برفیکٹ کیے ہوسکتا ہے۔"اس نے ایک لمی سائس تی۔ اربیہ کے لیے بیہ سب تا قابل لیقین تھا۔وہ ذہیں اور محنتی تھی۔اس کیے اس كارزك الحاليا تفا-بس اتى ى بات تقى-اس نے بھی خود کو اتنا خاص خیال نہیں کیا تھا'جتناوہ بتارہا تھا۔ یہ انکشاف اسے حیران کررہا تھا کہ وہ اتن خاص تھی کہ اس کھڑی ناک واکے مغرورے بندے کو متاثر کرگئی تھی۔ دحرسہ! یونی درشی اور یساں کالج میں بھی کتنی ہی

''ارسہ! بونی درشی اور یہاں کالج میں بھی کتنی ہی رکوں نے جیھے متوجہ کرنے اور میرے قریب آنے کی کوشش کی بھی مگر میں ایسی کوشش تمہارے لیے کرنا چاہتا تھا اور شاید کر آبھی۔ اگر جھے بیتانہ چل جا آگہ مہاری مثلنی ہو چکی ہے اور تم اپنے متعیتر کو پند بھی کرتی ہو۔'' ارسہ نے آیک جھٹے سے گردن موڑ کر

المندشعاع فرورى 2016 3:45

200000

مت كويد سزاده بي جوجاب سزاده-" (سزا۔اف اب آپ جب بی کرجائیں تو بہترے بهت بول لیا آب نے ...) ارسہ کو ترس آرہا تھا اس ر .... وه مجھتی تھی صرف وہی مشکل میں ہے۔ تکر لقی اس سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ یہ اس کو آج بتا چلا تھا۔ ارسہ کا معصوم سا دل اس کی پریشانی کا سوچ کر

واکر تم بے کی ذمہ داری نہیں جاہتیں میرے ساتھ مہیں رہنا جاہتیں'اپنے متعیترے شادی کرنا جاہتی ہویا اس کے علاوہ کچھے۔بلا جھجک ای خوشی ہے فيصله كرو-تم جوبهي فيصله كروكي بجص منظور موكا- ميس ہیں بوری طرح سپورث کروں گا۔"اس سے مملے کہ وہ مزید کھے کہنا۔ کی نے گیٹ ندر سے دھر وحرایا-لوہے کے کیٹ کی نوروار آواز پروونوں اس کھل كريه كيد شام كري مو يكي تقى اور سردى براه كئ تھی مردونوں کواس کااحساس شیس تھا۔ "تم اندر جاؤ..." وہ کتے ہوئے کیٹ کی طرف بردھ الما-ارسدنے جائے کے کپ کودیکھا۔ جس کا ایک محونث بهي نبين لياكيا تعاب بعاب إزا تاجائ كاكب محندا ہوچکا تھا۔وہ محنڈی سائس کے کررہ گئی۔

كيث يرساته والى ثمينه باجي كابيثا تفا- "مما كهه ربي ين الله بمركيس مور چلانے كى مول-" بيغام يتنچاكروايس بهاك كيا-ياني بفرنا تقى كى بى دمه دارى ص- ارسه باہر ہوتی توپائی کی بو تنگیں اٹھا کیتی اور تعی خاموشى سے اٹھانے دیتا۔وہ كميں اور مصروف موتى او کولراوردوبو تلیں خودایک بی باراٹھاکر کے آیا۔ پینے كا تازه پانى بير كر كون من ركميااوروايس آيا-ارسداني

شایان شان ہو تا جواس پریشانی کے بعد تھہاری زندگی میں کوئی آسانی لے کر آیا۔ یہ گھر جہاں میں ٹھراہوا تھا نه کوئی سلان ضرورت کی کئی چیزی بھی نہیں في ... سولتيس كياموتيس كالج من بهي بم لوكون کے لیے موضوع بن کر رہ گئے تھے۔ اس ساری صورت حال نے میرے دماغ کومفلوج کرکے رکھ دیا تفا-اجانك برجير كنفول سيابر لكن للي تقى-" ارسه كو يخت افسوس موا اس كى سوچ چان كر....وه اس کے التفات کی ایک نگاہ کو ترس رہی تھی اور اس نے کیا کیا سوچ کر خود کو ہلکان کر رکھا تھا۔ اب بندہ یو چھے ان ہے جو شی کب سے میادی چیزوں سے تشروط مونے لی۔ میں کیامادہ پرست لگتی ہون ان کو۔ تعین مهیس وقت دیناچاہتا تھا۔ آیانے بھی ساری بات س کے بھی کما تھا کہ تمہارا خیال رکھوں۔ تمہیں تنگ نه کرول کوئی زبروستی نه کرول تمهارے ساتھ اكدونت آنے پرتم اپنی مرضی اپنی خوشی كے مطابق فيصله كرسكو- اسلام أباد مين جب تم لان مين بيمي فیں میں تم سے میں کہنے آیا تھا۔ حمہیں میں سب بتانا جابتا تفاليكن تمية خيريد اصل مين جب مين اس ماحول... ان سوچوں سے کی حد تک آزاد ہوا تومیرا ول تمهاری طرف تھنج لگا تھا۔ تم سے فاصلہ برقرار ر كهنامشكل تربه و تاجار باتهابه ميرے ليے... يقين كرو میں نے بوری کو شش کی تھی تم سے دور رہوں۔۔ لیکن اس رات... بچھے شمیں بتا۔ میں نے اراو ہا" مجھ نہیں کیا میں تو صرف حمہیں بتانے آیا تھا کہ کل ہم واپس جائیں گے ہم تیار رہا۔۔ اس راب کے بعد تماري تأكواري بلكه اين ليه نفرت واضح محسوس كرسكتا تفايس "اس في اين بال معيول مي بينيد "مجهمعاف كردوارسد!"

رشعاع قروری 2016

میں بے قراری ابھری۔ وہ اتن خاموش کیوں ہے؟ ارسه نے اچانک بولنا شروع کیا۔

''میری پیدائش ہے پہلے میرے والدین میں علیحدگی ہو چکی تھی۔ای اور میں نانا کے گھرر ہے تھے۔ مجھے میری نانی نے بتایا تھا کہ میرے ای بایا کی پیند کی شادی تھی۔جس کی وجہ ہے میرے دادانے بابا کو کھر ہے نکالِ دیا تھا کیکن وہ کچھ عرصہ ہی اپنی پر آسائش زندگی کے بغیررہ یائے تھے پھران دوچیزوں دولت اور این محبوب بیوی (جوان کے بیچے کی مال بھی بننے والی تقی مر دولت کو ترجیح دی اور ای کو چھوڑ کر واوا کی مرضی سے دوسری شادی کرلی۔ آپ کویا کسی کو بھی اس بات پر جران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے بچھے ایسے کیسے چھوڑ دیا۔وہ ایسے ہی ہیں۔ "بزدل اور خود غرض" امي اس بارے ميں بات تهيں كرتى تھيں۔ ميں نے باباكو تصوير كے علاوہ كيلى باراى کی ڈیتھ کے بعد دیکھا تھا اور پھروہ مجھے اپنے گھرلے محصر جس ير ميري سوتيلي اي اوريابا كازبردست جفكرا ہوا تھا تگر پھروہ مصلحتا" خاموش ہو گئیں۔جس کی وجہ اب سمجھ میں آتی ہے۔ خیران کے علاوہ اس تھر میں ایک میری سوتیلی بس نور اور دو جھوٹے بھائی فیضان اور مبشر تض

نور كارديه شروع ميس ميرے ساتھ اچھاتھالىكى بعد میں۔ دراصل وہ اپنے مامول کے بیٹے احسن بھائی کو بندكرتي تقى اوروه بهى اس كوبهت محبت اور توجه دية تنے مرسی بات نور کو میرے لیے بالکل پندنہ آئی۔ ایک دن میں بر آرہے میں بیٹی تھی۔ میرے سامنے نوراے اموں کے گھر گئی مرجلد ہی بہت غصے میں لولی اور میرے پاس آکر نور ' نورے چلانے گی۔ یہ مجھے گالبان دے رہی تھی۔ بہت پرابھلا کمہ رہی تھی کہ

ہے۔ میں نے نور کو یقین ولانے کی بہت کو شش کی منى مرنور كوئى رسك كينے كو تيار شين تھى-اب ده بھی اپنی ماں کے ساتھ شامل ہوگئی تھی ان کے ہر منصوب میں وونوں مل كرروزكوئي نه كوئي الزام ميرے سردهرديتي اورباباكي طبيعت سے واقف ہونے كى وجہ سے کامیاب بھی رہتیں۔ کھے بی عرصے میں حالات ايس مو كئ تھ كه بابا التھے خوش كوار موديس بهى مجھے دیکھ کیتے توان کے ماتھے پربل آجاتے۔

اكيدى مين جو بوا 'ويسب بهي فريم كيا كيا تعا- مين اس سے نیج نہیں علی تھی کیونکہ وہ سب ملے ہوئے تصد نوكر تك ان كے تابع تصروه سب وہال اس طرح نہ ہو یا تو کمیں اور ہوجا یا لیکن وہاں ہونے کا نقصان بہ ہوا کہ آپ بھی اس کی لیے میں آگئے۔ "ارسہ آنسو صبط کرتے ہوئے بہت روانی سے يول ربي تھي۔

د جو بھی ہوااس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے آپ کی نیت بری سیس تھی۔ آپ اس بات کو نے کر مکلئی فیل مت کریں ، پلیز۔ ساكت بعضاات س رباتها-

وایک اوربات جس نے آپ کو بھی پریشان کیاموا ہاور میری سمجھ میں بھی سیس آرہاکہ میری مثلنی والی بات آپ تک کیے چینی؟ کا بچ کی اور او کیول نے بھی مجھے سے اس بارے میں بوچھا تھا۔"اس بات پر تقی كے تاثرات بدلے تھے۔ تور نے بیات احس بھائي ہے کی تھی' اکد وہ مجھ سے دور رہیں۔ احسن بھائی نے بھی میں سوال کیا تھا مجھے سے الیکن میری کوئی منگنی نسي موئي- بھي نميں موئي-"نورديتے موتے بول-

''کیاواقعی؟'' تق بے اختیار بول پڑا۔ ''جی۔۔''لیکن آپسے ایساکس نے کہا؟

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIET

سب وہ مجھے سنا رہی ہو۔ وہ لڑکی غصے میں تھی۔ اس لیے اس کی آواز خاصی اونجی تھی۔ ہاں یہ۔وہ نور ہی تھی جواکیڈی میں بھی تمہارے ساتھ آئی تھی۔"

"اس دن احسن بھائی کابرتھ ڈے تھا۔ انہوں نے نور کواس کے اسکول سے پک کیااور پھر مجھے لینے آئے تھے۔ اگر ہمیں لیج پر لے جاسکیں۔ وہ بیشہ نور کوانی برتھ ڈے برلیج پر لے جاسکیں۔ وہ بیشہ نور کوانی برتھ ڈے برلیج پر لے جاسے تھے۔ اب جھے بھی لینے آئے تھے۔ نور اسی وجہ سے غصے میں تھی اور شاید وہاں ہوگا اور آگے بات کی ہوگ۔" تقی سربر ہاتھ پھیر کر رہ ہوگا اور آگے بات کی ہوگ۔" تقی سربر ہاتھ پھیر کر رہ کیا۔ اس سے زیاوہ آج تک کی بات نے یوں مضطرب نہیں کیا تھا مگر اس بات کی حقیقت کیا تھی۔ مضطرب نہیں کیا تھا مگر اس بات کی حقیقت کیا تھی۔ مضطرب نہیں کیا تھا مگر اس بات کی حقیقت کیا تھی۔ مسلم بین گزار اتھا۔

ارسہ تھوڑی در سوچنے کے لیے رکی کہ اسے مزید کس بات کی دضاحت کرتی تھی 'پھر پولی۔"سر!میرے بابانے آپ کے ساتھ جو کیا میں اس پہ بہت شرمندہ موا ہے۔"

د نہیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ بھول جاؤ اس کو۔ ہم مجھی اس پر دوبارہ بات نہیں کریں گے۔"ارسہ کو ٹوکتے ہوئے قطعیت سے بولا۔

یاد بھی رکھنی چاہیے۔" تقی کو اپنی جھنجلا ہٹیں یاد آئیں۔وہ کیا کیاسوچتار صاتھا۔

''آپ شہولیات سے نہیں اپنے رویے سے میری زندگی میں آسانی لاسکتے تھے مگر آپ تو مجھے اپنی زندگی میں شامل کرکے لا تعلق ہی ہو گئے۔ بھی مجھے جانے' سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔'' ارسہ نے آج ہمت کرکے کمہ ہی دما۔

'آئمُ سوری ارسہ! میں مانتا ہوں۔ میں پچھے غلط فنمیوں کا شکار ہو گیا تھا لیکن تم نے بھی تو ایسی کوئی کوشش نہیں کہ بیرسب بهتر ہوجا تا۔''

"آپ آپ چرے پر نولفٹ گابورڈ چیاں کے رکھتے تھے۔ میرے اندر آئی ہمت نہیں تھی کہ آپ سے کوئی بات کرتی بلکہ بچھے تو ضرورت کی مختصری بات کرتا بھی بیشہ مشکل لگا ہے۔ آپ نے تا نہیں کیا سوچ سوچ کے اپنے اور میرے در میان بہاڈ کھڑے کر رکھے تھے۔ آپ تک کیے پہنچاتی اور دو سرایہ کہ۔ کر رکھے تھے۔ آپ تک کیے پہنچاتی اور دو سرایہ کہ۔ کر تق جواب میں چھ کہنے والا تعادیم "ہاں بولو" کمہ کر خاموش ہوگیا۔

"ووسرات که مجھے لگاتھاکہ آپ مجھے سخت ناپند کرتے ہوں گے۔ کیونکہ مجھے زیردسی آپ پر مسلط کردیا گیاتھا اور میں سوچی تھی ہوسکتا ہے آپ پہلے سے شادی شدہ ہوں 'منگی شدہ ہوں اور نہیں توشایہ کمیں کمیٹلہ ہوں۔ کچھ بھی ممکن تھا۔" تقی ہس دیا۔ ارسہ نے اسے قدرے الجھ کردیکھا۔

"ارسه صرف میں نے ہی نہیں کچھ افذ کیاائی طرف ہے 'تم نے بھی کیا۔ نولفٹ کابورڈ شادی شدہ ' مثلی شدہ ' کمیٹلی۔ اب تو جانتی ہو 'ایسا کچھ نہیں تھا مگر خیراب کیا ہوسکتا ہے۔" تقی نے مسکراکر اسے دیکھا۔"اب سوجاتے ہیں ' تہیں آرام کی ضرورت

''جی بالکل سوجاتے ہیں۔''ارسہ تیزی ہے بولی اورلیٹ بھی گئی۔(اگلی بات ابھی نہیں کر سکتی تھی۔) تقی کو بھی تھوڑی جیرت ہوئی' اس کے اس طرح اچانک بات ختم کرنے پر۔

ہوئے ہوئی۔ ''کمال ہے۔'' تقی بہت جیران ہو تاتھا اس بات ہر۔ ارسہ جائے بالکل نہیں پہتی تھی۔ تقی کی کوئی کال آرہی تھی۔ موبا کل سائلنٹ تھا اور اسکرین بار بار روشن ہورہی تھی۔ ''سر آپ کی کال آرہی ہے شاید۔''ارسہ کی نظر بڑی توبولی۔

پڑی او ہوں۔
"سری بی "آتی رہے کال " یہ تم جھے "سر" کیول
کہتی ہو۔ جیسے کسی اجبی ہے بات کی جاتی ہے۔ جب
تم جھے سر کہ کر مخاطب کرتی ہو تو جھے لگا ہے تم کہ
رہی ہو حد ادب. فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔
یہ جو تم جھے سر سر کہ کرجڑھاتی رہی ہونا اس کے لیے
میں تنہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔" تقی منہ
بناتے ہوئے بولا۔ ارسہ کامنہ پہلے تو چرت سے کھلا 'چر
بناتے ہوئے بولا۔ ارسہ کامنہ پہلے تو چرت سے کھلا 'چر
بناتے ہوئے بولا۔ ارسہ کامنہ پہلے تو چرت سے کھلا 'چر
کاس سے باہر نکالا تھانا۔ اس کے لیے میں بھی آپ کو
کلاس سے باہر نکالا تھانا۔ اس کے لیے میں بھی آپ کو
کبھی معاف نہیں کروں گا۔"

" تقی ہسا۔ " جھے بیشہ یادرہے گا کیونکہ ایسامیرے ساتھ پہلی اور آخری مرتبہ ہواہے۔" تقی کو ہادی آیا کہ ایس نے کہا ایاں کہ کاری میں

تقی کویاد آیا کہ اس نے کیوں ارسہ کو کلاس میں اسی آنے دیا تھا۔ "تم نے جھے آکنور کیوں کیا تھا؟" تعی نے ابرواچکایا۔

''میں نے آگنور نہیں کیا تھا۔ میں سرے بات کردہی تھی۔''

"جو بھی تھالیکن تمہارے تاثرات بوے مزے کے تصے اس وفت۔" تقی کی آٹھوں میں شرارت ابھری۔

و الماسة في مصنوعي غصے ہے گھورا۔ "تو الملک ہے ، پھر میں کالج میں بھی "مر" نہیں کموں گ

. "دسیاواقعی؟" تقینے آئلمیں پھیلائیں۔ "جی بالکل... اور اب مجھ پر اس طرح رعب ''ارسہ اِکھانا کھاکہ۔'' تقی نے ٹوکا۔ ''جی اچھا۔۔''ارسہ جھینپ کر کہتے ہوئے پھراٹھ مبیٹی۔ کھانا کھاکر'سونے تک ان کی آپس میں مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔اگرچہ کہنے سننے کواور بہت کچھ تھا گر آج جو ہاتمیں ہوئی تھیں' دونوں اپنی اپنی جگہ ان ہی کو سوچنے اور مجھنے میں مصوف تھے۔

"سرا" تموڑا جھے کر تقی کا کندھاہلایا۔ پہلے کھی قریب نہیں جاتی تھی۔ دور ہے اس وقت تک آدازیں دی رہتی جب تک وہ اٹھ نہ جاتا۔ "سراتھیں ناشتا ٹھنڈا ہورہا ہے۔" "ہوں اچھا۔۔" تقی آنکھیں مسلما اٹھ بیٹےا۔ تقی کے منہ ہاتھ دھونے تک ارسہ نے ناشتا میز پر لاکر

تقی ''واو'' کتے ہوئے ناشتے سے انصاف کرنے لگا۔ اسے رغبت سے کھاتے دیکھ کرارسہ کو خوشی ہورہی تھی۔ اپنا ناشتا ختم کرکے وہ اٹھی اور تقی کو چائےدی۔ چائےدی۔ دونے نہ ساری نہیں جینیں کا تقریبات ہے۔

و میں بیش ہیں، تق نے آج اور میں بیش بیش بیش کے آج اور میں ہیں۔ اور میں بیش بیش کا اس میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہ موجودی لیا۔

الم السين مجمع بند نسيس-"مادك سياته بلات

المند شعاع فرورى 2016 235

Region

تھا۔"اسنے مکھی اڑائی۔ ''اوکے..."ارسه کومانتے ہی بی۔ "<sup>درسی</sup>ن اب بیہ كهائے گاكون؟" تقی نے توکری ہٹاکر بلیث درمیان میں رکھی۔ "تم ويمحتى جاؤ\_"ارسه اوروه چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارسه مسکراکراہے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنستامسکرا تا' باتیں کر ٹاکتنامختلف لگ رہاتھا۔اس کے وجیہ چرے کوزندگی کی رونق اور جاذب نظرینا رہی تھی۔ "جي..."وه تھو ڙاچو ڪي-"ارسہ!تم بے بی کی ذمہ داری سے پریشان تو نمیں دونهیں زیادہ پریشان نہیں ہوں۔"ارسیہ مسکرائی۔ \*\*\* "اور کم پریشان کس بات پر ہو؟" تقی نے بے ومین سوچ رہی ہوں میں بہت موٹی ہوجاؤں گی-كالج من عجيب لك كائب تا؟"اس ف المدياي-ور شیں یار ۔۔ اتن کیوٹ لگوگی تم کب سے مہیں اتا سلم ویکھ رہا ہوں۔ کچھ چینج تو ہونا جا ہے نا۔ ویسے دو عین ماہ میں پیرز ہوجائیں گے۔ پہلے ہی قری موجاؤگ كالج يے "كى كويتا بھى تين چلے گا-" "بال واقعى "ارسه نے مطمئن ہوكر مالنے كى عِيانك منه مين رهي- پهرتهوڙا سوچ كر كويا موئي-وقعیں ایک نیابونیفارم بنالول گی تھیکہے؟" "بالکل تھیک ہے" تقی نے اتفاق کیا۔ "خوش ہے؟" تقی نے سوالیہ انداز میں ایرواچکایا' جبكهاس كى أنكهول من كوئى الجين تيرربي تقى-" میں ناخوش کیوں ہوں گی؟" ہاتھ میں بکڑی

پھانک واپس بلیٹ میں رکھی۔ "" تقی آب نے دیکھا۔ ابھی تو ہے ہی اس دنیا میں آیا بھی نہیں اور کتنی چیزیں ٹھیک ہوگئی ہیں" دو جیا سے جھکی بلکوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ تقی کے اندر جیسے ٹھنڈک اتری۔ کتنا اچھالگا تھا' جمانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔"
ارسہ نے بیوبوں والی وھونس جمائی۔ پھر موبائل کی طرف اشارہ کرکے خالی کپ اٹھاتے وہاں سے اٹھ گئے۔ تقی قبقہہ لگاتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔

بہترین ہونے ہے ہیلے دعائیں من گائی تھیں۔
غلط فہمیوں کے بادل جو ان کے درمیان دوری اور
اجنبیت کا موجب ہے ہوئے تھے 'چھٹ گئے تھے۔
ایک وقت لگا تھا مگراب ارسہ کو اپنی کوئی تکلیف یاد
میں رہی تھی۔ وہ معمول کے کام نیٹاکر کتابیں لے کر
معنوں میں آ بیٹھی تھی۔ تھی ناشتے کے بعد کہیں چلا گیا
قااور اب خود ہی پیچھے گیٹ سے اندر آگیا تھا۔ کچن
مانچھ آگر بیٹھا۔
سانچھ آگر بیٹھا۔

روقت ارسہ کو کھے ایسائی کھانے کی خواہش ہوری تھی۔وہ ایک وم مسکرائی۔ در ضرور۔۔ "اسے اپنے ول میں خوشی اور طمانیت کی امریں اٹھتی محسوس ہورہی تھیں۔ در مسلے مقابلہ ہوگا۔ سب النے چھیل کراس پلیٹ میں رتھیں گے۔ بھر کھائیں گے۔ اب چھیلنا شروع میں رتھیں گے۔ بھر کھائیں گے۔ اب چھیلنا شروع کو دیکھتے ہیں کون زیادہ چھیلتا ہے۔ " تقی ٹوکری میں آٹھ ماکٹے رکھ کرلایا تھا۔ ارسہ نے مسکراکر "اوے " کہتے ہوئے چہیلنے قبول ارسہ نے مسکراکر "اوے " کہتے ہوئے چہیلنے قبول

اس نے نفاست سے چھیلتے ہوئے بمشکل تیسرامالٹا اٹھایا تھاکہ تھی نے تیزی سے باقی سارے مالٹے چھیل کر ہاتھ اٹھا دیے۔ ''میں جیت گیا۔'' جبکہ جلدی حصیلنے کے چکرمیں بہت سے مالٹے زخمی کردیے ہے۔ ''نفاست بھی کسی چیز کانام ہے۔''ارسہ نے ناک چڑھائی۔ جڑھائی۔

المريم مقابله نفاست كالمنسي نياده حصيك كا

المندشعاع فرورى 2016 عام

نہ نہ اسلام آباد کے ایک برا ئیویٹ اسپتال کا کمرہ تھا۔ تقی اپنی بٹی کو احتیاط سے آٹھائے کھڑا تھا۔ ارسہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں خوشی اور تشکر کے جذبات کے ترین نہ میں میں میں جاتا ہے ایک بلائل کی میں جاتا

تحت نم ہورہی ہیں۔وہ سرجھکائے اپی بیٹی کودیکھے جارہا تھا۔ آپانے تقی کے لیے کری ارسہ کے بیڈ کے قریب رکھی 'ارسہ کاماتھاچومااور ہا ہرنکل گئیں۔ ''آرسہ کاماتھاچومااور ہا ہرنکل گئیں۔ ''آرسہ نے کما۔

" اس و کھوں دیکھونا۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔" ارسہ کے قریب ہوکر بچوں کی طرح اسے دکھانے کی کوشش کررہا تھا۔ ارسہ نے بھی نم آنکھوں سے مسکراتے اثبات میں سرملایا۔

والله نے ہمیں کیا عطائر دیا۔ کتنی بری خوشی دے دی۔ میں اللہ کا شکر ادا کیسے کریاؤں گا؟" اس کا چرو شدت جذبات سے سرخ ہوریا تھا۔ بھررخ بھیر کرخود پر قابویاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کیااور خاموش سے سر جھکائے اپنی بیٹی کودیکھنے لگالور ارسہ ' تقی کو۔اے شام کوڈسچارج ہوجانا تھا۔

وارسدا بنب بری ہوجائے گئت تم اس کی آپا لگوگ۔ جیسے میری آبا۔ تہیں بتا ہے' آپاکی اور میری عمر میں بیس سال کافرق ہے اور تمہارا ہوااٹھارہ کا۔" مرمین بیس سال کافرق ہے اور تمہارا ہوااٹھارہ کا۔" دمیراسترہ کا۔ بیس جارون بعد سترہ سال کی ہوجاؤں

ر در نہیں۔ میں ایک سال آگے ہوں۔ میں نے ایک سال پہلے اسکول جانا شروع کردیا تھا۔"ارسہ نے فخر سرہ لیا۔

روستجھ گیا۔ تم آفت کی پر کاا۔ ہوگ۔ اس لیے تہماری امال نے تہمیں۔ ایک سال پہلے اسکول بھیج ریا۔" تقی نے دانت نکا لے۔وہ ایک تظرارسہ کودیکھا اور دایس اپنی کود میں سوئی نرم و نازک گلابی سی بجی کو محمد لگا۔ اس کے منہ ہے اپنا نام سنتا۔ ''ہاں واقعی۔۔ کتنی چیزیں ٹھیک ہوگئی ہیں۔'' ارسہ کے چرے پر نظریں گاڑھے بھرپورانداز میں مسکرایا۔ ''بالکل۔۔۔''ارسہ نے سرملایا۔''کسی انسان کااس طرح کی نعمت پر ناشکراین جچاہے؟''

''بٹ ارسہ!اسلام آبادیمیں وہ سب کیاتھا؟وہ میری غلط فئمی تو نہیں ہو سکتی۔''ارسہ جو ابھی تقریر کے موڈ میں آئی تھی۔اس کی بات پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میں آئی تھی۔اس کی بات پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میں آئی تھی۔اس کی بات پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میں انھایا جارہاتھا۔

و در این اس سب کو بھول نہیں سکتے؟"ارسہ نے فرار کی راہ تلاشن جاہی۔ "ویل … بھول توجاؤں گاہی … کیکن …"

وی سیب میں مہیں تھا کہ ازدواجی زندگی کا کیا مطلب ہو تاہے 'میریڈلا نف' میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہوتے ہیں۔ یہ ساری اتیں اگلی صبح مجھے آپا نے سمجھائی تھیں۔" ارسہ نے تقی کی بات کا نتے

ہوتے بیزی سے امروبا۔ ''کیا؟''بات سمجھنے کے بعد تقی کی آنکھیں پھٹیں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔

"آیا کوبتادیا کہ میں۔ یعنی تمہیں آیا نے بتایا کہ۔ یعنی تم۔ " تقی کوئی بھی جملہ عمل نہیں کرپایا تھا۔ "ار۔ سہ!" اب دونوں ہاتھ منہ پر رکھے رکوع میں جھکا تھا۔ ارسہ اے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر حوصلہ دیتے ہوئے ہوئی۔

" "ال ... ليكن أب من سينس ايبل (سمجه دار) و يكل بول-"

ہو چکی ہوں۔" 'دکیاکہا؟" تق جھکے سے سیدھاہوا۔ ''سینس ایبل" ِ تق کے طلق سے تنقہہ بر آمد

وا۔ " فائنلی ۔۔ اتن سمجھ دار ہوی میرے لیے ست برا گفٹ ثابت ہو سمی تھی مگر بجت ہی ہوئی۔" رسے کواس کی آخری بات سمجھ نہیں آئی مگر سم لاوا۔

ابنار شعاع فرورى 2016 235

"آپ نے دیکھا۔ مما آپ کے بابا کو کیا کمہ رہی ہیں۔ تم ذرا میری پرنسز کو برا ہونے دو ' پھرد کھتا۔" ارسہ نے جیسے سناہی نہ ہو۔وہ آنکھیں بند کرکے لفظ "مما" کی مفھاس محسوس کرنے کی کوشش کررہی وتعيك ب- اب كوئى بات نهيس كرول كاميس تم ہے۔" تقی نے فیصلہ کن انداز اینایا اور خاموش ہو گیا۔ ارسہ نے گرون موڑ کر تقی کو دیکھا اور 'تقی!'' تقینے ان ساکیا۔ " تقی ... ی ... "اب کی بار چیخ سے مشاہمہ آواز وليا ٢٠٠٠ اب كي باروه تظر انداز نه كرسكا-"خاموش توخود بھی تہیں رہ سکتیں رہم" "اليابي ہے۔" ارسہ مسكراتی اور سيدهی ہوتے ہوئے نظریں جست رگاڑویں۔ " بجھے دنیا میں صرف ایک مردسے محبت ہوئی ہے اوروہ آپ ہیں اور میری دنیا آپ سے شروع ہو کر آپ ر حم مول ہے۔ بیرسب من این وقت سیس کمریائی تھی جب آپ نے کما تھا۔" تقی اس کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ و صیان سے من رہا تھا۔ المرسد من سے بدستا جاہا تھا یار۔ تب نہیں تو کیااس کے بعد بھی حمیس کوئی ایساموقع حمیں ملاكه تم بحصير سببتاتين ؟اكريدسب كنے كيے ليے تم آج کی طرح کسی خاص موقع کاانظار کررہی تھیں نا\_ توتم بهت بوقوف مو-" ارسہ نے واپس چھت کی طرف ویکھتے ہوئے افسوس سے کما۔" مجھے پتا ہے۔ میں بہت سی خلطیال ''ان غلطیوں کے باوجود بھی تم جھے ول و جان ہے دیا جائے' تب بھی میں تمہارا ہی انتخاب کروں گا۔'' ات خاص بس كه بحص آسانى سے ال

"جی نہیں ... میری امال کو مجھے پڑھانے کا شوق تفا۔ اس لیے مجھے ایک سال پہلے اسٹول میں واخل "تم مجھے آٹھ سال چھوٹی ہو۔" تقی پر ابھی ابھی انكشاف مواتها- "ميں پيٽيس كاموں-" ارسه کو پہلے ہی بتا تھا۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق عور تنس مردول کے مقالبے میں زیادہ تفصیلات نوث كرتى ہيں اور ياد بھي ركھتي ہيں۔ ارسہ نے اس دن بری باریک بنی سے تق کے ڈاکومنٹس کاجائزہ لیا تھا۔ وليكن آب نے ايك سال كياكيا؟ باليم سال ميں ماسٹرز مکمل ہوتا جا ہیے تھا۔ آیک سال اسلام آباد میں جاب کی' ایک سال تبهال ہو گیا۔ اب آپ کو ابھی چوبیں کاہوناچاہے تھانا۔" ''تم ایک سال آگے ہوسکتی ہو۔ میں ایک سال بحصے نہیں ہو سکتا۔" تقی نے منہ بنایا۔ و مخیر تنہیں تو ویے بی ہر کام جلدی جلدی کرنے کاشوق ہے۔ جلدی اسکول کئیں۔ جلدی شادی کی اور اب جلدی ہی امال وتقى..."سى كاطرف رىخ كيا-''ویسے توایک منٹ بھی خاموش نہیں رہ سکتے۔اتنا "يال دافعي يتاشيس كول ميري بولتي بند مو كئ تھی کیکن اس میں بھی تہمارا ہی قصور ہے۔ تم نے مجھے اتنا ڈرا کے رکھا ہوا تھا اور ابھی بھی ڈراتی ہو۔ وميں ڈراتی ہوں...؟"ارسہ پر صدماتی کیفیت طاری ہوئی۔"بس اب چھمت بولیے گا آپ۔

سین ای داخل ہے۔ بیا ہیں یوں سیری ہو گابدہوں کے گئے۔ کا کے کی اس میں بھی تمہارا ہی تصور ہے۔ تم کے بخصے اتنا ڈرائی ہو۔ "
دمیں ڈرائی ہوں ۔.. ؟" ارسہ پر صدماتی کیفیت طاری ہوئی۔ "برس اب کچھ مت ہو لیے گا آپ۔ "
درجی اچھا۔.. "برس فرمال برداری سے فرمایا گیا تمر بحص طرح خاموشی ہے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ارسہ کو اندازہ تھا ابھی بھرکوئی بھاجری چھوڑے گا۔
اندازہ تھا ابھی بھرکوئی بھاجری چھوڑے گا۔
"ویسے اب میں سمجھ سکتا ہوں۔ تم اتنی دیر بعد سینسوا بیل کیوں ہو تمیں۔"
سینسوا بیل کیوں ہو تمیں۔"
سینسوا بیل کیوں ہو تمیں۔"
سینسوا بیل کیوں ہو تمیں اور جا تمیں بہاں ہے۔"
سینسوا بیل کیوں ہو تمیں۔"
سینسوا بیل کیوں ہو تمیں اور جا تمیں بہاں ہے۔"

المنار شعاع فرورى 2016 235

اور قیمتی سوٹ دلایا تھا۔ جب میں نے بہن کر دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی گرا گلے، کی کھے ایک سوچ کی وجہ سے میری خوشی بھی پڑگئی کہ اتنا اچھا سوٹ بہن کرکیا کول گی ؟ کون دیکھے گا بچھے جانا ہی کہاں ہو باہے۔ پھر میں نے ای سے پوچھا۔ کیا اس دنیا میں مکمل خوشی شمیں میں سے بوچھا۔ کیا اس دنیا میں مکمل خوشی شمیں مل سکتی؟ ای نے کہا' نہیں پوری خوشی تب ہم بھشہ گی۔ جب ہم بی مراط سے گزر گر جنت میں واخل ہوجا میں گے۔ وہی وائی خوشی ہوگے۔ تب ہم بھشہ خوش رہیں گے۔ یعنی دنیا میں وائی خوشیاں تو کسی کومل خوش رہیں گے۔ یعنی دنیا تو اس لیے بنائی ہی نہیں مسکر اہمت ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس بات سے مشفق کی مسکر اہمت ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس بات سے مشفق کی مسکر اہمت ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس بات سے مشفق

بھی نہیں کتے ہے۔ جھے لگتاتھا'میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔اتنابرا بھی کی کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔اللہ نے بچھے میراسب کھ چھین لیا ہے۔مال 'باپ گھ اور میری عرب بھی۔ اس الزام کے بعد میں خودای نظروں میں گر گئی تھی۔ میں رات کوا کیلے گھر میں نہیں ره سكتي تھي مگراس وفت ذلت اور بے عزتی كااحساس اتنا كرا تفاكه مجھے بھول كيا تفائيس كمال ہوں۔كتنا اندهبرائے اور کس ورانے میں پڑی ہوں۔ جھے بس بهی احساس تفاکه میرے منہ پر مٹی لگی ہے۔جو لوگوں کے جوتوں سے وہاں پینجی تھی۔"اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور کنیٹی سے بہتا ہوا بالوں میں جذب ہوگیا۔ ''اس کے بعد بھی ذہنی انیت کی کوئی حد يں تھی۔ جھے جرت ہوتي كہ ميں ذندہ كيے ہوں۔ کیکن آپ کو پتا ہے تقی! اتناسب برا ہونے کے باوجود بھی کھے چیزیں بہت مثبت تھیں ،جنہیں میں ب محسوس نہیں کر علق تھی۔ کیا ہو تا اگر آپ کوئی بد فطرت إنسان موتے؟ اگر آپ اگلی صبح اکیڈی نہ آتےیا بر سیل کوبلا کرنہ لاتے؟ کیا ہو آاگر آپ میرے ساتھے نکاح جیسایا کیزہ رشتہ نہ جو ڑتے اور میرے باپ کے تھیٹراور گالیوں کا بدلہ مجھ سے لینے کی کوشش كرت كيامو تاأكر آپ كي قبلي مجھے قبول نه كرتي-جس طرح انهول نے بچھے محبت اور عزت دی۔ اگر ایبانه کرتے تو میرامقام کیا ہو تا؟ آپ اس شام بھی بات نه کرتے اور ہارے ورمیان غلط فہمیاں اس طرح برقرار رہیں اس صورت میں بھے پریکننسی پیرید میں کس مسم کی تکلیف کاسامنا کرمارہ یا؟ ايك وفت تفاجب مين سوجتي تحي كداس كے بعد میں بھی خوش ہو ہی نہیں سکتی۔ چونکہ وہ تکالیف کا



مختاج تنصه کیونکه وه هرفن مولا تھی۔ خدانے اگر کہیں اے محروم رکھا تھاتو کہیں نوازا بھی تھا۔ ایک تواس کی آواز میں بے پناہ مٹھاس تھی' بس ساعت سے عمراتی وہ بلیث کر دیکھنے ہر مجبور ہوجاتے۔ دوسرے روصنے میں بہت اچھی تھی۔ شروع سے ہر کلاس میں اول آتی رہی تھی پھر بھی ایا نے بی اے کے بعد اسے مزید پڑھنے کی اجازت تہیں دی اور شاید امال بھی نہیں جاہٹی تھیں جب ہی اسے کھرداری میں لگادیا تھا۔ جبکہ اس کے بعد کی شاکلہ رو رو کریاس ہونے کے باوجودما مریم کو کہ سب سے چھوٹی بھی لیکن انٹر کے بعد ہی ابانے

وہ ایک تو کم زور تھی دوسری گھری سانولی ر تگت پر قدرتی سنرے بالوں نے اسے مزید مصحکہ خیز بنادیا تھا۔ ویکھنے والے ہی مجھتے جیسے اس نے خود کو قابل دید بنانے کے لیے اسیے بالوں کو سنری رسکت دی ہو۔ جب كالج ميس تھى تواكثر لؤكيال اسے توك ديق تھيں۔ "تم في بال كول رفي بي ؟" "اگررنگنے بی تصاتو کوئی آور رنگ دیا ہو تا۔" "ہاں بیر رنگ تم پر بالکل نہیں چے رہا۔"ایک کے بعدا يك لزكي اين اين بولي بولنا شروع بوجاتي اور شروع میں تو وہ صفائی پیش کرتی قشمیں کھاتی کہ بیراس کے قدرتی بال ہیں پھرجب اوکیاں ہستیں اور بنانے والے

کی شان میں تصیدے پڑھتی ہوئی جاتیں تواس کاول

اس کی شاوی کردی تھی۔ کیونکہ اس نے خودہی مزید یر صنے سے انکار کر دیا تھا اور پھراس کے لیے اچھے رشتے بھی موجود تھے۔رشتے توشا کلہ کے لیے بھی بہت آتے تھے لیکن اسے یونیورشی جانے کا شوق تھا۔اس لياس في المال عن صاف كهدويا تفاكدوه الشرك سلے شادی نہیں کرے گی اور امای ابا کو اس کی تعنی شائلہ کی فکر بھی نہیں تھی۔ فکر تھی تواس کی جس کے ليے بھولے ہے بھی کسی نے جھولی تہیں پھیلائی تھی اور وجه صاف تظر آتی تھی۔ اماں اسے و مکھ و مکھ کر آہیں بھرتیں جس سے وہ اور چڑ جاتی تھی اور پیٹ

ب بہطے ہے امال کہ جھے ساری ذندگی آپ کی

جابتاان کامنے نوچ کے۔اب وہ ایسی بنائی تھی تقی تواس میں اس کا کیا قصور تھا۔ "پتالميں بنانے والے نے ميرے ساتھ ايسانداق كيول كياب-"وه حدورجه شاكي تقى-مزيدستم ظريفي کہ باقی سب بهن بھائی خوب صورت ہی تهیں بہت خوب صورت تصے اور اس كانداق- اڑاتے تھے۔ جب بی اس کے مزاج میں چڑجڑا پن اور بدلحاظی عود کر يباوعضى كى اولاد تقى اس كے باوجود امال ابامس سى كى توجه حاصل نهيس كريائى تقى- بلكه وه اسے يول نظرانداز كرتے جيسے اشعر عثماً بله اور مريم سے پہلے كوئى

وجود دنیا میں آیا ہی نہ ہو حالا نکہ سب آس وجود کے

المائد شعاع فرورى 2016 ن ايدي

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





" حد کرتی ہیں امال بھی۔ یوں بن جاتی ہیں جیسے اشعر کی حرکتوں سے واقف ہی نہ ہوں۔" "اب کیا کیا ہے اس نے ؟" " ابا کی دکان نے پیسے اٹھا کے لے گیا ہے بلکہ

"ابائی دکان نے پہنے اٹھا کے لے گیا ہے بلکہ چوری کر کے گیا ہے۔" اس نے بتایا تو شائلہ نے صرف سرجھ کا وہ بھی بے نیازی سے جس پر وہ دانت پیس کررہ گئی۔ کیونکہ ادھراباچلاچلا کربول رے تھے۔
"بس اب میرے گھر کے دروازے بند ہو گئے اس برے خردار جو تم نے اسے گھر میں گھسایا تو۔" ابا کے قسلے کا امال پر جانے کیا اثر ہوا۔ وہ بسرحال رات بھر جاگتی رہی تھی کہ جانے کیا اثر ہوا۔ وہ بسرحال رات بھر جاگتی رہی تھی کہ جانے کس وقت اشعر آجا ہے۔ اس کے کان دروازے برہی گئے رہے تھے لیکن کوئی دستک

" یا الله! اشو جهال بھی ہو اسے اپنی امان میں رکھنا۔" وہ چائے پیتے ہوئے مسلسل اشعرکی امان انگتی رہی تھی۔

تھرتا ہے کے بعد شاکلہ معمول کے مطابق تیار ہو کر یونیورشی چلی مئی۔ لیکن ابا خاصی تاخیرے دکان نظروں کے سامنے رہنا ہے تو ول پر پھرر کھ لیں۔ آپ کی آبیں میری قسمت نہیں بدل سکتیں۔" "اے شکل اچھی نہیں ہے تو منہ سے بات تو اچھی نکالا کر۔" یہ امال کا مخصوص جملہ تھا۔ "جن کی شکلیں اچھی ہیں وہ کون ہی اچھی باتیں کرتے ہیں۔"اس نے سلگ کر سرجھ نکا تھا۔ ر"اچھا چل 'ہانڈی روٹی کی فکر کر۔"امال نے جھٹ اسے بچن کا راستہ دکھایا کیونکہ جب وہ بو لنے پر آتی تو پھرا سے جیپ کرانا مشکل ہوجا تا تھا۔

''ہانڈی روٹی'بس ان بی کاموں کے لیے رہ گئی ہوں میں۔'' وہ بردر اتی ہوئی کچن میں آئی تو پھر اس کی بردر اہث اہا کی دھاڑ پر تھمی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے ہی چلآئے تھے۔

''کہاں ہے نامراد' مردود' آج میں اسے زندہ نہیں بھو ژوں گا۔''

'''الی خیر۔''اس نے سینے پر ہاتھ رکھا جبکہ امال بو کھلا گئیں۔ دی کی سے خد تہ ہے''

مسلیا ہو لیا ہے۔ جیربوہے ؟؟ "ایخ لاڈ لے کی خبر مناؤ۔اشعر۔اشعر۔"ابالال سے کمہ کر اشعر کو پکارنے لگے۔ تو دہ کجن سے نکل کر مہا۔۔

''ابا!'' ''آئے گابھی کیتے جب تک جیبیں خالی نہیں کرے گا۔ حرام خور۔ میں بھی کہوں' دودن سے کیسے اتنی شرافت سے دکان پر آبیٹھتا ہے۔ کم بخت' موقعے کی تلاش میں تھا۔ ادھر میں نماز کے لیے نکلا ادھروہ ساراگلہ خالی کر گیا۔''اباغصے سے بولتے ہوئے چاریائی پرڈھے گئے۔

'''''''''المال کے انجان بننے پر ابا کا یارہ مزید 'س حساب سے چڑھا اس سے وہ خاکف ہو کر اندر کلی آئی۔

" کیا ہوا؟" شاکلہ نے اسے دیکھ کرایا کی آواز کی متاثلہ نے اسے دیکھ کرایا کی آواز کی متاثلہ نے اسے دیکھ کرایا کی آواز کی متاثلاتے ہوئے کہنے لگی۔

المند شعاع فرورى 2016 2010

"حُس كافون تقا-" "كى كانىي ئىيتائى اباشوكاكيا كرناب؟" "کیاکرناہے؟"مال الثالے ویکھنے لگیں۔ "میرامطلب باس نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ ابا کا غصہ ناجائز نہیں ہے۔ آپ خوامخواہ اس کی حمایت مت مجیمے گا۔ اور نہ اس کے لیے بریشان ہوں۔ آجائے گادھکے کھاکر منحوس۔"اس کے آخری لفظ يرامال كويتنك لك كئے۔ "وہ منحوس ہے اور تو کیا ہے۔" "اس سے برنی منحوس-"وہ کمہ کرامال کے پاس فون کی بیل پھرنج رہی تھی۔اگر اشو کاخیال نہ ہو تا تودہ اینے کام میں مصروف رہتی مجبورا"ہاتھ میں بکڑی پیملی سی سر معالی تھی۔ " چاہتا تو میں بھی ہی ہوں کہ کچھے کھا کر سورہوں يكن دُر باهول-"وبي آواز وه جبنجيلا كئ-" بلیز فون بند مت کرنا۔ "اس نے فورا" کماتووہ زچ ہو کربولی۔ " بتاؤل گا۔"اس كے است آرام سے كہنے يروه بنے گئی۔ بنتی چلی گئے۔ ادھرشایدوہ جران تھایا اس کی دسنوکوئی فائدہ نہیں۔"وہ بمشکل ہنسی رکنے پر یولی تھی۔"میں تہارے کی کام نہیں آسکی میونکہ میں ہے کی نے کما؟ "اس کے پوچھنے یروہ بھ ی نے بھی کماہو حمہیں کیااور تم کیاباربار ہے تمبر

کے لیے نکلے تھے اور اتن وریر جو وہ کھر میں رہے تو مكسل انگارے چباتے رہے تھے۔وہ تواجھا ہوا آماں بالكل حيب تهيس ورنه سارا محكه سنتا- بيرجاتي جات ابائل کو سنب ہی کے گئے تھے کہ اگر اشو کو گھر میں گھسایا تووہ انہیں نکال با ہر کریں گے۔ "اماں-"ایا کے جانے کے بعد وہ اماں کے پاس '<sup>دو</sup> کیاہے۔"اتی در سے خاموش امال اے کاٹ "الخين ناشتا كركيس-"أس في خود يرضبط كرت موے کمات شاید امال کواحیاس ہوا۔ " شیں ہمجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ بتا نہیں میرے نے نے کھ کھایا ہے کہ نمیں۔"الل رونے "أوموالال!اب اشوكوني دوره بنيا بچه نميس ب اس کے منہ میں فیڈروی پڑے گی 'چربیے لیے کر بھاگا ہے۔ بھو کا نہیں ہو گا۔" وہ خود بھی پریشان تھی کیکن المال كو تسلى دے كر زبردى منه باتھ دھونے كے كيے اٹھا دیا اور جائے بنانے کے لیے کجن کی طرف پرھی تھی کہ نیلی فون کی بیل پر جھکے سے واپس بلٹی تھی۔ اس کے خیال میں اشعر ہوگا جب ہی ریسور اٹھاتے ہی

بے آبی ہے ہوئی۔
"ہل اشواکہ ال ہو؟"
"خوش قسمت ہے اشوجس کے لیے کوئی ترکیا
ہے۔"ادھرجانے کون تفاوہ تھنگ گئی۔
"کون؟"
" الی ہی ترب کا طلب گار۔" برسی عابر النہ

" اليى بى ترب كاطلب گار -" برى عابزانه درخواست تقى ده سلگ گئى-"دىكھولى اغ خراب مت كرداگر كوئى اور كام نهيں ہے تو كچھ كھاكر سور ہو - "اس نے كمه كرفون خ ديا اور طارى سے ناشتا لے كرامال كے پاس آئى تو دہ پوچھنے سلاى ہے ناشتا لے كرامال كے پاس آئى تو دہ پوچھنے

المند فعاع فرورى 2016 المايح

त्रवागिका

"میں نہیں وہ .... وہ مرمنا ہے جھے پر - کہتا ہے <u>ج</u>ھے جس کی تلاش تھی وہ تم ہو۔ "شاکلہ مزے سے اور بھی جانے کیا کیا جائے جا رہی تھی لیکن اس کا ذہن اس بات برا نک گیاتھا۔ "جمجهے جس کی تلاش تھی وہ تم ہو ...."اور اسکلےون وہ انجان وال ریسیو کرتے ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ ودتم كتنے جھونے مكار ہو۔ شرم نہيں آتی تنہيں ہرائی کے ایک بی بات کہتے ہو کہ مجھے جس کی تلاش تقی وہ تم ہو۔"او هروه ارے ارے کر رہاتھالیکن وہ س ہی مہیں رہی تھی۔ آخروہ زورے چلایا۔ " شُك أب ...." وه أيك وم خاموش مو كل تو قدرے رک کروہ جیے ضبطے بولا تھا۔ " تتہیں میری توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مانا کہ میں تمہارے قابل میں ہوں کیلن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ تم جوجاہو کمدوو۔" ''تم میرے قابل نہیں ہو!''وہ قدرے سائے میں آگئ تھی۔''کیاونیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے "تم میں کیا کی ہے؟"وہ اس کی دورے آتی آواز ین کرپوچھ رہاتھا۔ ''ہیں۔''اس نے چونک کر گھبرا کرادھرادھرد یکھا "کون ہوتم۔ تمهارانام کیاہے؟" ' میں کون ہوں؟ اب تو میں خود بھی شیں جانیا۔ ہاں تھو ڑا تھو ڑا یا دہے ، تبھی لوگ مجھے جان عالم کے تام سے بکارتے تھے اور میں صرف نام کا ہی ملیں سے مج أيك عالم كي جان تقاب "وه رك رك كربول ربا تقا-"اوراب؟"اس كى آواز بنوزدهيمى تھى-'' اب تو میں اور میری تنهائی۔ گزشتہ یا تج سالوں ہے میں اپنی تنهائی ہے باتیں کررہاتھا۔ تھک کیاتو ملی فون كاسهاراليا اور پر مجھے تم مل حمير - جانے كيوں

"بي-إكيامطلب بتهارا؟" " آرام سے سنو تو بتاؤں۔ تم تو فورا" ہی ہتھے سے ودكيونكه ميں اليي مي مول-"اس في كمه كرفون بیخ دیا اور وہ جو کوئی بھی تھا اے فالتو ' نکما جیسے القاب ہے توازتے ہوئے واپس کچن کی طرف جارہی تھی کہ امال کی آوازین کراچھنے میں کھر گئے۔ ''بیدامال مس سے باتیں کررہی ہیں۔''زیرلب خود سے کہتے ہوئےوہ کمرے میں آئی اور اماب کی بات سنتے ہی ٹھٹک کر انہیں دیکھے گئے۔ اماں میوبائل فون کان ے لگائے بقینا"اشعرے کمدری تھیں۔ " نہیں نہیں ،تم ابھی گھرمت آتا۔ تمهارے ابا بهت عصم مين إن اورويكمويلي سنبطال كرخرج كرنا-" "المال!"اس في انتائي السف على القابواب میں امال نے بول کھورا کہ وہ مزید کچھ کمہ نہ سکی۔البت ياؤں پيختي ہوئي ڳين ميں آئي۔ پھررات ميں وہ شائلہ "جمہيں بتاہے اس کھريس کيا ہورہاہے۔امال بھی ایٹو کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔اسے مشورے دے رہی تھیں بیسے سنجال کر خرچ کرنا۔" " ظاہرے کال ہیں۔" شاکلہ کولڈ کریم سے اپنے پیروں کامساج کرتے ہوئے لایروائی سے بولی۔ و مال ہونے کا بیر مطلب شیں ہے کہ اولاد کے برے کاموں میں بھی ان کا ساتھ دیا جائے۔"وہ مزید سلگ کریولی تو شا کله چر کئی۔

''اوہو تو تم مجھے کیوں سنارہی ہو؟'' ''کیوں؟تم اس گھرکی فرد نہیں ہو؟''اسنے چیج ٹوکاتو شاکلہ ذو معنی انداز میں بولی۔ ''بس کچھ دنوں کی بات ہے۔'' ''کیا مطلب ؟''اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں شاکلہ ہننے گئی تو وہ کچھ بجیب ساتھوں کرتے ہوئے بس اس قدر بولی۔ ہوئے بس اس قدر بولی۔

المار شعاع فرورى 2016 حيرا



بجھے لگا جیسے تم بھی میری طرح تنہائی کا شکار ہو۔ ہو

نا؟۔"وہ جانے لیسی آس سے پوچھ رہا تھا۔اس نے

وہ بچین ہے اپنے لیے جو رویدے اور کہجے دیکھتی اور سنتی آرہی تھی ان کے باعث تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھی اس کی ساعت میں بھی کوئی اپنے زم دلنشیں کہجے ہے امرت کھول سکتا ہے۔ بے تأم سفر فھا اور بالکل انجانا جس کی شاید کوئی منیل ہی منیں تھی اور بیہ منیں تھا کہ اس نے آنکھ بند کرکے اس راه پر قدم رکھ دیے تھے۔خود کو بہت سمجھایا بہت رو کا تھا اور ابھی بھی رو کتی تھی۔ بھی تو ول مان جا آ سين اكثر بغاوت كرجا تا تفا إوروه اس سے يوں باتيں کرتی جیسے صدیوں کی آشنائی ہو مبت عام سی ہاتیں

"ابھی تم کیا کررہی تھیں؟" "واؤلياتوميري فيورث وش ہے-" مجھی حرت سے کہتا۔"کھر کاساراکام تم کرتی ہو؟"

وو گذ .... اس کامطلب ہے اس گھری سب اہم فرد تم ہو-بالی سب تمہارے مختاج-"اورالی ہی باتوں میں کہیں جائے انجائے میں وہ اس کے ول کے تارجھولیتاتھا۔

" تہماری آواز میں ایسی خوب صورت کھنگ ہے که دل چاہتاہے تم بولتی رہو۔ پتاہے میں ساری زند کی تهیں خاموشی سے من سکتاہوں۔" اوراس دن وہ بست دریتک آئینے کے سامنے کھڑی

رہی تھی۔ بولتی ہنستی پھررونے لگتی۔ ے بتاروں کی کہ بس آوازی آوازے۔اس

اے کیا پتا میں کیسی ہوں۔ اس نے بھی نہیں بوجهااوراكر بهى بوجه ليانو كهدوول كي مين دنيا كى سبب نے حسین لڑی ہوں۔ ہاہ۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہسی

مرکتے بہت سارے دن گزر گئے۔اس کی روئین وبي تھى ليكن مزاج بدل كيا تھا- پہلے جو امال اور بسن بھائی کی باتوں کا چہاخ بیاخ جواب دی تھی اور کام کے روران بھی جو مسلسل کچھ نہ پچھ پردیرواتی رہتی تھی تو ايباليانهيس تفا-اس كى ايني دنيا سيح تمني تھي-جس ميں مكن ہو كريہ نہيں تھا كيہ وہ اطراف كاہوش بھلا جيھى ي-سبب خبرر تھتى تھى۔ شاكلہ كے ليے آئے وان کوئی نیر کوئی جھولی پھیلائے آن موجود ہو آاتو پہلے کی طرح وہ کملائی اور کڑھتی نہیں تھی۔مزید مہمانوں کے جانے کے بعد امال سے رشتے کی بوری تفصیل ہو چھتی اور شائله ی شادی میں دلچینی ظاہر کرتی تھی۔ امال اس کی اس تبدیلی پر حران بھی تھیں اور خوش بھی اس پر متزاد اسے کم روی کے طعنے دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔اس کے برعکس شائلہ کے کیے کوئی رشتہ آ ٹاتو اماں اس سے نظریں چرانے لکتیں۔البتہ اشوجو مزید مجر کر گھرلوٹا تھاوہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ ٹاتھا۔ " تہاری قست میں کی لکھائے ٹرے سجا سجا کر اندر بھیجتی رہو۔"اس وقت بھی وہ اس کے سامنے يكرى كے لوازمات کے شار زر کھ كر بنتا ہوا كيا تھا۔ ایںنے کوئی نوٹس نہیں لیا نہ اس کے ول سے ہوک ائقی۔سلیقے سے ہرشے ٹرے میں منتقل کی پھر ثا کلہ کو بلانے اندر آئی تواس کی تیاری دیکھ کرنے ساختہ بولی۔ "ماشاءالله!بهت پیاری لگ رهی مو-"

"میں ہوں ہی بیاری-"شاکلہنے اتراکر کہا۔ تو نے پر اکتفا کیا۔ پھر بیڈ کی جادر تھیک نے ٹرے اور ساتھ ج<u>ا</u>ئے بھی بنا دی ہے۔

الله المنار شعاع فرورى 2016 243

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



کی آواز من کروہ آیک مپانی تھی۔ '' مجھے انہی خمیں گلتیں الی عور تمیں مزی بناوٹ۔ بھٹی بندہ جیسا ہے ویسائی نظر آئے بن بن کے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ ''شا کلیہ تلملا تلملا کر بول رہی تھی۔ اس ہی صاب سے اس کا بدن بل کھا رہاتھا۔

''ویسے بھی میں تواہے پیند کرتی ہوں۔وہ میں نے حمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔'' شاکلہ کی خجالت چھیائے نہیں چھپ رہی تھی۔

"ارٹ بھی وہی ... "شائلہ جانے کے یادولانے جارہی تھی کہ فون کی بیل سن کروہ بلا ارادہ ہاں ہاں کرتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ بول بھی وہ کچھ سمجھ نہیں پارہی تھی۔ سرجھٹک کر بیلو کماتو اوھرسے وہ اپنے مخصوص انداز میں بولاتھا۔

"کیاہورہا تھا۔"اس کے سینے سے آپ ہی آپ مری سانس خارج ہو گئی۔ "ارے!کیابہت تھکے کئیں۔کیاکررہی تھیں؟"

"ارے!کیابہت تھک گئیں۔کیاکررہی تھیں؟" وہ اس کی کہری سانس کو تھکن پر محمول کرکے پوچھنے مع

"کچھ نہیں بس ایسے ہی۔ میرامطلب ہے کوئی خاص کام نہیں کر رہی تھی۔" وہ جانے کیوں نہسی ' نجیب می نہیں تھی جوغالبا"محسوس کرکے ہی وہ پوچھ رہا

" ہیں ۔۔۔" وہ چو نکی پھر سنبھل کر ہولی۔" تم مجھے جانتے ہی کتناہو۔" جانتے ہی کتناہو۔"

"بهت زیاده نهیں لیکن پھربھی جانتا ہوں۔" "مثلا"۔۔۔"اس نے بے ساختہ پوچھا۔ "مثلا" یہ کہ تم بہت اچھی بہت پیاری لڑکی ہو۔ ساری دنیا کو اپناغلام بنا علق ہو۔ کیونکہ تمہارے اندر

ایار اور خدمت گزاری کاجوجذبہ ہے وہ شاید ہی کسی اور بیں ہو۔" وہ بہت دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ صاعقہ کی آنکھوں بیں اچانک ڈھیرسار ایانی جمع ہوگیا۔ ''وہ تو میں لے جاؤں گی یہ بتاؤ کیے لوگ ہیں۔ میرا مطلب ہے اشوبتا رہاتھا یہ لمبی می گاڑی میں آئے ہیں اور خواتین دیکھنے میں ہی ڈیفنس وغیرہ کی لگ رہی ہیں۔''شاکلہ نے پرشوق انداز میں پوچھاتو وہ لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔

"پتانئیں میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں جاتے ویئے سرسری سادیکھاہے۔"

ہوئے سرسری سادیکھا ہے۔'' ''تم بھی بس۔''شاکلہ چلی گئی تو وہ کچھ دیر کمرے میں ہی رہی پھررات کا کھانا بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تھی کہ شاکلہ تن فن کرتی ہوئی آئی اور اس سے بولی۔

"جاؤ حمہیں امال بلارہی ہیں۔" "مجھے ۔۔۔" اس نے حیرت اور ناسمجمی ہے اپنی طرف اشارہ کیا۔

" ہاں تہمیں 'جاؤ برتن اٹھالو۔ " شائلہ کے کرتیزی سے اپنے کمرے کی طرف جلی گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی تو مہمان موجود تھے پھر برتن اٹھانے کاکیاسوال۔

'' پتانہیں۔'' وہ سلے البھی پھر سرجھٹک کرڈرا نگ روم میں آئی تواہے دیکھتے ہی ایک خاتون پولیں۔ '' یہ صاعقہ ہے؟''

"جی 'یہ میری سب سے بڑی بٹی ہے۔"اماں نے کماتو خاتون فورا ''ابولی تھیں۔ ''ہم اس کے لیے آئے ہیں۔''

"جی ا امال نے بے اختیار اسے دیکھا۔ ان کی نظروں میں جتنی غیریقینی تھی اس سے کہیں زیادہ غیر یقینی سے دہ اِن خواتین کودیکھ رہی تھی۔

"بت تعریف سی ہے ہم نے اس کی کہ بت سکھڑ ، سلقہ شعار ہے آپ کی بٹی ہم اپنے بیٹے کے لیے اسی

ہی لڑکی چاہتے ہیں۔"خاتون اماں سے مخاطب تھیں۔ اور وہ سراسیمعالٹے پیروں جو چلی تو اپنے کمرے میں بھی ایسے ہی داخل ہوئی تھی۔

وديس في توصاف منع كرديا-"عقب على كله

ابند شعاع فرورى 2016 ميد

مضبوروهزاح تكاراورشاعر نشاء جي کي خوبصورت تحريرين كارثونول سے مزين آ فسٹ طیاعت ،مغبوط جلد ، خوبصورت کرد ہوش *સ્ત્રુપ્રમાન સ્તર્વસ્તર પ્રમુખ્યમ સ્તર્વસ્તર* 

آواره گردکی ڈائری 450/-ونيا كول ہے سنرنامه 450/-ابن بطوط كمتعاقب على سرنامه **4**50/-ملت موادين كوطي 275/-سخرنامه محری کری پھرامسافر سنرنامه 225/-فخادكندم لمحووحراح 225/-

أرووكي آخرى كتاب لمخزوحراح 225/-ال ستى كاكوي مجوصكاح 300/-

جاعكر بخوصكاح 225/-CHEOLE ولوحثي 225/-

المأكرالين يواانانانناه اندحاكنوال 200/-

لانحول كالثمر او بشرى المن انشاء 120/-

باتمى انتامى كى طووحراح 400/-

آپ ڪيايده المحروحراح 400/-

रस्टरस् अध्यक्षर

''ہیلو۔۔ کیامیں غلط کمہ رہاہوں۔''اسنے پکار ک بوجھاتووہ آہستہ۔بولی۔

" بجھے پتا ہے اور ایک اور بات بتاؤیں۔"اس نے كماتب بى المال كے يكار نے يراس نے كھبراكر فون بند كرديا اور تيزي ہے باہر آئي توامال كے ساتھ مهمان خواتین جانے کو تیار کھڑی تھیں۔

" اچھا تو پھر آپ کل رات کا کھاتا ہمارے ساتھ کھائے گا۔" مہمان خاتون نے امال کو اصرار سے دعوت دی پھراہے دیکھ کر مسکرائیں اور جاتے جاتے اس كماته مين الجھے خاصے نوٹ تھا كئي تھيں۔

"اے اللہ تیراشکرمیری بٹی کانصیب جاگا۔"المال خوشی سے پھولے نہیں سارہی تھیں۔ جبکہ اشواور

شائلہ نے اس کے ساتھ ساتھ مہمان خواتین کاریکارڈ بھی لگانے میں کوئی سر نہیں چھوڑی۔

" آخر انہیں کیا نظر آیا صلعقی (صاعقہ) میں؟

عقل ريقرر كيا يج فجاندهي تعين؟" '' کمہ تو تھیک رہے ہیں۔'' وہ پچھ نہیں بولی کیکن ول میں ان دونوں سے اتفاق کر رہی تھی اور شاید حمران توامال بهي تعين ليكن بظاهرا شواور شائله كو كمرك ربي تحيس پھربے دھياتي ميں اے ديکھنے لکتيں تووہ تظرس

ون مارے مجتس کے شائلہ بھی امان ایا کے

ساتھ لڑکا دیکھنے جلی گئی تو پہلی بار خودے نظریں چرا کر ول نے خوش ممانیوں کا دامن تھام لیا۔وہ بظاہرادھر ادهرك كامول من مصوف مي ليكن در حقيقت المال ابا کی واپسی کی مختصر تھی۔وقت نسی طرح کزرہی نہیں رہا تھا اور آج نون بھی خاموش تھا۔ورنہ وہ اسے یاتیں کرکے دھیان بٹالیتی۔ اشو بھی بتا نہیں کمال

غائب تفا۔وہ اکملی سارے تمریس چکراتی پھری۔ پھر جب دور بیل بچی تواس کافل قابو میں بی نہیں آرہاتھا۔

خودكو بمشكل بعاصف وكااور جاكردروانه كمولاتوامال است دیکھ کریولیں۔

المندفعاع فرورى 2016 255





نے اپنا بور اوزن اپنے پیروں پر معل کیا تھا۔ " سيج بهت افسوس موا 'ب جاره لنظراب "شائله نے افسوں بھی یوں کیا جیے جب بی تو تمہارے کیے آئے اور وہ آگر بیروں کو مضبوطی سے نیے جماچکی ہوتی تو يقيية "وهي جاتي-جبكه اب سن موحق تقي-" خير ميں اس كى تصوير لائي ہوں۔ ابھي د كھاتي ہوں۔" شاکلہ کہتے ہوئے اٹھ کرواش روم میں جلی مئ - تووه ایسے ہی مم صم بیر پر بیشے گئے۔ اس کازین مجھے بعى تهيس سوچ رہاتھا۔ "بال-"شاكله كيرك تبديل كركيواش موم نکی تو اپنایرس کھول کر تصویر نکالنے کی پھراس کے بالته مي تصوير تتحاكر يولي-" ویکھو کتنا خوب صورت ہے۔"اس نے بے اختيار آئليس بند كركيس توشائله تملك لا كرنسي-ودمجمع نهيس ديكهني-"وه تصوير بير كار زير يحينك كركينية ي لحاف من جمعي كل-

مبحاس کی چند می آنگسی شدت گریہ کے باعث نظری نہیں آرہی تھیں۔ آنگسوں میں جلن الگ بج رہی تھیں۔ آنگسوں میں جلن الگ بج رہی تھی۔ چنا کا بسی کوئے ہوتا عذاب ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس نے سب کے لیے تاشتا بنایا اور ابا کے جاتے ہی معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ آج شاکلہ جاتے ہی معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ آج شاکلہ جاتے ہی مورتی تھی۔وواتو میں ابھی تک بڑی سورتی تھی۔وواتو کی اس جاتا جاتا کر اسے انتخاب کی وسٹس کرری تھیں۔پھراسے پھار کر اسے انتخاب کی وسٹس کرری تھیں۔پھراسے پھار کر اور اپنیں۔

برس "العماعة إريمونوات كيول ابهى تكريرى سو رى إلى الناون چڑھ آيا۔" "دن ہى چڑھا ہے نال المال قيامت تونميں آگئ۔" شاكلہ غالبا "لحاف ميں ہے منہ نكال كرچماخ ہے بولى منے منہ نكال كرچماخ ہے بولى "اشونہیں ہے کیا؟"اس نے ایا کے ڈرسے نفی میں سرملایا لیکن اباکی نظریں اس پر تخییں اور خلاف عادت کچھ کے بنا وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔

'' دروازہ بند کرلو۔''امال کہتے ہوئے ابا کے پیچھے چلی گئیں تواس نے دروازہ بند کرتے ہوئے شاکلہ کو دیکھا۔وہ ہنس رہی تھی۔اس کی ہنسی میں جلن آمیز چیجن کے ساتھ تمسخر بھی تھا۔

''کیا ہوا؟'' ڈو بخ دل کے ساتھ اس کے ہونٹ ملے تھے۔

" ہائے بے قراری !! اندر تو چلو۔" شاکلہ کہتے ہوئے تیزی سے کمرے کی طرف بردھ گئی تو وہ اس کے چھے مرے مرے قدموں سے آئی تھی۔

یکھے مرے مرے قدموں سے آئی تھی۔ ''کیا بتاؤں صاعقہ استے امیر کبیر لوگ۔انتاشاندار بگلہ 'یہ کبی لمبی گاڑیاں توکروں کی فوج۔"امارت کا نقشہ کھیجتے ہوئے شائلہ کی آنکھوں میں حسرت بھری

"اوروه .... ؟" ده .... ده .... اس کا طل ده ده کی تحرار کررہاتھا۔

" نے تمیں تو بہت امیریس ہوئی۔ کھانا بھی بہت شاندار تھا۔ بیٹ بھر گیالیکن نبیت نہیں بھرری تھی۔'' اس کاول چاہا بردھ کرشا کلہ کو جھنجو ڈکر کیے۔ "یہ سب جھوڑو۔اس کا بتاؤوہ کیسا ہے ،"لیکن فعہ ضبط سے کھڑی رہی کیونکہ شاکلہ کا جواب جانتی تھی۔ "پہلے خود کو تو دیکھو۔"

"اب و یکمو المال ایا کیا فیصلہ کرتے ہیں ہ" شاکلہ پیروں سے سینٹرل نکالتے ہوئے پھر کہنے گئی۔" راستے میں امال کی باتوں سے تولگا جیسے وہ رضامند ہوں لیکن ابا بالکل خاموش تھے۔"

ب ودکیوں؟"اے خود نہیں پتا اس کے منہ ہے یہ ایک لفظ کیے نکل گیاتھا۔ ایک لفظ کیے نکل گیاتھا۔

"اس کے کہ لڑکا ہے تو بہت خوب صورت لیکن

" الله اس سلى ري حاكر من الله اس سلى بي اس

المار شعاع فرورى 2016 245

Register

مریم پانسیں امال کی زبان بول رہی تھی یا وہ خود بھی ہی جاہتی تھی کہ وہ اس رہتے پر ہامی بحر لے۔ اور شاکلہ مریم ہے انفاق بھی کرتی لیکن آخر میں یہ بھی ضرور کہتی کہ تم سوچلو۔
اور وہ کیا سوچتی خود ہے آگائی نے اسے اپنی بی نظروں میں ہے ایہ کردیا تھا۔
انظروں میں ہے ایہ کردیا تھا۔
"پھر میں امال سے کیا کہوں؟" آخر میں مریم نے بولی۔
"پال تھی کچھ مت امو۔"
"ہال تھی تو ہے۔ دو چار دان کی بات تو نہیں ہے۔
زندگی بحر کا معاملہ ہے خوب آپھی طرح سوچ لو۔"
شاکلہ نے فورا "اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا بھر مریم

ربی پھرت ہو۔
"ہل میک و ہے۔ دوجاردن کی بات و نہیں ہے۔
زندگی بحر کا معالمہ ہے خوب اچھی طرح سوچ لو۔"
شاکلہ نے فورا "اس کی آئید کرتے ہوئے کہا پھر مربی
سے بولی۔ "تم المال ہے کہ دو 'جلدی مجانے کی
ضرورت نہیں ہے۔ شکل صورت کا کیا ہے وہ تواندگی
بنائی ہوئی ہے 'باتی تو ہرفن مولا ہے صاعقہ۔ "اس نے
شاکلہ کی طرف و کھنے ہے کریز کیاجو تھما پھراکراس کی
شاکلہ کی طرف و کھنے ہے کریز کیاجو تھما پھراکراس کی
مروی جنارہی تھی۔
کم دوی جنارہی تھی۔
ایکن سوچنے میں زیادہ وقت نہیں
کم دوی جنارہی تھی۔ "مربیم بات ادھوری چھوڑ کراڑھ گئی

توه چائے بنانے کا گئتے ہوئے بھر کچن کی طرف آرہی میں کہ فون کی بیل رک گئے۔
"اب تو میں وہ گالمیال دول گی کہ ۔۔۔ "شاکلہ غصے میں اتنی تھی کہ اس نے روک دیا۔
میں اتنی تھی کہ اس نے روک دیا۔
" "نہیں رہنے دو۔ اس دفت نادیہ فون کرتی ہے۔"
اس نے جاکر ریبور اٹھا کر بیلو کہا تو وہ اپر چھنے لگا۔
" دکمیا بہت مصوف ہو۔۔ "

"ہاں۔ "اس کے اختصار پروہ کھنے لگا۔ "تو بتا دو کب فارغ ہوگی۔ میں اس وقت فون کر لوں گا۔"

" " میرامطلب میرامطلب ابفارغ مور "

معنیک گاد! پاہ میں اس وقت سے بیر سوچ کر بریشان تفاکہ کمیں ایباتو نہیں کہ تم مجھ سے بات ہی نہیں کرناچا ہتی۔ "اس نے کماتو وہ سوچ کریولی۔ پتانہیں قیامت کیسی ہوتی ہے ، اس نے کپڑے مشین میں ڈالتے ہوئے سوچا پھر بٹن گھماکر اللہ کمہ اللہ کہد اللہ کا پوچھنے اندر آئی تو شائلہ کمہ رہی تھی۔

" الل آب ان سے بوچھتیں تو سمی کہ انہیں ہارے گھر کا پتائس نے دیا؟"

''کی نے بھی دیا ہو ۔۔۔"اماں نے اے دیکھ کر شاکلہ کو ٹالا تھا بھراس ہے پوچھنے لگیں۔" کپڑے دھل گئے تمہارے؟"

"بن آخری چکرہے۔ آپ بتائیں دوہرکے کھانے میں کیا ہے گا؟"اس نے شاکلہ کی بات سے خود کو انجان طامر کرکے ہوچھا۔

" کچھ بھی پیکالو۔ گر قبیس مریم بھی آئے گی۔ پلاؤ شوق ہے کھاتی ہے۔ پلاؤ کے ساتھ سالن روٹی بھی بنا لینا۔"کال نے کہانو شائلہ فوراسبولی۔

"بال سان روتی ضرور ہو۔ جس پلاؤ نہیں کھاتی۔"

"جھے پا ہے۔" وہ کمہ کروہیں ہے پلٹ آئی تھی۔
چرجو وہ کجن میں مصوف ہوئی آواہ مریم ہے حال
عال پوچھنے کی فرصت ہی نہیں ہی نہ اس کے بچے کو گود
علی طورے کیوں بلایا ہے۔ لیکن اس کے اندر کوئی
خاص طورے کیوں بلایا ہے۔ لیکن اس کے اندر کوئی
قاص طورے کیوں بلایا ہے۔ لیکن اس کے اندر کوئی
آوازوں پرکان نہیں وہرے اور اسنے کام میں مصوف
تھے لیکن وہ بھاگ کے سنے نہیں گئے۔ گوکہ شاکلہ نے
میں۔ اس دوران وقفے وقفے ہے بلی فون کی گھٹی کی
تھے لیکن وہ بھاگ کے سنے نہیں گئے۔ گوکہ شاکلہ نے
ہمار اسے پکار کر فون اٹھانے کو کما تھا پجراسے خود ہی
ہمار اسے پکار کر فون اٹھانے کو کما تھا پجراسے خود ہی
ہوئے اندر کئی تھی آخر میں اماں سے ابھار ہی تھی کہ وہ
ہوئے اندر کئی تھی آخر میں اماں سے ابھار ہی تھی کہ وہ
ہوئے اندر کئی تھی آخر میں اماں سے ابھار ہی تھی کہ وہ
ہوئے اندر کئی تھی آخر میں اماں سے ابھار ہی تھی کہ وہ
ہی برانے زمانے کا ٹملی فون سیٹ پھینکیں اور سیال

بہرحال کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ثنا کلہ اور ریم اسے گھیر کر بیٹھ کئیں۔ دونوں اس سے چھوٹی میں اور اس وقت اس کی آیا جان بنی ہوئی تھیں۔

المنارشعاع فرورى 2016 125

eciton

کے کیے کھر میں عورت کی ضروریت تھی۔ ضرورت؟؟ تو وه ضرورت محى- چاهت تو نعيب والے بی بنتے ہیں۔ اور اس کے ایسے نفیب کمال وہ تواحجاج بهى نتيس كرعتى تھى كەاس كے كيےا يہے بى رہ گئے ہیں۔ بسرحال ایسوں میں ہی اے امتخاب کا تھوڑاغرور ضرور مل کیا تھا۔ وسنو عمارے ساتھ مسکد کیا ہے؟"اس وقت شائله نے بہت سیکھے انداز میں بوچھا تو فوری طور پروہ "وہ جو تمہارے کیے رشتے آئے ہوئے ہیں-روز فون کر کے بوچھتے ہیں کہ کب آئیں۔امال کب تک الهيس آس ميس رهيس كي و" شاكله كى وضاحت يروه بدولى سے بولى-"ميس كيا کھوں میںنے چھ سوچاہی شیں۔ ودكيا؟ات دنول سے تم نے چھ سوچاى نىس سنوبات وويروجوا كلے كو بضم مو-"شاكلہ جانے كيول يري بوني تھي۔ ں ہوں ہے۔ ''میں نے بچ کما ہے۔ شہیں بچ ہضم نہیں ہو رہالة میں کیا کروں۔ چلوالیا کروتم بنا دو۔"اس نے کما تو شائلہ تب کربولی۔ "میں کیوں بتاؤں۔ زندگی تنہیں گزارنی ہے۔" "جب صرف زند کی گزارنی ہے تو وہ تو بوں بھی گزر رای ہے۔"وہ عجیب سے احساس میں کھی تھی۔ "اس کامطلب ہے تم نے بھی خواب سجار مص ہیں۔"شائلہ کی ہسی میں مسنحرتھا۔ "ہاں الیکن میرے خوابوں میں کوئی حسین را ہرزر نہیں ہے۔ رنگ بھی میالا ہے۔ ایبایی جیے میرے ناخن ہیں۔"وہ این ناخن دیکھ رہی تھی۔ شاکلہ نے

"بریشان کیوں۔ تہیں ایسے وفت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ میں بھی اچانک غائب بھی ہو سکتی ہوں۔" "غائب مطلب؟"اس نے فوراسٹوکا۔

عاب مطلب به اس مے تورا موقات "مطلب میری شادی ہو سکتی ہے یا پھر میں مرسکتی ں۔"

"الله نه کرے-بال شادی والی بات تھیک ہے۔ کیا تمہاری شبادی ہو رہی ہے؟"

" بتا نہیں محوئی اور بات کرو۔" اس کے اندر کا بو جھل بن اس کی آواز میں در آیا تھا جسے اس نے شدت سے محسوس کیاتھا۔

"سنوامیں نہیں جانتا تہمارے نزدیک میری کننی اہمیت یا کیا حیثیت ہے۔ اس کیے یہ نہیں کمہ سکتا کہ مجھے بھی نہیں بتاؤگ۔"

"ایک تم بی تو ہو۔۔"اس کادل اس کے پر دھڑکا

" دلیکن میں تنہیں بتانا چاہتا ہوں۔ "وہ کمہ رہاتھا۔ کہ میرے لیے اس ساری دنیا میں ایک صرف تم ہو اور میں تم سے کہوں گا اپنے سارے دکھ مجھے دے "ور میں تم سے کہوں گا اپنے سارے دکھ مجھے دے

''دکھ دکھ توبہت چھوٹا سالفظ ہے۔'' ''اس چھوٹے سے لفظ میں کیا کچھ ہے ہیں تو ریکھو۔''اس کی بات پر وہ جانے کس سوچ میں ڈوب 'گئی تھی۔۔

"دہیلوصاعقہ "قدرے رک کراس نے پکاراتو وہ ۔ آستہ ہے ریسیور رکھ کر کچن میں جاچھی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اے اپنے گھر میں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ کیونکہ امال نے اسے مسلسل اپنی نظروں میں رکھ لیا تھا۔ اور ان کی نظروں ہیں آیک ہی سوال تھا۔

''کیاسوچاتم نے؟اس کے بعد جیسے بادر بھی کراتی تھیں کہ اس کے بعد کوئی نہیں ۔۔ لیکن کوئی تھا۔ رنڈوا چار بچوں کا باپ جس کی بیوی چوتھے بچے کی رنڈوا چار بچوں کا باپ جس کی بیوی چوتھے بچے کی

المارشعاع فرورى 2016 243

ی چیک امرائی تھی جس پر شاکلہ چو تکی تھی اور اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتی وہ وہاں سے اٹھ آئی لیکن اس کا اپناذہن آخری یا میں اٹکا تھا۔

''''کیا کروں۔ کیاا ہے دکھ اس کی جھولی میں ڈال دوں'' رات کتنی دہر تک وہ خود سے پوچھتی رہی۔ بھی جواب ہاں میں آیا بھی تاں میں۔ دئی انہ کان سے میں استحمد سے سام

''کیاہو گا زیادہ سے زیادہ وہ بھی سب کی طرح مجھ پر س لے گا۔''

"دیوننی سنی-"اس نے سوچ لیااورا گلے دن جب اس کافون آیا تووہ اپنی جمتیں کیجاکرنے میں گلی رہی۔ "کیا بات ہے - تم کچھ بول کیوں نہیں رہیں ہ" آخر اس نے ٹو کاتھا۔

و و میں۔۔''وہ پریشان ہوگئ۔ ''ہاں کہو۔ کہوتا' ۔۔۔!ووسری بارمان بھراا صرار تھا اور کوئی تو تھا جسے اس پر مان تھا۔ اس نے اس مان کی ڈوری تھام لی۔

ڈوری تھام لی۔ "تم مجھ سے شادی کرو گے ۔۔؟" دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ گہری خاموشی ۔ جبکہ اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا۔

"جواب دو - ہال یا نہ - بولونا - فدا کے لیے کچھ اس کمو - میرا ہاتھ تھامو گے - تھام لو - نکال لوجھے اس کرداب ہے ۔ " وہ ٹوٹ گئی 'بھر گئی - متیں کرنے لگی ۔ «میں تمہیں بہت سکھ پنچاؤں گئے میں میں ہر فن مولا ہوں - سارے کام منٹوں میں کرلتی ہوں - تمہیں کی کام کے لیے کمنا نہیں بڑے گا 'سب تیار ملے گا اور برلے میں کچھا نگری بھی نہیں ۔ بس بیمان مجھے بخش دو ۔ ہمیشہ کے لیے 'ہیلو ہیلو ہیلو ۔ " وہ بے قراری ہے پکار رہی تھی اور اسی روانی سے اس کے قراری ہے پکار رہی تھی اور اسی روانی سے اس کے آسو چھک رہے تھے۔ دو سری طرف سے فون بند آسو چھک رہے تھے۔ دو سری طرف سے فون بند ہمیں ہو جاتی کہ وہ بھی اور دل جیسا ہے۔ اس کی چپ نے تو

باردان ۔ اوراس روزشاید زندگی میں پہلی باروہ سب کی فکر چھوڑ کرلیاف میں جانچھپی تھی۔وہ سوئی نہیں تھی بس

سوتی بن گئی۔وقفوقفے ہے امال کی پکار پھر تشویش۔ "اے دیکھو تو کیا ہوا ہے اسے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ایسے تو تبھی نہیں سوئی ''اس نے کسی بات پر کان نہیں دھرے ۔ اپنے ممیالے خوابوں میں پناہ ڈھونڈتی رہی تھی۔

# # #

جب فدمت گری بنا تھا تو پھر کنگرا ہویار نڈوا کیا فرق
پر تا تھا۔ لیکن یہاں اس نے پہلے چار بچوں کا سوچا تھا
اور اس خیال ہے کہ کہیں جانے انجانے ہیں وہ بچوں
کے ساتھ زیادتی کر بیٹی تو محشر میں اس کی بکڑنہ ہو
جائے اس نے کنگرے کے جق میں منظوری دے
وی تو امال نے اس وقت ادھر فون کھڑکا دیا تھا۔ اس کے
مربر سوار ،
بعد شاکلہ کی شامت آگئ۔ امال اس کے سربر سوار ،
صفائی دھلائی 'یہ کرووہ کرو۔ جس نے بھی کی کام کو
ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ ہاتھ سے زیادہ زبان چلا رہی تھی
اور باربار آیک ہی بات۔
اور باربار آیک ہی بات۔
اور باربار آیک ہی بات ۔

'' شیں صاعقہ اب کوئی کام نہیں کرے گی۔ چند ون کی مہمان ہے۔'' اماں کاجواب بھی اس کے اندر کے سنائے کو نہیں تو ڑے کا تھا۔

شام میں وہی دو خواتین اور ان کے ساتھ تبیسری لڑکے کی بمن غالبا "مجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی تھی اور اسے دیکھاتو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ یقیمیا "شاکڈ تھی۔

میرے اسے خوب صورت بھائی کے لیے ہیں۔!! اس نے الیم ہی نظروں ہے اپنی مال کو دیکھا تھا۔ پھر کچھ کھسر پھسر بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد شایدوہ مال کے سمجھانے پر ہی اس کے پاس آکر بیٹھی تھی۔ "تہمارا نام…۔؟"

''جھے پتاہے کیونکہ اتنے دنوں سے گھر میں تمہارا ذکر ہو رہاہے۔ میں حمزہ کی چھوٹی بمن ہوں۔ کیکن میں

ابند فعاع فرورى 2016 249

پکی کانداز جمانے والا نہیں تھا۔غالبا "بوھیانی میں کہ گئی تھی۔ لیکن اس نے بری طرح محسوس کیااور دل چاہا کہ دے اپنے لنگڑے بھائی کے لیے کوئی اس جیسی دیکھ لو۔
جیسی دیکھ لو۔
جیسی دیکھ لو۔
سمیں چاتی ہوں اور ہاں حمزہ نے تمہارے لیے ہی بھیجا ہے۔ "پکی نے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی نے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی نے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی نے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی نے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی نے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کا اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے کا ٹی کے اندر سے بھیجا ہے۔ "پکی ہوئے کہتے ہوئے گاڑی کے کہتے ہوئے گاڑ

'' میں چلتی ہوں اور ہاں حمزہ نے تمہارے کیے ہیہ بھیجا ہے۔'' پنگی نے کہتے ہوئے گاڑی کے اندر سے ایک گفٹ بیک نکال کر اس کے ہاتھ میں تھا دیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی '' پنگی او کے بائے ''کمہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ گئی۔

" ہونہ " وہ سرجھنگ کر اندر آگی تو امال اسے رکھنے لگیں جبکہ شاکلہ انجپل کر کھڑی ہوگئی۔ " اربے اہم تو کافی چینج ہوگئی ہو۔" پھرامال سے کہنے گئی۔" دیکھیں امال! یہ ایسے ہی سرجھاڑ منہ بچاڑ پھرتی تھی۔آگر شروع سے خود پر توجہ دیتی تواب تک دو بچوں کی مال بن چکی ہوتی۔"

بچوں کی آب بن چکی ہوتی۔'' اماں نے اس سے نظریں ہٹا کرشا کلہ کودیکھالیکن بولیں چھے نہیں۔ بولیں چھے نہیں۔

پھرچند دنوں میں اتنا ضرور ہوا کہ اسے آئینے میں خود کو دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا اور جہاں تھوڑی خود پسندی آئی وہاں قسمت سے شاکی ہوگئی کہ اس کے نصیب میں لنگڑا کیوں لیکن اب جبکہ شادی میں چند دن رہ گئے تھے تو وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی اور منع کرتی بھی تو کس بنیا دیر۔

وہ جو اس کے سارے دکھ لینے کی بات کر رہا تھا وہ طویل خاموشی کے بعد آج اس سے پوچھ رہاتھا۔ ''سنو!کیاوا تعی تم مجھ سے شادی کرناچاہتی ہو؟'' ''نہیں …''وہ اچانک سخت ہوگئی تھی۔ ''نہیں!!پھراس دن …۔؟'' ''محض نداق تھا۔''وہ فورا ''ہولی۔

" تم جھوٹ بول رہی ہو۔"اس نے بھی فورا" کمالو "نند کل

وہ ہے ہے۔ '' جھوٹ کیوں بولوں گی۔ کیا تہیں یاد نہیں اس سے پہلے میں نے تم ہے کما تھا کہ میں اچانک غائب ہو سکتی ہوں۔ میری شادی ہو سکتی ہے۔ تو میری شادی اے بھائی جان وغیرہ نہیں کہتی۔ تہہیں بھی بھابھی نہیں کہوں گی۔ اب بیہ مت پوچھنا کیوں۔"اس نے کماتو وہ بے ساختہ بولی۔ "تہمارا نام…۔؟"

' پنگ۔اصل نام تو پھے اور ہے جو شاید اب میرے میں ڈیڈی کو بھی یاد نہیں ہو گا اس لیے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ "پنگی خاصی باتونی تھی۔ جنٹی دیر بیٹی مسلسل بولتی رہی اور وہ بس اسے دیکھتی رہی 'محسوس کرتی رہی اس کی باتوں میں کہیں تھا خربھی جھلک رہاتھا اور یہ بھی کہ وہ اسے اپنے بھائی کے ساتھ جھے کرتی نہیں لگ رہی۔ جب ہی ان تو گوں کے جانے کے بعد اس نے پہلی باروہ تصویر اٹھا کردیکھی جو شاکلہ سے لیے کراس نے پوئی رکھ دی تھی۔ وہ واقعی بہت خوب کراس نے یو نہی رکھ دی تھی۔ وہ واقعی بہت خوب صورت تھا۔ کہیں ہے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی عیب بھی ہو سکتا ہے۔

وں بیا ہیں۔ شروع سے ٹانگ سے محروم ہے یا کسی حادثے میں۔ سوچتے ہوئے اسے اس سے اس وقت ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔

پھرا گلے روزدو بہر میں پکی آئی اور اہاں سے پوچھ کر
اے اپنے ساتھ بیوٹی پارلر لے آئی۔ شہر کا منگا ترین
پارلرجہ ان چار گھنے وہ آیک ہی زاویے سے آنکھیں بند
کرکے جیمی رہی اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو
سامنے آئینے میں وہ خود کود کھی نہیں رہ گئی تھی کیونکہ
چار کھنٹے کی محنت نے اسے کوئی حور پری نہیں بنا دیا
تھا۔ بس یہ تھا کہ مستقل بے توجہی کے باعث جوچہوہ
تھا۔ بس یہ تھا کہ مستقل بے توجہی کے باعث جوچہوہ
تھا۔ ور بال ریکنے سے بھی کانی فرق پڑا تھا۔ باتی نین
تقش وہی تھے۔ پکی یو نمیش سے اس سے متعلق بات
کر رہی تھی۔ پھر جب اسے واپس کھرچھوڑا تو کہنے
کر رہی تھی۔ پھر جب اسے واپس کھرچھوڑا تو کہنے
کی۔

'' جہیں شادی تک روزانہ ای پار لرجانا ہے۔ پک بنڈ ڈراپ کے لیے ممی گاڑی بھیج دیں گی ٹھیک ۔۔۔'' س نے صرف سمہلانے پر اکتفاکیا۔ \*\* مجھے بقین سرجن دنوں میں تمراحیجی الکنے لگو گا۔۔

ابند شعاع فرورى 2016 250



میں وعدہ کرتا ہوں حمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے " یہ تکلیف کیا کم ہے کہ ... "اس نے خود ہی اپنی سوج رہرے بھادیے۔ اب جو بھی ہے جیسا بھی ہے زندگی اس کے ساتھ محزارنی ہے۔"اس نے معجمونا ضرور کرلیا لیکن ول میں ایک بھائس چیجی رہ گئی تھی۔ منج وہ اپنے معمول کے مطابق فجرمیں ہی اٹھ مئی۔ اطمینان سے نماز پڑھی۔اس کے بعد سمجھ میں سیں آیا کیا کرے۔ تھر میں تواس وقت ہے رو بین کے کام شروع ہو جاتے تھے۔ یہاں بتا شیس کیا معمول تھا۔ اس نے کھڑی سے ذرا سایردہ سرکا دیا اوروہیں کری پر بیٹھ کراجالا تھیلتے ہوئے ویکھنے کلی۔ حالا تکہ بیاسب اس کے لیے نیاشیں تفالیکن پھر بھی نیا تفا کیو تکہ یوں فراغت سے وہ پہلی ہار کا ُنات کو منور ہوتے دیکھ رہی ی۔ جب سورج کی پہلی کرنیں براہ راست اس کی المحول بريوس تبرده برابركرك اس في مخمودا تو تظرول کے سامنے حمزہ آگیا۔ وہ سینے تک مبل اوڑھے بے خرسورہاتھا۔وہ سکے بے دھیاتی میں اور پھر پورے دھیان سے بھی اسن ہی دیکھے گئی۔ "ایسے وجیرے کا تو میں نے بھی تصور بھی نهیں کیا تھا۔ آگریہ عمل ہو تاتو کتنی لڑکیاں بلکہ ہراؤی اس پر مرتی اور اس وقت میری جکه کوئی پری وش ہوتی۔ اور میں بات اے کم مالیکی اور کم روی کے احماس سے تکلنے نہیں دے رہی تھی۔ وه معندرے تب ی وہ اس کی زندگی میں آئی ورنہ تو وہ اسے بھی دیکھنا بھی گوارانہ کرتا۔ بیہ سوچ بیہ احساس اتنا زور آور تفاكه رات اس كى محبتين بھى اسے زاكل کرنے میں ناکام ری تھیں ۔ بلااراده اٹھ کھڑی ہوئی پھرخیال آنے پر

اس وقت طے تھی۔"

" تم خوش ہواس شادی ہے؟"اس نے رک کر دوں گا۔"

" پہناتو وہ ضبط ہے ہولی تھی۔

" ناخوش بھی نہیں ہوں۔"

" نسیں اور اب تم مجھے فون مت کرتا۔ میں نہیں گرارتی۔

ملوں گا۔ کبھی نہیں۔ " وہ کمہ کر فون رکھنا چاہتی تھی میں ایک پی کہ ادھراس نے سمجھ کر فورا "روکا۔

" ایک منٹ " تنابتا وہ کیا تم نے بھی تنائی میں مجھے اطمینان۔

" ایک منٹ " تنابتا وہ کیا تم نے بھی تنائی میں مجھے اطمینان۔

" ایک منٹ " تنابتا وہ کیا تم نے بھی تنائی میں مجھے اطمینان۔

" تاکیا کر۔

" تبواب وہ جاں یا سے ۔ بولونا۔ خدا کے لیے پچھ شروع ہو،

" تبواب وہ جاں یا سے ۔ بولونا۔ خدا کے لیے پچھ شروع ہو،

" تبواب وہ جاں یا سے ۔ بولونا۔ خدا کے لیے پچھ شروع ہو،

" تبواب وہ جاں یا سے ۔ بولونا۔ خدا کے لیے پچھ شروع ہو،

" تبواب وہ جاں یا سے ۔ بولونا۔ خدا کے لیے پچھ شروع ہو،

" تبواب وہ جاں ہے جد بھی پچھ کمہ رہا تھا لیکن اس نے اس نے کھ

"ميش بهون؟" آكينے من آيك تك خود كود كود كود كود كود كور اس كاول بار بار ہي تكرار كررہا تھا۔ ليمن كاركا اس كاول بار بار ہي تكرار كررہا تھا۔ ليمن كاركا اب كا كمال تھاجو وہ واقعی خوب صورت لگ رہی تھی اور يہ پہلی بار تھا كہ اس كی نظریں خود پر سے ہمٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ دروازہ تھلنے بند ہونے كی آواز اس نے سئی نہیں۔ جب جزہ نے سلام كيات وہ چونک كراسے ديكھنے كئی۔ وہ بیسا تھی کے سمارے كورا تھا۔ اس كی نظریں بہت دھیرے وهیرے جزہ کے خواتھا۔ اس كی نظریں بہت دھیرے وهیرے جزہ کے خواتھا۔ اس كی نظریں بہت دھیرے وهیرے جزہ کے خواتھا۔ اس كی نظریں بہت دھیرے وهیرے جزہ کے خواتھا۔ اس كی نظریں بہت دھیرے وہیرے جزہ کے خواتھا۔ کہ ہم نے مجھے میں تہمارا تھیںک فل ہوں كہ تم نے مجھے میں۔ ادھورے وجود کے ساتھ قبول كرلیا۔ "وہ اس کے ساتھ تھام لیا۔ "پھینا" تم سربرے فرف كیا لگ ہو۔" موجا۔ نہ میرا ظرف برط بہت ہے ہور تھے۔ تہمارا۔ ہم دونوں مجبور تھے۔ تہمارا۔ ہم دونوں مجبور تھے۔ کے لیے بہت کچھ ہے۔ نہ تہمارا۔ ہم دونوں مجبور تھے۔ کے لیے بہت کچھ

المار شعاع فرورى 2016 15-2

ناشتے کے بعد کمرے میں آئی تو میمیکتے ہوئے حمزہ سے "آپ کو پنگی کو ڈانٹنا نہیں جا ہیے تھا۔" "پاکل ہےوہ-"حمزہ نے سرجیڈگاتھا۔ پھراسے دیکھ كربولاً-"دُون كيئر- آؤمير سياس جيھو-" " پنگی تاراض ہو گئی ہے۔" وہ جیٹھی تب جھی وہی بات۔ " نہیں۔کیاناپاگل ہے۔ابھی دیکھنا تھوڑی دریمیں بھائی چلی آئے گ۔ ویسے آگر وہ ناراض ہو بھی جائے ''احیمانہیں کگے گا۔''وہ بے ساختہ بولی تھی۔ "اس کامطلب ہے تم سے پیند ہو۔ ایکی بات ہے۔"وہ بندی بیک سے نیک لگا کراہے ایک بازو ئے طقے میں کے کر پوچھنے لگا۔"اور کیا کیا پند ہے " آپ جائيں؟"اے کھے محدیث نيس آيا والثااس " بخصے" وہ ایک لحظہ رک کر کویا ہوا۔ "کا نکات کی مرده في جي ديمية ي خداياد آئے" "اس کامطلب ہے آپ حسن پرست ہیں۔"وہ بے ساختہ بولی تھی۔ حمزہ نے چونک کراہے دیکھا پھر این بات کی وضاحت کرنے لگا تھا کہ ملازمہ وروازے میں آکریولی۔ "صاحب!لى لى كى كروالے آئے ہىں۔" "انہیں بین کے آؤ۔" حمزہ ملازمہ کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس کے بازد کے حلقے ہے نکل کر کچھ شاتلہ اور مریم آئی تھیں۔شاید ناشتاوغیرولے کر' ان کے خیال میں برے لوگوں کی مبح بارہ بے سے پہلے میں ہوئی سین ان دونوں کو فریش دیکھ کر شائلہ کو ''ارے'میراتوخیال تھاہمیں گھنٹہ بھرتم لوکوں کے

''میں فجرمیں اٹھنے کی عادی ہوں۔''وہ جواب دیتے ہوئے اس کے ایک پیری چیل بیڈ کے بیچے ہے نکا گئے ك كيے جفك كئ - توشانوں بر و هلك آنے والے بال حزہ نے اپنے ہاتھ میں کے لیے۔ "تيهارك بال بهت خوب صورت بي-" ر تکنے سے خوب صورت لکنے لگے ہیں۔"اس کی صاف گوئی پروه انجان سابن کیا۔ پھرجب تک وہ واش روم سے نکاتا اس نے عادت کے مطابق بیڈی جادر تھیک کرنے کے ساتھ ادھرادھ بگھری پھولوں کی بتیاں سمیٹ دیں۔جس پر حمزہ نے واش روم سے تکلتے ہی اعتراض کیا۔ ' بیہ سب ہم نے کیوں کیا۔ ابھی ملازمہ آتی ہو گ-"وه خاموش ربی تھی۔ "اچھاجلو!می تاشتے پر انظار کررہی ہوں گے۔"حمزہ نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تووہ اس خاموثی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ڈاکٹنگ روم میں حمزہ کے ممی ڈیڈی اور پنکی جانے كس بات يربحث كررے تھے كہ اسے ديكھ كرخاموش ہو گئے۔ اس نے سلام کیااور جب دیکھاکہ حمزہ آرام ے بیٹھ گیاہے تبوہ بھی بیٹھ گئے۔ ''لوبیٹا! جو تم پیند کرو۔'' ممی اسے اپنی مرد آپ کا کمہ کرخود ڈیڈی کو ناشتہ سرو کرنے لگیں تواس نے کن اکھیوں سے حمزہ کو دیکھااور اس کی طرح سلائس کے ساتھ انڈے کی پلیث اٹھالی۔ " ہاں حمزہ " پنگی جیسے اجانک یادیآنے پر بولی تھی۔"رانیہ کافون آیا تھا۔بہت رورہی تھی۔' "شه اب-" حمزه نے ملکے انداز میں پنگی کوٹو کاتووہ "واثششاب-تمنےاے..."



ممنون نظروں سے اِسے دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ اسے نہیں یاد مجھی امال نے اسے اپنے بینے میں بهينج كرچثاحيث بيار كياموجيسے اب كررہی تھيں تب ى دە جىران اور بو كھلا بھى گئى تھى۔ ودكيا موكياب الالكيامين شائله اور مريم كي طرح خوب صورت ہو گئی ہوں۔"اس نے کمالو شاکلہ زور ہے ہی جس پراماں اسے مھور کر بولیں۔ " خوب صورتی نصیب میں ہوتی ہے بیٹی اور تو برے تعیبون والی ہے۔" "بس رہے دیں امال-برے تصیبوں والی البجھے تو اس پرترس آرہاہے۔بے چاری ساری زندگی بیساتھی بكرے كورى رہے كى-" شاكلہ نے توت ہے سر جھٹکا اور امال یقیناً" اسے بے نقط سانے والی تھیں لیکن اس نے امال کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ اس کی خاطرخود پر جرکرتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی وسوری مهیس برانگا- اینا کله کواحساس نهیس موا تفابلكه مزيداس پرجتانا چاہتی تھی۔وہ سمجھ کربھی مسکرا دی۔ " نہیں ہتم جانتی ہو۔ میں بھی خود فریبی میں مبتلا "اوہو 'یہ تم دونوں کیا ہاتیں کرنے لگیں۔ تم بیٹھو صاعقه اور بحصے بتاؤ حمزہ بھائی نے حمہیں منہ و کھائی میں كياديا-"مريم في ال كالمته تعينج كرافي ساته بشاكر شوق سے یو چھاتووہ ہے ساختہ بولی۔ ومطلب ... ؟ " الله كو تجتس موا "مطلب انہوں نے کماوہ میری ہرخواہش بوری كرس كے وليے فارمليٹي كے ليے انہوں نے ب

عادت کے مطابق فجرمیں نہ اٹھے گئی ہو تیں۔"حمزہ۔ شائلہ سے کہتے ہوئے محبت بھری نظراس پر ڈالی تھی۔ " كمال ہے - ايك بي رات ميں آپ اس كى عادات سے بھی واقف ہو گئے۔"شاکلہ کی ہسی عجیب تھی یا شاید حمزہ کو محسوس ہوئی جو وہ تظرانداز کر کے المُصْفَالُكَالُوصِاعقة فورا"اس كى بيساكھى لے آئی۔ " آپ کمال جا رہے ہیں حمزہ بھائی ؟" مریم نے اے اٹھنے دیکھ کر ہو چھا۔ وو ماما کے پاس ماکہ آپ لوگ این مورای بمن سے بانیں کریں۔"اس کے جواب پرشائلہ فوراسولی۔ "ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں۔میرامطلب ہے بس ہے توہم کھرجا کریا تیں کرلیں گے۔" "كم جاكر؟"اس في سواليه نظرون سه ديكها-"جي إبھي ہم صاعقہ كو اپنے ساتھ لے جائيں کے بھرشام کو آپ آپئے گا۔" شاکلہ نے کہ گر شوخی ہے صاعقہ کودیکھالیکن وہ متوجہ نہیں تھی۔ "ا چھی بات ہے۔" وہ کیوں کس کیے کا سوال اٹھائے بنا کمرے سے نکل گیا تب شاکلہ اس سے بولی۔ 'ميلوصاعِقه!تم تيار موينايا جلينج كروكي؟'' " تهيس ليكن ..." وه ليجه يريشان هو كتي سمجه ميس وکیالیکن ؟ مارے ہاں کا سی رواج ہے۔ امال نے بھی کماہے مہیں ساتھ لے کر آئیں۔ کیول مریم ؟ شائلہ نے تقدیق کے لیے مریم کو تخاطب کیاتو کو کہوہ ان دونوں سے جھوٹی تھی لیکن جلد شادی ہوجائے کے باعث جرب میں بردی ہو گئی تھی تب ہی سمجھ داری "تم تھیک کمہ رہی ہو شائلہ الیکن پہلے اسے اپنی ساس اور میاں سے تو اجازت کینے دو۔ ایسے ہی تو

'' بناؤ!'' پنگی نے واقعی اس کا ہاتھ پکڑ کر جار حانہ اندازمين بلاياتب وه جي كراكر كيولي-"بال ميس خوش مول \_ بهت خوش مول \_' "أبوجه بھی بتادد؟" پنگی نے کماتووہ الجھ گئ۔ مطلب تم کیوں خوش ہو ایک ایسے مخص کے ساتھ جو تنہارے ساتھ جل نہیں سکتا۔ تنہیں کمیں لے جاشیں سکتا۔" پنکی کو ۔ جانے کیا ڈیپریش "جھےاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔"اس نے پکی کے اتھ سے اپناہاتھ ھیچ کیا۔ ''کیوں فرق نہیں پڑیا۔ کیا تہارے اس مل نہیں ہے۔ دماغ نہیں ہے۔ تم سوچتی نہیں ہو کہ کاش حزہ اپنے پیروں پر چل سکتا۔ تنہیں اس کی بیسا تھی بری نہیں گلتے ہیں۔ "جب حمزه كوميري صورت بري نبيس لكني توجي اس کی بیسا تھی بھی بری سیس لگتے۔ "اس کےجواب پر ينكى برى طري جنجيلا كئ-"اوگادًا كيسي نزكي موتم - حزه كوتهماري صوريت کیوں بری سے ک- تم اس کی پند ہو-اس کی ضد تھی کہ وہ شادی کرے گانو تم سے درنے کسی سے سیس چی نے اسے دشت جرت میں دھیل دیا تھا کہ وہ کھے بول بی نہیں سی۔ بوری آئلسیں کھو لے اسے دیکھے "كى يى كى بىل نے اور مال نے مسيس حزو كى وجه سے قبول کیا ہے۔ ورنہ اس کے لیے اور کول کی کمی ہیں تھی۔ایک سے بردھ کرایک حسین مسجعیں "وتهيس-"وه لغي مِن سهلات بوئ كيف كلي-

نے چلی گئی لیکن چند کھوں میں ہی بردرواتے ہوئے واپس آئی تو مریم نے بلاارادہ پوچھ لیا۔ ''کس کافون تھا؟'' ''جانہیں 'کوئی گونگا تھا۔''شاکلہ کے جواب براس

" یتانمیں گوئی گونگاتھا۔ "شاکلہ کے جواب براس کی دھڑ کنیں مدھم ہوئی تھیں اور ذہنی رو بھٹلنے گلی تھی کہ اس کے سیل فون پرمیسیج ٹون نے اس کی توجہ تھینچ لی۔اس نے سیل آن کیا۔ حمزہ کامیسیج تھا۔ "مس یو۔س Miss u۔"

## \* \* \*

اس کی شادی کو دو مہینے ہو گئے تھے۔ بظاہر سب نمیک تھا بلکہ بہت اچھا۔ حمزہ کے بلیا بردے برنس مین تضاور ان کا ایسا ہی انداز تھا۔ اس کا سامنا ہو تاتو جیسے رک کر پوچھتے۔ "کیسے ہو بیٹا۔۔۔؟" "سب ٹھیک ہے تا۔" "کوئی براہم تو نہیں۔"

"او کیا ہیں۔" وہ آگے برجہ جاتے تباس کی سانس بحال ہوتی اور ماہا کالیا دیا آئے اور جاتے تباس کی سانس بحال ہوتی اور ماہا کالیا دیا آئے اور جائے بیکی کی سانے کے موڈیس ہوتی اور بہی بین اور تھی بیزار نظر آئی۔ اس وقت جانے مس موڈیس تھی کہ آسے بین سے کھینچے ہوئے اپنے مس موڈیس تھی کہ آسے بین سے کھینچے ہوئے آئی۔
مرے میں لے آئی اور بیڈ پر بینماکر پوچنے گئی۔
"ہروفت تو نہیں بس اس وقت آیک دوڈشز بنالیتی ہوں ایک کائی کاموڈ ہو تا ہے تب۔"
ہوں یا پھرجب جمزہ کا چائے گائی کاموڈ ہو تا ہے تب۔"
وہ پوچنے گئی۔
"شہیں بچھے کے لیے مجھے یہاں لائی ہو۔"
دفریاتم میں پوچنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہو۔"
دفریاتم میں پوچنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہو۔"
دفریاتم میں پوچنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہو۔"
دفریاتم میں پوچنے کے لیے مجھے یہاں لائی ہو۔" پیکی ایک دربات کرنی ہے۔" پیکی دربات کرنی ہے۔" پیکی ایک دربات کرنی ہو۔" پیکی ایک دربات کرنی ہو گئی ایک دربات کرنی ہو۔" پیکی ایک دربات کرنی ہو۔" پیکی ایک دربات کرنی ہو گئی ایک دربات کرنی ہو گئی ہو گئی ہو۔ " پیکی ایک دربات کرنی ہو گئی ہو گئ

المار شعاع فرورى 2016 ي 252

Section .

جران ہو ہو کر سوچتی کہ حمزہ نے اسے پہلے کہاں دیکھا اور پسند کیا کہ وہ اس کی چاہ ہن گئی۔ پھراس سے انتعلا کر پوچھتی بھی۔ لیکن اب تووہ جیران سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ کمیں اس کے ساتھ کوئی نیازاق تو نہیں ہونے والا ۔ وہ بہت پچوسہہ چکی تھی لیکن اب اپنی تفحیک میزلیل نہیں سیمیائے گی۔ تفحیک میزلیل نہیں سیمیائے گی۔

"ماعقہ میرے ہاں آؤ۔" وہ سرعت ہے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ "کیابات ہے۔ تم روری تھی؟" حمزہ کے زم لیج میں عجیب ساد کھ تھا۔ اس نے انکار کیانیہ اقرار "سرچھکا لیا تو وہ اس کی پیشانی پر جھولتی لٹ اپنی انگل ہے ہٹاتے ہوئے یو چھنے لگا۔

معربی نے کچھ کما ہے امیری کوئی بات بری کی ہے ؟" "کنی نے کچھ کما ہے امیری کوئی بات بری کی ہے ؟"

دونهیں عبس ہونئی۔" دوکیایونئی۔ "وہ اس کاچرود کھتے ہوئے سمجھ گئی کہ وہ جانے بناچین نہیں اے گاتب بمشکل بات منائی۔ دو وہ امال کافون آیا تھا۔ان کی طبیعت تھیک نہیں۔

" ارے کیا ہوا ہے انہیں۔ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے "مخرونے تشویش سے پوچھا۔ " ہی نہیں 'زیادہ بات نہیں ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں تومیں کچھ دنوں کے لیے امل کے باس نہ آول۔" اسے اجانک فرار سوجھ کیا۔ دور کی مند کنے سال کی جس مل دیم

سے بھی سر سر بھی ہے۔ "بال کیوں نہیں منرورجاؤ۔ یوں بھی جس طرح تم ان کی خدمت کر سکتی ہو شاکلہ تو نہیں کر سکت۔ "حمزہ نے اجازت دینے کے ساتھ کماتو دہ دل ہی جل میں بات بن جانے پر شکر کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ '' ہمی کہ خبر چھوڑو۔ مجھے اصل میں کوئی اور بات کرنی تھی۔'' پنگی کواصل بات یاد آئی تو سرجھ کا۔ ''اور کیابات؟''وہ پھرخا کف ہوئی۔ ''اصل میں حمزہ میرا ایک ہی بھائی 'مجھے بہت پیارا ہے۔ جب ایک پیٹرنٹ میں اس کی ایک ٹانگ ضائع

برایک برنگ میں اس کی آیک ٹانگ ضائع ہوئی تو بقین کرو میں بہت روئی تھی ہروفت اس کے ساتھ گلی رہتی اور یہ غم مجھے کھلائے جارہا تھا کہ حمزہ مجھے دونوں بیروں پر نہیں چل سکے گالیکن پھربایا نے مجھے تسلی دی کہ وہ حمزہ کی مصنوعی ٹانگ لکوا دیں گے لیکن۔" پیکی خاموش ہو کرجانے کیاسوچنے گلی کہ اس نے گھبراکرٹوک دیا۔

«لکن کیا؟کیابی ممکن نہیں ہے؟"

د ہے ممکن لیکن حمزہ نہیں مانا۔ میں نے اس کی

اتی منیں کیں اب بھی کرتی ہوں اور وہ جو میری کوئی
بات رو نہیں کرتا یہاں بتا نہیں کیوں کچھ سنتائی نہیں
جاہتا۔ تم 'مم کہواس ہے۔" پنگی نے ایک وم اس کا
ماتھ کاولیا۔

میں تالے گا۔ کیونکہ وہ تم سے
ہمت محبت کرتا ہے۔ تم اس کی پہند ہو۔ وہ اپنی پہندیا کر
بہت خوش ہے۔ کیکن میں اس کی خوشی کو اور انداز
ہے سوچتی ہوں میرا مطلب ہے میں جاہتی ہوں وہ
تمہارے ساتھ گھوے بھرے ۔ لا نف انجوائے

کرے۔ سمجھ رہی ہوتا۔ "
اور وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ نگی نے پھر
کمانھاکہ تم اس کی پہند ہواور اس کاذبن اس بات بیس
الجھ رہا تھا۔ وہ پنگی سے ہای بھر کے اپنے کمرے میں آ
گئی۔ جمزہ واش روم میں تھا۔ اسے یہ بہت غنیمت لگا
کیونکہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ دل کی طرح اس کے
چرے ربھی غیر معمولی خاموشی پھیل کئی ہے۔ ساتھ
چرے ربھی غیر معمولی خاموشی پھیل کئی ہے۔ ساتھ
موالیہ نشان بھی تھے۔ کیونکہ وہ تو ابھی تک حمزہ کی
موالیہ نشان بھی تھے۔ کیونکہ وہ تو ابھی تک حمزہ کی
موالیہ نشان بھی تھے۔ کیونکہ وہ تو ابھی تک حمزہ کی
موالیہ نشان بھی تھے۔ کیونکہ وہ تو ابھی تک حمزہ کی
موالیہ نشان بھی تھے۔ کیونکہ وہ تو ابھی تک حمزہ کی
موالیہ نشان بھی تھے۔ کیونکہ وہ تو ابھی تک حمزہ کی
موالیہ نشان بھی تھے۔ کیونکہ وہ تو ابھی تک حمزہ کی
موالیہ نشان بھی تھے۔ کیونکہ وہ تو اس قت اس کی
موالیہ نشانہ نہ بن چکی ہوتی تو اس قت اس کی
مائیست مختلف ہوتی۔ دل خوشی سے بے قابو ہو آادر

المندشعاع فرورى 2016 155

Section .

" کیسے پیاری ہو گئی ہوں۔ شکل تووہی ہے میری۔ ناک نقشہ بھی کہیں بدلتا ہے۔" وہ بے وصیانی میں ایے چرے کا ایک ایک تقش جھونے کی۔ و تو يملے تهمارا ناک نقشه کون ابرا تقاب بس تم خود پر توجہ نہیں دیتی تھیں۔ صرف بال کلیر کرنے ہے ہی کتنا فرق پراہے۔ یہ تم پہلے بھی کر عتی تھیں۔ ''أجِها جِهو ژوان باتوں کو۔'' وہ ننگ آکراٹھ کھڑی ''نوجاکمال ربی ہو۔"مریم نے فوراسٹوکا۔ "امال كوديكھوں "كب سے يكانے ميں كلي ہيں-مجھے تو مهمانوں کی طرح بٹھا دیا ہے۔ کسی کام کوہاتھ نمیں لگانے دینیں۔"اس نے کماتو مریم جنتے ہوئے "ظاہر ہاب تم پرائی ہو چکی ہو۔" "نوكياكرول بمجهد المسين فارغ بيضاحا آل" "اچھاابھی تو بیٹھو۔ یہ بتاؤ کتنے دن رہو گی ؟" مر<del>ی</del> نے اس کاہاتھ سینے کر بھادیا۔ " با قاعدہ دن مطے کر کے نہیں آئی تھی۔جب دل چاہے گاجلی جاؤں گی۔" "کیا کہنے تمہارے مل کے 'ہمارے تو مل کے ارمان دل میں ہی رہ جاتے ہیں۔ابھی جیب آرہی تھی تو میری ساس ایک بی داشانگائے ہوئے تھیں جلدی آتا جلدی آنا۔ "مریم یہ و کھڑے پہلے بھی روتی تھی تبوہ اس برترس کھاتی تھی۔اب بنس کر ہولی۔ ''بال تو بے جاری تہمارے بغیر نہیں رہسکتیں تا۔'' "بس رہے دو۔ بے جاری ہو نہ۔ "مریم نے جل كرسر جھنكاتىب ئى ئىلى فون كى بىل جا تھي۔ "ائے دیکھناکس کافون ہے۔"المال کچن سے چلائی

''حمزہ بھائی کا ہوگا۔ تم جاؤ۔'' ''کوئی نہیں حمزہ میرے سیل پر کال کرتے ہیں۔''وہ ''کوئی نہیں حمزہ میرے سیل پر کال کرتے ہیں۔''وہ ما تھ لیٹ کی تو مریم منے کواس کے پاس لٹا رشام میں ماا اے لینے آگئیں توجہاں وہ ان کی

الماب كے ہاں آئے اسے تيسراون تھا۔ اس دوران حمزه مسلسل اس سے رابطے میں تھا۔ بھی فون کر آ ۔ بھی میسیج کویا اے بل مل کاثنا دشوار تھا۔ امان اس کے لیے حمزہ کی ہے قراری دیکھ کراس پر نمال ہوتی رہتیں۔ جبکہ ایسے الجھی ڈور کا کوئی سرا نہیں مل رہاتھا۔اس وقت وہ پنگی کی باتیں سوچ رہی تھی۔ ''تم حمزہ کی پسند ہو۔ اس کی ضد تھی کیہ وہ شادی كري گانوتم سے ورنہ نہيں۔" پھروہ صاف كوئى سے بولی تھی۔ میں نے اور مامانے حمہیں حمزہ کی وجہ سے

قبول کیاہے'' پیکی کی صاف گوئی کے باعث وہ اس کی دوسری باتن نهيس بھلايارى تھيں نہوہ جيزہ كى محبول سے مع تھی۔ سچائیوں میں ہی الجھ رہی تھی کہ مریم نے آکر ايك دم الي الي كوريس وال ديا-"ارے "وہ انھل پڑی-"تم کب آئیں؟" "ابھی "مریم کھلکھلاتے ہوئے اس کے قریب بينه كئي-" المال في بتاياتم آئي موئي موتومي جلي آئي-تهمارے سسرال آناتوبہت مشکل ہے۔" "کیول؟" دہ جونچ پر جھکی تھی۔ سراو نچا کرکے ''اتنی دور جو رہتی ہو۔ بندہ ہزار کانوٹ تو صرف كرائے كے ليے ركھے خبريہ بتاؤ كيسي مو۔ حزہ بھائي

"كُولِي خُو شخبري؟"مريم كي معني خيز

Section

جِانا نَفَا اوروه اس نَي بات كوسِوجِتْے ہوئے سيدهمي اپنے کمرے کی طرف بریھ رہی تھی کہ اس کی ساعت ہے پنگی کی آواز گرائی تھی۔ '' یہ صاعقہ ہے۔''اس نے رک کردیکھا پنگی کے ساتھ اس کی ہم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔خوب صورت "صاعقه اليررانيه ب-ميرى بيسك فريند-"وه سلام کرناچاہتی تھی کہ رانیہ چیخ نما آواز کے ساتھ بولی میں آئی کانٹ بی لیو۔۔(میں یقین نہیں کر سکتی) "تم جاؤ صاعقیہ! حمزہ تمہماری راہ دیکھ رہاہے۔" پنگی نے فوراً" کمانووہ کھے نہ مجھے ہوئے اپنے کمرے میں آئى توبدر بنم دراز حمزه است ديكھتے بى كنگنانے فكا۔ تیرے بنا سائس بھی چلتی تھی تیرے بنا ول بھی دھر کتا تھا یاد نہیں تھا یاد آیا وہ بے ساخنہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب میتی اوراس کا باتھ اسے باتھوں میں لے کر کہنے گئی۔ " مانتی ہول آپ جھے سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ آپ سارے میں این محبت کااشتهار لگادیں۔" "مطلب ابھی امانے سب کے سامنے کمہ دیا کہ حمزہ تمهارے بغیراداس ہے۔" اس فے بتایا تو ہنتے ہوئے حمزہ نے اسے اسے سینے سے لگالیا۔ "فغلط توشيس كهاماماني «لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ "اس کے روشھے انداز پروہ بے چین ہو گیا۔

"سوری سوری جانو آئنده احتیاط کروں گا۔"وہ چے ہوئے معا"اے یاد آیا کہ اول

آمد ہر جیران تھی وہاں امال ان کے آگے بچھی جا رہی "آپ بمینوس نال میمال بمینوس "

ودمیں پھر کسی دن فرصت سے آوک کی اجھی تومیں صاعقه کولینے آئی ہوں۔"ماماسہولت سے کمہ کراس ے مخاطب ہو کئیں۔ "بیٹا حمزہ تمہارے بغیر بہت اداس ہے۔ ممانی دیراس سے دور مت رہا کرو۔ بے شک روزانہ گھنٹہ دو کھنٹے کے لیے آجایا کرولیکن۔ "جی جی میں بھی اس سے میں کمدرہی تھی کہ پہلے اے اینے میاں کاخیال کرنا جاہیے۔"امال نے فورا" ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کمانواس سے پہلے کہ اماں اسے حساب سے سمجھ کر مزید کچھ بولٹیں وہ فورا" چلنے کو تیار

' 'تمهاری بهن شا کله کی کهیس بات ہو گئی۔ آئی مین انگیجمنٹ؟"رائے میں مامانے اسے بوچھاتووہ جوابے کسی خیال میں تھی چونک کر ہولی۔

" کیول؟ خوب صورت لڑی ہے پھر کیول ابھی

" وہ اصل میں ماسٹرزکر رہی ہے۔" وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔ "ہوں۔"ماماخاموش ہو گئیں انداز سوچتا ہوا تھا پھر کنے لکیں۔" مجھ سے مسزرانانے کما ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ کوئی لڑکی بتاؤں۔ جھے تمہاری بنین کاخیال آیا۔ ابھی میں نے خاص طور سے شائلہ کودیکھاہے۔ بہت خوب صورت ہے۔ مسزرانا اور ان کے بیٹے کی بھی میں ڈیمانڈ ہے۔"

"اور آپ کے بیٹے کی ڈیمانڈ کیا تھی؟"اس نے سوجااورخاموشی ہے انہیں دیکھے گئی۔

المار شعاع فرورى 2016 مرودي

سے کی کین اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر حمزہ بیسا تھی کے سمارے دن گزر گئے۔ وہ صرف حمزہ کی رہے گئے۔ کی نہیں بورے گھرکے لیے اہم ہوگئی تھی۔ کیونکہ ہرفن مولا تھی۔ ہرکام ذمہ داری ہے گئی تھی۔ کیونکہ ہرفن مولا تھی۔ ہرکام ذمہ داری ہے گئی تھی۔ تو المانے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا تھا اور اب اکثر یا تول میں اس سے مشورہ بھی کرنے گئی تھیں۔ اسے بید میں اس سے مشورہ بھی کرنے گئی تھیں۔ اسے بید تھا کہ وہ چاہت تو نھیب آنے ہے بھی سملے اس کے اندر بید احساس جڑ پکڑ گیا تھا کہ وہ چاہت تو نھیب قاکہ وہ چاہت تو نھیب فارے ہی ختے ہیں تو اتنی اہمیت حاصل ہونے اور والے ہی ختے ہیں تو اتنی اہمیت حاصل ہونے اور احساس سے نکل نہیں پاتی تھی۔ بھی خاکف ہوتی احساس سے نکل نہیں پاتی تھی۔ بھی خاکف ہوتی احساس سے نکل نہیں پاتی تھی۔ بھی خاکف ہوتی احساس سے نکل نہیں پاتی تھی۔ بھی خاکف ہوتی احساس سے نکل نہیں پاتی تھی۔ بھی خاکف ہوتی

اس وقت وہ ای احساس میں گھری حمزہ کی خیبل صاف کررہی تھی۔ رات بہت دیر تک وہ لیے ٹاپ پر مصوف رہاتھا شاید برشر بھی استعال کیاتھا گئے ہیپرڈ محسوف رہاتھا شاید برشر بھی استعال کیاتھا گئے ہیپرڈ میں والے پیرزاحتیاط ہے آیک و سرے میں ڈالے پھر کام والے ہیپرزاحتیاط ہے آیک و سرے پر جماکر خیبل کی دراز میں رکھنے تھی تھی کہ وہاں پہلے ہے موجود ہیپرزاس کا نظرین جم گئیں۔ جس پراس کا تام لکھا تھا۔ پھر نہا گئے تھے اس کے تام کاوروکیا گیاتھا۔ پھر اس کے ایک وہ ہاتھ میں ایک و بھر اس کے اور بھی لکھا تھا۔ اس نے وہ ہاتھ میں ایک وہ ہاتھ میں اس کے اس نے وہ ہاتھ میں اس کی امال کے گھر کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا تھا۔ پھراس کے ماتھ میں اس کی امال کے گھر کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا تھا۔ پھراس کے ماتھ میں اس کی امال کے گھر کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا تھا۔ پھراس کے ماتھ

وہ کہتی ہے جھے سے شادی کردگے۔جواب دوہاں یا نال۔خداکے لیے کچھ کہو۔میراہاتھ تھاموگے۔" "اف۔اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھاگئ۔ تمام پیپرز دراز ۔ میں بند کرکے وہ وہیں بیٹھ گئے۔اس کا ذہن اجانک ہاؤف ہو گیا تھا۔ کتنی دیر گزر گئے۔وہ ایک ہی نقطے پر نظریں مرکوز کیے ساکت بیٹھی تھی اور روزاس نے بوجھاتھا کہ اور کیا کیا تہہیں پہند ہے۔ اس وقت وہ پیلی کے ناراض ہونے پر خاکف تھی۔ پیکی کو حمزہ نے ڈاٹٹا تھاجب اس نے کہاتھا۔ "حمزہ رانیہ کافون آیا تھا۔ بہت رور ہی تھی وہ۔" " رانیہ ۔"اپنی ہی سوچ میں اس کے منہ سے نکلا تھااور حمزہ چونک گیا۔ تھااور حمزہ چونک گیا۔

می در مروپوت یک میں۔ "رانیہ!!تم رانیہ کوجانتی ہو؟"ابوہ چو نکی تھی۔ "نہیں کوہ ابھی آتے ہوئے سرسری ملاقات ہوئی ہے۔ پنگی بتار ہی تھی اس کی پیسٹ فرینڈ ہے۔" "اور ۔۔۔ اور کیا بتایا پنگی نے۔"وہ جانے کیا جانتا چاہ رہاتھا۔ اس نے نفی میں سرملادیا۔

"اورتو چھے نہیں۔"

"ماه..." وه گری سانس تھینج کربات بدل گیا۔ "تم نے بتایا نہیں امال کی طبیعت اب کیسی ہے؟" "ماشاللله اب بالکل ٹھیک ہیں۔ میراخیال تھا آپ آئیں گے۔ امال کو دیکھنے نہ سہی مجھے کینے۔" وہ شاکی نہیں تھی لیکن حمزہ کو لگاتھا۔

'' مجھے تنہیں لانے لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن شاید تنہیں اچھانہ گئے کہ میں تنہارے گھر والوں کے سامنے لائھی ٹیکتا ہوا آؤں۔'' وہ اس کی بات پر جزیر ہو کر ہوئی۔

"آيي توکوئي بات نہيں۔" پھرايک دم اے پکار کر کنے گلی۔"جمزہ آپ آر نيفندل ٹانگ کيوں نہيں لکوا ليتے بلکہ آپ کو بہت پہلے لکواليني چاہيے تھی۔" "ہاں سبنے کہالیکن ...."

" كين كيا؟ "ائے حمزہ كاخاموش ہوجانا محسوس ہوا

"اچھا پہلے تم مجھے چائے پلاؤ۔ بہت دن ہو گئے تمہارے ہاتھ کی چائے ہیں۔" یہ بہلا موقع تھا کہ حمزہ نے خوداے اٹھا دیا تھا۔ وہ خاصی بدمزہ ہوئی کہ جو بات کھنے کے لیے اسے سوچنا پڑیا تھا وہ اتفاقیہ طور پر اجا تھا وہ اتفاقیہ طور پر اجا تھا وہ اتفاقیہ طور پر اجا تھا کہ وہ سنتا ہے تھی نے کہاتھا کہ وہ سنتا ہی نہیں جا ہتا تو اسے ٹو کا تو نہیں لیکن اپنے ہاس سے بمادیا تھا کو کہ وہ اس سے دوبارہ بھی کمہ سکتی ہوئے۔

ابند شعاع فرورى 2016 352

ڈالے پھراس روزتم نے کہانو نہیں تھا یو چھاتھا۔ نہیں تواس وقت لکوالیتا۔ "اس نے اسٹے پیارے کما کہ وہ نظریں اٹھاکراہے دیکھنے گئی۔ ''دسمجھولگ گئی۔'' وہ مسکرایا تواس نے پھرنظریں

"اور کوئی بات؟"حزه نے اپی نس پر حرکت کرتی اس کی انگلی پکڑ کر ہو چھاتووہ آہستہ سے بولی۔

«کهو-ایک نهیس بزار باتنس کهو 'سب مانون گا-" "منوانی نہیں ہو چھنی ہے۔ ایک بات اور آپ وعدہ کریں بچ بتائیں کے۔"اس نے یو تنی سرجھ کائے ہوئے کمالو کھورروہ خودی قیاس کر تاریا بھر کھنے لگا۔ ودمیں نے سکے بھی تم ہے کھی غلط کما ہے۔ جھوٹ بولا ب- اگر مهیس کمیس ایسالگامونوبتاؤ ... ورشیں "آپ نے مجھی غلط بیانی شیس کی۔ ابھی بھی یج بتائیں آپ نے بھے شادی سے پہلے کب اور کمال

ويكما تقا-؟"اس في ايك دم سے سوال كر كے اسے ويكحاتوا يك لحظه كواس كاجهره ماريك بوكياتها-

"بتائيں حزوم ميں سيں جائي بجھے سي اور كي زبائي کوئی الی بات یا چلے جے س کرمیرا مرجانے کوول

ود ویکھو صاعقہ میں تم سے جھوٹ مہیں بولنا جاہتا مين سيائي بيان كرنابهي بهت مشكل ہے۔ ليذاتم اس بات کوچھوڑدو۔"حزہ کے لیج میں عاجزی تھی پھر بھی

میں میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بیہ بات تضم نہیں ہوری کہ میں آپ کی پند ہوں اور آپ کی ضد تھی کہ شادی کریں کے توجھے سے ورنہ مہیں۔ ہ ' یہ تم سے کس نے کما؟" وہ جران اور کھے

ود خاص طورے کسی نے ہمیں۔ شادی والے روز كوئى كمدر بانفا-"اس نے پنى كانام سي ليا پر كينے کلی۔" ایسے ہی کسی روز میں کچھ اور بھی س علی ہوں۔اس کیے کیاب بھتر تہیں ہے کہ آپ خود۔"حمزہ

جانے کب تک بمیمی رہتی کہ بیساتھی کی آواز پر وہ ایک دم اٹھ کرواش روم میں بند ہو گئی اور واش بیس کا نل کھو کتے ہی اس کی آ تھوں کے سوتے بھوٹ برے تصے یہ روتی جاتی اور منہ پر پانی کے چھیا کے مارتی جا رہی تھی۔ پھراس نے آئینہ دیکھا۔ خوداے اپناچرہ

اليي بي تو مول مين بميشه نداق كانشانه بني بحربيه حمزه میرے ساتھ کون سانیا زاق کرنے جا رہا ہے۔ خوب صورت لڑکیوں کو چھوڑ کراس نے میرا انتخاب کیوں کیا۔ میں اس کی پیند کیسے بی۔ کیا صرف فون پر بات کر کینے ہے وہ بیوچتی چکی گئی۔ پھر کچھ ٹھان کرہی واش روم ے نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر حمزہ کے ہونٹول پر مسكراب آتے آتے رہ کئی۔

'' کیا بات ہے صاعقہ ! تمهاری طبیعت تو ٹھیک

آپ ذرا ذرا سی بات بر بریشان کیوں مو جاتے يں۔ کھ نہيں ہوا مجھے میں بالکل تھيك ہوں۔"ضبط کے باوجود اس کے کہتے میں تاگواری در آئی تھی۔جے محسوس کرکے حمزہ خاموش ہورہاتھا۔

"میں جائے لاتی ہوں" وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور منٹوں میں جائے لے کروایس آئی تواس کیاں بیٹھ گئی۔

حزہ کی نظریں اس کے چرے پر بھلنے لگیں۔ غالباس كے رونے كاسب سوچنے لگا تھااوروہ سمجھ كر اس كالاته تقام كركيف كلي-

و کیسی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے کہ میری بات

ى نىس مانت اس كامطلب به... "ايك منت ده نوك كربوچين لكار "كيابات نهيس مانی میں نے تمہاری ؟ وُہ جو میں نے آرٹیفشل ٹانگ

''اوہ تو تم اس کیے خفاہو؟'' وہ مچھ شیں بولی سرجھ کا کراس کے ہاتھ کی پشت پر ابھری ٹس کو انگل سے

و قوف ... اتنی سی بات بر اینے آنسو بها

ابندشعاع فروری 2016 255



ئے گہری سانس تھینچتے ہوئے بیٹر کی ہر سرر کھ لیا اور آنگھیں بند کیں تب وہ اس کا چرو دیکھنے گئی۔ جانے کیسی اذیت تھی جس کا تصور بھی وہ سہر نہیں پارہا تھا۔ اس کا ول ڈو بنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ اپنی ضد اپنا سوال واپس لے کہ وہ بولنے لگا۔

'ب<sub>یرچ</sub>ندسال پہلے کی بات ہے اس وقت میں تمیل تھا۔ زندگی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جھے بر میران تھی اورمس بجائے رب العزت كاشكراداكرنے كاناحق مجھتے ہوئے یاروں دوستوں کے ساتھ موج مستی میں وفت كزار رما تفا- لؤكيال مجه ير مرتى تحيي ليكن مي كسي كوخاطرمين نهيس لإ تاتفايه نهيس تفاكه ميس بهت مغرور تفابس ميراا پنااشا ئل ميري اين سوچ تھی۔ ميں خواہ مخواہ لڑکیوں کے ساتھ فلرث نہیں کرنا جاہتا تھا۔ میں سوچتابس جو اچھی لگے گی اس کے ساتھ سریس ہو جاؤں گاادر پھر مجھے پنگی کی دوست رانیہ اچھی گئی۔وہ بھی میری طرف مایل تھی اور ابھی جاری آیک دو لما قاتیں ہی ہوئی تھیں کہ ۔۔ "وہ جانے کس خیال ہے کانے کیا تھا۔اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لياليكن بولى كجه نهيس توخاصي تاخير سيوه بفركوما موا-"اس روز میں البین دوست کاشی کے ساتھ کمیں جا رہاتھاکہ دورے بس اسٹاپ پر ایک لڑی پر نظریزی-کابھی نے بھی اے دیکھا تھا۔ گئری سیانونی رعمت پر سنرى بال- عجيب مطحكه خيزلگ راى تقى كه جم دونون ك قبقي ايل يوب اس كا ريكارو لكات موك ہوئے ہم دونوں بے تحاشا ہنس رہے تھے تب اوپر والي كوشايداني مخليق كازاق أزانا يندسس آيا اور هاراا يكسيدن بوكيا- كاشي توموقع پر بي جال بحق بو كيااور من-"اس كى شايد آواز سائق چھوڑ گئ اوروه

سنا کے بیں اپنی کی۔ درجانے کتنے دن میں زندگی اور موت کی تفکش میں جتلا رہا پھر ہوش میں آتے ہی میری نظروں میں اس اوکی کا چروسا کیا۔ میں آتک میں بند کر آبا کھولتا ہر طرف مجھے وہ ہی نظر آنے گئی اور میں احساس جرم میں مبتلا اینا سکھے چین سب کھو جیٹھا۔ اللہ سے توبہ کر نامعانی

مانگا پر بھی میراول مطمئن نہیں ہو تا تھا۔اس دوران
رائیہ نے بچھے بہت سمارادینے کی کوشش کی لیکن میرا
ضمیر بچھے بری کرنے کو تیاری نہیں تھا۔سوتے جاگئے
وہ اٹری یوں میرے حواسوں پر جھائی کہ بچھے لگنا زندگی
بس صرف وہی ہے اور پچھ بھی نہیں۔اس دوران کھر
والے میرے لیے کتنے پریشان رہے یہ بتانے کی
ضرورت نہیں ہے۔ سب چاہجے تھے کہ میں
مرورت نہیں ہوا
کے ونکہ اللہ کی بنائی صورت کا زراق اڑا کر جو گناہ میں
نے کیااس کے مقابلے میں یہ سزابت کم تھی کہ میں
ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا۔ بچھے تواس سے بڑی سزا۔"

"سزا..."چمناکے سے کھ ٹوٹا تھاوہ ایک وم چیخ

بین نه ضرورت نه جامت-سزا؟" تو آب نے مجھے اپنے لیے سزاکے طور پر نتخب کیا۔ میں سزا ہوں۔ میں آپ کے لیے سزا ہوں تمزہ!"

اب کے بیس ماعقہ! وہ ایک دم بہت پریشان ہوگیا۔
دونہیں صاعقہ! وہ ایک دم بہت پریشان ہوگیا۔
دوکیا نہیں۔" وہ حواسوں میں نہیں رہی تھی۔
" ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ اس سے بردی سزا کے مستحق تھے۔ یوں آپ نے سوچا ہو گا کہ جس پر ہنے تھے ساری دیدگی اس کی صورت دیکھتے رہیں ایسا ہی سورت دیکھتے رہیں ایسا ہی سورت دیکھتے رہیں ایسا ہی سورت دیکھتے رہیں ایسا ہی ساری دیدگیا۔
ہالے نے لگا۔

" در لین میں ایسا نہیں کر سکت۔ بری بھلی جیسی بھی ہوں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دے سکت۔ کمال سزابن کرنازل ہوجاؤں۔ نہیں۔" "صاعقہ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میری بات سنو۔" شدت جذبات سے حمزہ کی آواز پھٹ رہی تھی۔ "دبس اب کچھ نہیں سنتا مجھے۔" وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر تیزی سے کھڑی ہوئی تو بڑی زور کا چکر آیا۔ جھٹک کر تیزی سے کھڑی ہوئی تو بڑی زور کا چکر آیا۔ آئکھوں کے سامنے اندھیرا مجھانے لگا تو دونوں ہاتھوں

المندشعاع فرورى 2016 250

Section

قد -"وہ اس کی طرح پھرتی سے شیں اٹھ

شائلہ سے مہتی ہوں متہیں موسمی کا جویں نکال وے۔"امال اے لٹانے تک بولتی جارہی تھیں پھر شِيا نکه کو ديکھاوہ اپني خوب صورتي کو مزيد جيڪانے ميں گلی ہوئی تھی۔

"اےبس کرو۔ دیکھوبس آئی ہے۔ ذرااس کے کیے موسی کاجوس نکال دو۔"امال نے شاکلہ سے کمانو اس سے پہلےوہ بول پڑی۔

"رہے دیں امال میراول میں جاہ رہا۔" " چلوجب ول چاہے بتا وینا۔" شاکلہ نے جان چھڑائی تواماں اسے سخت ست کہتے ہوئے خودہی جویں تكالنے جلى كئيں اور وہ لحاف میں جھپ جاتا جاہتی تھی ماکہ اپنی بدفسمتی کا ماتم کر سکے۔اس نے حمزہ سے کما

"میں تہیں جاہتی بچھے کی اور کی زبانی کوئی الیمی بات یا جلے جے س كرميرامرانے كودل جا ہے۔"اور اس کا بچ بچ مرجائے کو دل جاہ رہا تھا۔ لیکن ہیر اپنے اختيار مين نهيس تفااوراختيارتو أنسوؤك يرجهي تهيس ما تھا جو آ تھھوں کے کناروں سے نکل نکل کر تھے ہیں جذب ہو رہے تھے۔ کھے در بعد الل جوس لے کر آئیں تواس نے سختے سے آئکھیں بند کرلیں کیکن امال نے زبروسی اسے اٹھاکر جوس پلایا۔ " بس امال! اب میں سو رہی ہوں۔ جھیے مت

بھروہ بول سوئی کیہ مہمانوں کے آنے جانے کا پتاہی نہیں چلا۔اس کی آنکھ امال کی آواز پر کھلی تھی جواس كے سہانے كھڑى جانے كس سے كمدرى تھيں۔ "طبیعت تھیک نہیں ہے اس کی بتار ہی تھی سر بھی بھاری ہو رہا ہے

الفائية كا-"اس في بحريقة بي لحاف سرتك تعينج ليا

سكنا تفاليكن إنضني ضرور لكا تفا- "كيا مواصاعقه؟" وہان سی کرکے آگے بوھی پھردروانے سے لید ک ، آپ کی سِزاخیم ہوئی حمزہ!وہ سزاجو آپ نے خود " آپ کی سِزاخیم ہوئی حمزہ!وہ سزاجو آپ نے خود اہے کیے تجویز کی تھی۔میں جارہی ہوں۔" وصائة حمزه كاس كي طرف إته برمهاره كياتها\_

"اچھاہواتم آگئیں۔"امان خوِش ہو کرا<u>ہے گلے</u> نگا کربولیں۔ "میں ابھی مہیں فون کرنے والی تھی۔" وہ امال سے نظریں جرا کر ادھر ادھر دیکھنے گئی۔ معمول سے زیادہ صفائی نظر آرہی تھی۔ ''حمهاری ساس نے بھیجا ہو گایا حمہیں۔" اما*ل* اے این ساتھ بٹھاتے ہوئے کہنے لگیں۔ "سمجھ دار عورت ہے۔ سوچاہو گابرے لوگوں۔ تم ڈھنگ ہے بات کر سکوگ۔" ویکیا کمدری بین امال کون برسے لوگ؟"اسنے تنك آكر تو كاتوامال متعجب بهو تعيل-" ہیں! شہیں شیں بتا۔ تمہاری ساس نے شائلہ کے لیے جو رشتہ بتایا تھا شام میں انہیں لے کر آرہی " اچھا ۔۔۔ ہاں ذکر کیا تھا انہوں نے۔" اس نے بمشكل أي جرت جسياتي تهي-

" بحرتم بتاؤ جائے کے ساتھ ناشتے میں کیا کیا ر کھیں۔"امال کو اپنی خوشی میں اس کا اترا چرو نظر ہی مجھے نہیں بتاجودل جاہے رکھ دیجئے گا۔ "اس کے جنجملانے پرامال مفتلی تھیں۔

مياہواہے مہيں؟"

ابتدشعاع فرورى 2016 133

Regillon

وادی-"ملانے خوش مو کر حمزہ کو بتایا تواس نے ذراس لليس الفائيس - وه اسے بي د كھ رہا تھا۔ اس كى آنكھوں ميں معناطيسي كشش تھى كدوه باطنياراس کی طرف کمنچی چلی آئی۔

"تم آرام كروصاعقه اوراني غذااوردوا كاخيال ركهنا اور حمزه إحمهي بهي اس كاخيال كرنا ب- جائے كافي بنانے کے لیے ملازم موجود ہیں سبار بار صاعقہ کو ووڑانے کی ضرورت منسی ہے۔" ملا ان دونوں کو بدایات دینے کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے چلی کئیں تووه دونول التحول مين چروچميا كررويزي-"تم-"حزه كي سجه من شين آياكيا ك "آپ بہت برے ہیں۔"اس نے ایک دم ہاتھ نیچ گرادیے۔ مجھےانی تحبیوں کے حصار میں جکڑ کر کیا بخضتے ہیں کہ میں آپ کے بغیر شیں رہ سکول گی- رہ

لوں گی میں آپ کے بغیر -" "کین میں تہمار ہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ میرے کیے زند کی صرف تم ہو۔ "حمزہ نے اسے تھینے کر البيئة سين الكاليا اوراس كے بالوں ميں مندچھياكر جذبات سے بو جمل آواز میں بولا۔

"زندگی صرف تم ہو۔ ساتم نے بات تلافی کی۔ ہوتی تومیں تم ہے معافی مانگ لیتا کیکن یہال توعالم بیہ تفاكه ول دهر كماي تهمارے تام سے تفات بيس نے ربے سے مہیں انگا۔جانتی ہوئیں نے کیا کما تھا۔میں نے کما تھایا اللہ جب میری سزا کے دان تمام ہوجا کیں تو جزا کی صورت مجھے صاعقہ عطا کرتا۔"

"آپ..."اس نے حمزہ کے سینے سے سراٹھاکر اسے دیکھاتووہ نیم مسکراہٹ کے ساتھ اثبات میں سر بلا كريولا تفاـ

"مم سزانهیں جزاہو۔"

اس کے گال پرہاتھ رکھ کر کھاتووہ جز برہونے گئی۔ '' چلواٹھو' فریش ہو جاؤ پھرڈاکٹرے ہوتے ہوئے گھرچلیں گے۔" مااکووہ منع نہیں کرسکی۔ سستی ہے المحركرواش روم جلى كئ اويرجب منه ہاتھ وهو كر تكلي تو ممرے میں صرف شائلہ تھی۔ " ملا اکیلی آئی ہیں۔ میرا مطلب ہے دوسرے مهمان بھی تو آنے تھے۔"اس نے شاکلہ سے پوچھالو وه تھلکھیلا کربولی۔ " وہ بھی آئے بھے بھر تمہاری طبیعت کا س کر تهارى ساس فانسيس رخصت كرويا-" "اورتهاراكيامعالمدرها؟"

" بیند آگئ میں انہیں یا قاعدہ منگنی کی تاریخ طے کر كے كئى ہیں۔"شاكلہ بہت خوش تھی۔وہاسے مبارك

باددے کربالوں میں برش کرنے گئی۔ "تم داپس بیس آؤگی یا ساس کے ساتھ کھے جلی جاؤ گ-" شائلہ نے الماری کھو گتے ہوئے پوچھا۔ " پیا سیں ۔" وہ برش رکھ کر کمرے سے تکلی تو اما ای کے لیے کھڑی تھیں۔امال سے اجازت لے کر اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے چل پریں۔وہ ایک لحظہ کوامال کے پیلی اس کی پھرماما کے پیکھیے آئی۔ مامانے سلے گائنا کولوجسٹ سے اس کا چیک اپ

كراياتواس فالميس دادى بننے كي خوشخبرى سائى۔ " نائس .... " ما واقعی خوش ہو گئیں جبکہ وہ اندر ے خا نف ہو چکی تھی کیونکہ اس کی آئی زندگی کی ناؤ دول رہی تھی۔بالکل کم صم ہو گئی تھی۔ جب گاڑی گھر كے كياہے اندر واخل ہوئى تب چونكنے كے ساتھوہ بريشان مو گئ-

"المالي محصال كر المحصالات «ارے اسلے حزہ کو تو گذیبوز سناؤ - کتناخوش ہو گا ." ماناتے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تو تا روا ۔ خود کو انتہائی ہے بس محسوس

بندشعاع قروری 2016 2052

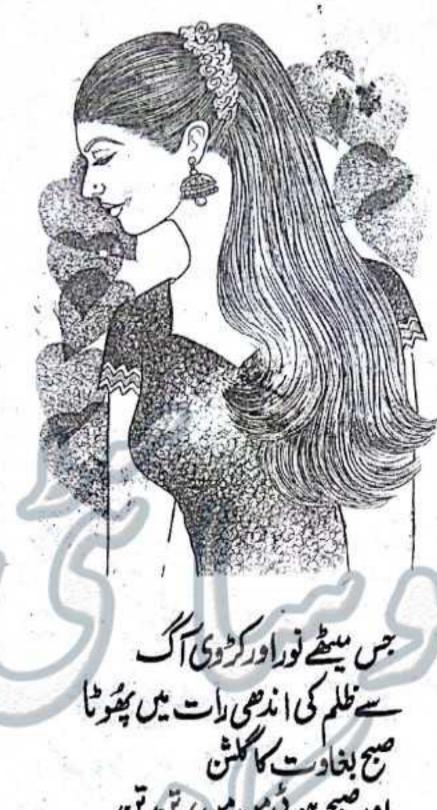

يوم كشمير برآزادى كے متوالول كے نام ،

يہ کون خی پی جن کے لہوکی اشرفيال، چين چين وصرتی کے بیہم پیاسے كشكول مين وصلتي جاتي بين كشكول كوعمرتى جاتى بين يه كون بوال بي ارض بخم يهلكولك جن کے جیمول کی مجر لورجواني كاكتدن یوں خاک میں ریزہ ریزہ سے يول كوجه كوجه جمراس اے ارض بحم ، اے ارض بحم كيول نوج كي سنس بنس يهديك د ال المحول نے اچینے میلم ان ہونٹول نے اپسنے مرجان ان ہاتوں کی بے کل چاندی كس كام آئى، كس يا تقديكى ؟ الے پوتھے وللے پردیسی!

اور صبح ہوئی من من من تن تن ال جسمول كا جاندي سونا ال چرول کے نیلم، مرمان مك مك ميك ممك رفيثال رخيثال بودكهنا ياسع يردبيي ياس آئے ديکھے جي محمر يرزيست كى دافى كالحفوم یرامن کی دلوی کا کمنگن!"

ابنارشعاع فرورى 2016 203

**Geoffon** 

لے نورس موتی میں

یں آرزوئے جاں تکھوں یا مان آرزو تو ہی بتادیے نازسے ایمان آرزو

آنسونسک دہد ہی تعتودی بن کے پیول ثاداب ہور ہا ہے گلستان آرزو

ایمان وجاں نشارتیری اک نسگاہ پر در میان آدنوہے تو ایمان آددو

اک وہ کرارزوؤل پر بینے بیں عمر پھر اک ہم کریں ابھی سے پیشمان آرزو

دل پی نشاط دفت کی دُمندلی می یادیسے یا شمع وصس سبعے نترِ وامان اُدنو

اخت رکو زندگی کا معرومانیس دیا مبسسے کٹا چکے سروسامان آمذو اخترشیانی ر بری دیریک را بوآج میرے پاس بڑی دیرتک را و میسراع شناس بڑی دیرتک رہا

چېرے په اپنے ہجرکی اک دُمعول بھی عیاں یہ درد محبر کورانسس بڑی دیرتک رہا

دہ معتبرجہاں بیں اس طرح سسے ہوا اس پرمیرالیاس بڑی دیر تک میا

اخبارین نمایال متی شب نون کی خر میمرخون اور بهراس بری دیرتک دیا

ڈالاگیا مفاولیں کے محن کو قیدیں ہرشخص ہی اُواس بڑی دیرتک رہا

محبولانہیں بیں اسے بچھڑنے کامادش بومیرے آس باس بڑی دیر تک دیا ماہرمعروف ماہرمعروف







نمبر کس نام ہے ہیوی نے اپنے نمبر ہے جب کال ملائی تواسکرین پر لکھا ہوا تھا" پاگل کی بچی" فاکمہ سہیل۔ کراچی

فریرہ نےنسیمسے کما "میری سمجھ میں نہیں آتا

کہ تم نے کیاسوچ کران صاحب سے شادی گافیصلہ کیا ہے وہ تو تہمارے مقابلے میں بری عمر کے ہیں۔ ان

كُ منه ميس وانت تك نميس إوروه منتج بشي بين-"

"بہ تو کوئی عیب کی بات شیں ہے۔" نسیمہ نے بے پروائی سے کہا۔" وہ تو پیدائش کے وقت بھی ایسے

زينب خان الامور

وفاع

مقدے کی ساعت آخری مراحل میں تھی۔ ملزم
نے مطالبہ کردیا کہ وہ اپنے وکیل صفائی کی کار کردگ
سے مطائب نہیں ہے 'اس لیے آسے وکیل تبدیل
کرنے کاموقع دیا جائے بچے صاحب ہوئے۔
"پولیس نے تہمیں ڈاکاڈالتے ہوئے رنگے ہاتھوں
کیٹا ہے۔ دکان دار نے بھی تہمیں پیچان لیا ہے'
زیورات بھی تہمارے قبضے سے ہر آمد ہوئے ہیں 'اس
کے علاوہ 'تم آٹھ مرتبہ کے سزایافتہ ہو 'تہمارے خیال
میں اب کوئی دو سرا وکیل تہمارے دفاع میں کیا کمہ

ملزم نے جواب دیا۔ "میمی تومیں جاننا جاہتا ہوں۔" "سیمی تومیں جاننا جاہتا ہوں۔"

يسرىٰ قريش- چکوال

شروعات بیوی: آپ بهت بھو کے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی بیو قوف بنا سکتا ہے۔ شوہر: شروع تو تمہارے ابانے ہی کیاتھا۔ علیشعہ بیک۔ کراچی

اظهار بمدردي

ایک صاحب کوچ میں سوار ہوتے تو کنڈیکٹرنے ہمدردانہ کہ میں پوچھا۔ "سراکل آپ ۔ کوچ سے اتر نے کے بعد خبریت سے گھر پہنچ گئے تھے نا؟""ہاں مگرتم یہ کوں پوچھ رہے ہو؟"ان صاحب نے جبرت سے کہا۔

"وہ دراصل بات یہ ہے کہ کل ایک مسافر کوچ میں سوار ہوا تو آپ اسے اپنی سیٹ وینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں صرف کھڑے ہوئے اس وقت کوچ میں صرف آپ دو ہی مسافر تھے باتی سب سیٹیں خالی پڑی تھیں۔ "کنڈیکٹرنے آہستہ ہے۔ جواب دیا۔

آگی

بیوی نے شوہر کا موبائل دیکھا تو فون بک میں اوکیوں کے نمبر کچھاس طرح سے محفوظ تھے۔ پڑوین کی بچی ننگی بچی

پرانی بجی سامنےوالی بچی اوبروالی بچی

ماج وال بی است. مدد مکھ کربیوی خوش ہو گئی اور دیکھنے کے لیے کہ میرا

المناسطعاع فرورى 2016 205



آ خرمیں چلتے چلتے اس نے مربضہ سے کہا۔ ''آپ سے کل آپریش تھیٹر میں ملاقات ہوگ' آپ کوئی سوال پوچھنا جاہتی ہیں؟'' ''میں کس چیز کے پلیے دے رہی ہوں۔ شادی کے یا ٹیوشن کے؟'' رائیل ابرو۔ لا ژکانہ

پہلی بار عابد کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔اس روزاس کی بیوی نے اسے رفتر فون کر کے بتایا تھا کہ آج وہ پہلی بار کھانا تیار کرے گی ملین جب عابد گھر پہنچاتواس کی بیوی پچھ

یار ترہے کا میں جیٹی بھی۔ اس کے کپڑے ہاتھ بایوسی کے عالم میں جیٹی بھی۔ اس کے کپڑے ہاتھ ورچرہ مرچ مسالوں اور چکنائی میں کتھڑے ہوئے

تضے مردہ سے کہتے ہیں اس نے بتایا کہ کھانے ہیں سلاداور چننی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دولیکن تم نے تو بتایا تھا کہ ثم دو تین ڈشیں تیار کروگ اور گھر میں تمام سوداسلف موجود تھا؟"عابد نے

رت سے پوچھا۔

ُ''ہاں۔ ڈشیں تو میں نے تقریبا″ تیار کر ہی لی مں۔"ہوی نے الیا۔

"لین جب میں گوشت بھون رہی تھی تو ہو ٹیول میں آگ لگ گئے۔ آگ بجھانے کے لیے میں نے انہیں چکن کے تورے میں ڈیو دیا لیکن قورمہ سویٹ وش میں گر گیااور سویٹ وش کا باؤل فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔اس دوران چو لیے کی آگ بھی بری طرح بھڑک انھی۔ اس جھانے کے لیے بچھے اس پر رائحۃ ڈالنا مول "

ابھی بیوی کی داستان غم جاری تھی کہ عابد ہاتھ شماکربولا۔

''تھیک ہے۔۔ ٹھیک ہے۔۔ میں سلاد اور چٹنی کھا کربی گزارا کرلوں گا۔''

مريم ... شريف آباد

قیمت گائب:اسٹائی کی قیمت کیا ہے؟ دکان دار:"چالیس روپے میں توجوتے کے دوجوڑے گائب:چالیس روپے میں توجوتے کے دوجوڑے آجاتے ہیں۔" وکان دار: گرجناب جوتے آپ گلے میں نہیں

عائشه ملك خانيوال

انقام شادی کیانچویں سالگرہ پر بیوی نے اپنے شوہرے ما۔

''ورہے میں جو برطاسا مرغاموجودہے۔اسے نکال کر ذکے کردو آگرہ شادی کی سالگرہ کی خوشی میں اچھے کھانے پکائے جا سیس۔'' پکائے جا سیس۔''

شوہرنے سخت کیجیس کہا۔"پانچ سال پہلے جو کام ہوا تھا'اس کا انتقام تم اس بے چارے مرنے سے کیوں لیناچاہتی ہو؟"

متنازطارق-حيدر آباد

شررطالب علم نے استاد ہے استفسار کیا۔ "جناب عالی! عورت کی کشش اور نشن کی کشش میں کیا فرق ہے؟"" کچھ زیادہ نہیں" استاد نے بردی سنجیدگی ہے کہا۔

"دونوں ہی آدمی کو خاک میں ملادی ہیں۔" آرم فاطمہ۔ تھٹھہ

ایک ڈاکٹرائی مربضہ کاذہن اس کے شروع ہونے والے آپریشن سے ہٹانے کے لیے اس سے منگائی پر گفتگو کررہا تھا۔ وہ بتارہا تھا کہ اس کی بٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے بیٹے کا میڈیکل کالج میں داخل ہوا ہے تواس پر کتنامالی ہوجھ بردھ گیا ہے۔

المار شعاع فرورى 2016 و201



چھا حمی*ش یوں ہی دو*ذوش ا چی کلی بنیں اس درجہ سٹیٹا سائی میں إعداعتول معملة بولة تفك ماتا بول

بارسه دنیامی رہوعم دوہ یا شاورہو المدكرك بالوالكريبت باوربو ن پر دورس به به ده آتش فالد المفاحل مجف لكتاب ماس المين

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





دسول الدصلى الدعليه وسم فرمايا ،
حضرت مبدالة بن مباس دخى الدعة سعدوابت
حضرت مبلى الدعليه وسلم في ايك وى كا عادت
فرمائى تواس سے دچا۔
فرمائى تواس سے دچا۔
اس فى كما ي كونى كو جى جاستا ہے ہوں الدعليہ وسلم فرمايا " بنس كے باس
گند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔
گند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔
کند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔
کند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔
کند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔
کند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔
کند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔
کند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔
کند كى دوق ہو،ا پہنے جائى كہ بال بھیج دیے ہو ۔

بازارتی مجاوزات معنرت می کرم الله وجهدایک دن بازادسے گزدے دیمهاکدتوک اپنی بگرچودکرا کے بردھ کے ہیں ۔ بوسلے ۔ بوسلے ۔ بوسلے کی طرح میں جونوک آج آسے بردھ کے اور ومکل اس کو چود ویں ہے دومکل اس کو چود ویں ہے (کنٹرالعمل ۔ جلد 3 ۔ معنی 178)

اقوال صنت علی ا م نفرگی اس کے لیے دکرادوجی کے لیے تم ذندہ ہوبکدندگی اس کے لیے گزادوجو تمہادی وجے دندہ سے ۔ مر حفرت علی انسے ہوجا کیا انسان سب براک ہنتا ہے وہ بی نے درایا ۔ جب وہ اپیضا ب کو دومروں سے ابھی سیمنے کئے ؟ مر یو محض اپنے برکام کو بندکر تاہے اس کی مقل

یں نقص آ جا تاہے۔ ریمے بخوص آدی پر تعجیب ہوتاہہ جوزندگی تو مفلسوں کی طرح گڑا دیاہے گراخرت بیں صاب مال دادول، والا دیتاہے۔ ستیرہ نوباسجاد کہ داڑیکا

۵۰ کوک سے پہلے کھا تا مکروہ ہی ہے اور دوم ۵۰ کول نے میں میب نزائالو، تالیت ہوت کھاؤ۔ ۵۰ روم مان خود آجائے اس کے لیے نکاف نزکرواوں جن کو خود المالی کے لیے نکاف میں کوئی نزکروں ۵۰ میل کے امار میروز کرفریب تراوکوں کی مزان بری ۵۰ میروان کو امترالا کراڈ کراڈ رومت پر بہنچا

ر مبان کے ایک کما نار کھنے سے پہلے ا، ل وحیال کا مغترن کال ہو۔

حکایت معادی ،
ابک درویش مادی مات عبادت کرتاره میج موئی تو دُوامانگی لیکن عنیب سے آوادا کی کا تیری دُوا تبول د ہوگ و دُوامانگی لیکن عنیب سے آوادا کی کا تیری دُوا تبول د ہوگ رفتان کا تیری دُوا د میں معروف دیا ور میرم ادت بی معروف دیا ور میرم کے دفت بجردُ عامان کھنے کہا۔ اس کے ایک مر بر

مسیح کے وقت بھردَ عاما تھنے کسگا۔ اس کے ایکسے مرتبر کو یہ باہت معلوم ہوگئ متی کہ اس کی دُعادد ہوگئ ہے۔ وہ درعایش کوعبادت میں معروف دیکھ کر ہولا۔

" بب آپ کومعلی ہوگیا ہے کہ آپ کی دُعاقبول ر ہوگی توکیوں مشعنت اکھا تے چیں ہ " مددیش کی انکیوں سے آکسوںعاں ہو تھے جھا " توکھک

المندشعاع فرورى 2016 201

کہنا ہے لیکن میں کیاکروں کاس وروانسے کے سواکوئی الادروازہ بھی تو ہنیں ہے "

شیخ سعدی گے آس مکایت کے ذریعے یہ باست بنائی ہے کہ اللہ کے سواکوئی ماجست دوا بہیں اودعقل مند آدمی برمالست میں جاسے دما قبول ہویا بہیں ، اللہ سے بھی مانگستا ہے۔

كفيحت،

، جس پرنیسوست افرر کرسد، وه جال که میرا دل ابمان سے خالی ہے۔ (حضرت ابو بکرمیدیق مع)

(مفرت الوظرها يي المالي ال المراكب توسيدي نصوت المهاء . (مفرت على المالي الم

(حفرت علیم) کومتنی چاہے تھے لیبوت کررمبٹی کی سیاہ ممبی دھونے سے دُوں نہیں ہوتی ۔

( چیخ سعدی ) مسی کوایسے فعل سے جو فود تیری فات بی ہے ، منع نہ کر حبب تک کہ تو تو واس کو ترک نہ کر دہے۔ دہے۔

ویے۔ م مبادک بیں وہ لوگ جن کے ہاکی نقیمت کرنے کے نیے الغاظ جیس اعمال ہوتے ہیں ۔ (فیان فودی)

مذوا ناصر اتعنى ناصر كراجي

ودولیش کی دُعا، بیان کیاجا تاہے کہ ذِمانے کاستایا ایک دوائی ایک امیر کے دروادہ نے درگیاا ودصدالسگائی ۔ بیامیر بہت کنوں اودمنزود تفار ددویش کی صداس کا می سفاسے جرات کی مجرجوکیاں دہی ۔ اس امیر کے مہلتے میں ایک عزیب نابینا خن رہتا تفاحدویش امیری دُنود می سے مایوں وُ ٹالونا پنا

نه استاپنامهان بنائیاا ود و کیرمیترتما و دو پش کررا من دکو دیا رسامتد اخلاق اود مروت کی الول است استان کا دل خوش کیا ۔

درولیش اس کے حسُ سلوک سے بہت مسرور ہوا۔ این اُمٹاکراس کی چنرونلاح کے لیے دُعا مانگی اور مخصرت موکدا۔

دخصت ہوگیا۔ نابينا تنفس فيدرويش كيسائق بداجا سلوك لالح كي وجرسيه بين بكرترس كماكركيا مخارايك وتت کاکھا تاکھلادیناکوٹی ایسی بڑی باست بھی دیمتی ۔ لیکن الله كواس كى يدينكى بسندائي واس كوحق يس ودوليق کی دُما تبول ہوگئی۔ اس کی آ مکھوں سے پانی کے چند تطرید میکے اولاس کی ا ندھی آ جیس دوشن ہولینں -وَوَل كويه باست معلوم ہوئی توسیب حیران ہوئے اورددا ديريس وروليش كى كامت كاسار في شهر یں چرما ہوگیا۔ برحبراس منوس اودمعزود امیرنے سى توصرت اعترملتے ہوئے کہا۔ م السوس به شابساد مراضا بونا بينا كم حال بين میس کیا۔ بہ دولت تومیرے کیے بھی ہواسے مل کئی !! ہمسائے نے بات سی توکھا۔ ه يه شابها دين كن طرح مل مكتا معا يو ونعي ہوہے کی طرح وانت تکوسے ہوئے ہے ؟ شخ معدی شیناس مکابت بی بربان کیاہے كدانسان كوبمروقت يجلائي يرآماوه دميثا ماسير س مزجلے کے اور کس پڑکے میں الڈکی دخست اس کے درواند براجل الاسكاري ورست د بواتو وه فيق ياب نه بوسي كار

مروری بریان اس بات سے معلی ہوسکتا ہے کام کس چیدزکود کیوکر فوش ہوستہ ہو۔ م اگریہ بے تعلے ہوستہ ایک نفرت یا بری زبان سے تشکے ہوئے ایک لفظ نے میرے دوست یا دفمن کے حل کو تسکین بھٹی تومیر سے کے بیوئیا بم یا دفمن کے حل کو تسکین بھٹی تومیر سے کے بیوئیا بم کی تمام نعمتوں سے افغال ہے۔ (مشہود انگریزی شاع ملکای) سعدہ بنول ملکای)

> و لھے <u>و کھے ؟</u> الدِّتعانی مس کواینا آپ یا دولا تا یا بتاہے اسے

الله المعد فعل عود 2016 (عرب 16) والم

دکوماالیکڑک ٹاک دیے کراپئی جانب متوتہ کر لیتلہے۔ دکھری بھی سے ملک کرانسان دومروں کے سیے نرم پڑجا تا ہے تھراس سے نیکسا عمال خود بخود اور برخولتی مرزد بھے تھتے ہیں ۔ تکھ تو دومانیت کی میٹرمی ہے اس پرمبابروشاکر ہی چڑھ سکتا ہے۔ ریانو قدسیہ) ماکشہ انصاری رعید آیا و

<u>درشة</u>،

بم کمی سے دستہ بوڑتے ہیں تواس کی رہ کوئی وجہ مزود ہوتی سہے مگربعدیں وہ وجہ ختم ہوجاتی ہے اور مرف دسٹ نہ رہ جا تاہیے ۔ محیراتوشین مسٹڈی بہاؤالدین

<u>قورمهاگ</u>، قىمىت كى مگرست ، جىگۇسے اور مقدمہ باذي سے بسمدرسيانسىكە پرلوس سے ، فيبہت كريے اود تعنق سے ، فحش ناولوں اولى سے ، نىڈ باذول سے ،

بہت میں ہیں ہے اور دیسان ہے ہمامیں ملدی کوسے اور فقیان نہ اُنٹے کے رہمت اور استقال کوفعار بنلتے اور مراد کوتہ ہینے ہود تول کی محبت ہی ہیمنے اور دسوان ہو، دو سروں کے میکویے میں بوسے اور معبرا فت ہیں نہیںے ، ونیاسے دل لگائے اور ہشیان نہ ہو، ذیادہ با ہیں کرسے اور کوفت نہ اُکھا کے۔

آئی ہے، محنت ودیانت اودکغابت شعادی سے دولت ہے اوئی کہنے سے برنعیبی ، فعول فرچی سے مغلی ، برنول کی محبت بی بیٹے ہے حقل ، جببت کرنے اور برنول کی محبت بی بیٹے ہے حقل ، جببت کرنے اور

شنے سے بھادی ،معیست وتکلیف پی مبرکسنے اورمشکوہ رکرنے سے دامیت ، پہنم پوہ اوروقت معمال نامی کھلنے سے بربادی ۔

ظاہرمیت کر، کمی کاعیب، ول کا بھید، سنرکرسنے کی سمت، ابی تجادیت کا نا نگرہ اور نعقبان ا مامنت کی باست، پوری طافت، زیادہ صرورت م میسی سحرر ہری ہجد بایش یا در کھنے کی ،

بایس باور حصنے ہی ' د، کمی بڑی چرز کے حاصل ہوجائے ہے۔ مجلا نز دیں تھو کہ جہاں شوئی کی مزودت ہوتی ہے

و إلى تلواد كام بنين أتى -و، تجريرانسان كوفلط ينصل سع بجا تلب مكر تجرير فلط ينصل سع بى مامل بوتا ہے -

و، كوسشش يكي جن كرمانة عركزاد في كاسودا طركرنا بوان سعدل ملين يار تملين، ذبن منرود خلته بول -مماره دفيق - قاصل بود

روزار حب مورج طلوع ہوتاہے توکہتا ہے اگر کوئی اچھا کا م کر تاسیے توکہ لوکیونکہ آئے کے بعد میں کھی بھی پلٹ کرنیں آؤل گا۔ مدیری دون مہک ۔ برنالی

نل<u>از نظره</u>

اکس شخص کی ملبادی کھوگئی تواس کے ول میں شک بیٹ گیا کہ کہاڑی پروس کے بیٹے نے چرائی ہے۔ اس نے ایس کی جال کا بغورجائزہ لیا تواس کی جال بالگل ہوروں کسی تھی۔ اس نے لڑکے کے چہر ہے کے تا ترات دیکھے۔ وہ بھی بالکل چوروں جیسا تھا۔ مدعا یہ کہ لڑکے کی سال کی مرکات وسکنات ہور ہوئے کی چفلی کھائی تھیں۔ مرکات وسکنات ہور ہوئے کی چفلی کھائی تھیں۔ مرکات وسکنات ہور ہوئے کی چفلی کھائی تھیں۔ مرکات وسکنات ہور ہوئے کی جفلی کھائی تھیں۔ مرکات میں مصومیت نظرانے تھی۔

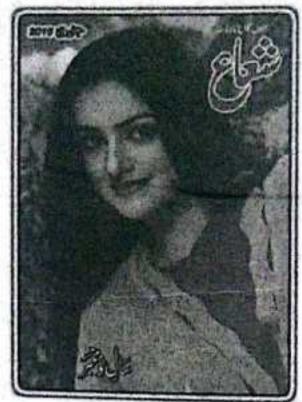



خط بھوانے کے لیے پا ماہنامہ شعاع ۔37 - از دوبازار، کراچی۔

Email: shuaa@khawateendigest.com

دلچیپ تھے۔ مهناز بوسف کا تیسرے سوال کا جواب ولچیپ تھا۔ جب تجھ ہے نا آجو ڑا ہے کہ بارے میں میرا خیال ہے کہ بمن "ن ف" سے معذرت کے ساتھ کہ ان کے ساتھ کوئی اتا بھی ظلم نہیں ہو اور نہ ہارے معاشرے میں کیا کیا نہیں ہو تا۔اُن کے شوہران کے ساتھ تھے۔ساس مندوں کوان کے ساتھ کوئی ذاتی عناد نہیں تھا۔ بھی 'مجھے تو میں لگا کہ انہوں نے اپنی خود ساختہ مظلومیت کو بہت بردھا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ میری دو مسٹرز بھی اس طرح بہت بڑے جوائث قیملی سٹم کا حصہ ہیں۔ ہمارا بھی جوائنٹ فیملی سٹم ہے۔ جس میں میرے دو بھائیوں کے خاندان اور ہماری قیملی رہتی ہے۔معمولی شکایات توپیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ باقی اللہ کا شکرہے سے سب تو زندگی کا حصہ

کو خاک تشین بردها تو دل نے گواہی دی کہ محفل تو شفق

آپ کے خط اور ان کے جوابات کے ساتھ الله تعالى آب كومم كو صحيت وسلامتى كى بهترين حالت ميل ركھے۔ آمين يهلا خط بنگله صدر كو كيره ضلع اوكاره سے فاطمه اور

فديجه كام كالصق بي-وهم وها وهم وهم وهم منسي نهيس جناب بيه وهول كي نہیں بلکہ ہمارے دل کی آوازہے۔جو3جنوری کورات7۔ بج میری سسٹرخد بجہ کے انکشاف پر نکلی تھی۔ انکشاف نهيں بلکہ بريڪنڪ نيوزاوروہ پير تھی کہ اس دفعہ خط لکھ دو عیں بوسٹ کرو آؤل گی- دراصل بات کچھ یہ ہے کہ مابدولت پر توکب ہے بازار میں "لورلور" (اکیلے) پھرنے پر یابندی عائد ہو چکی ہے۔ تو پھر سارے 'مغیر قانونی''کام كوانے كے ليے فديجہ كے۔ "تركے"كرنے راتے ہیں۔ اب جلدی خط پوسٹ کروانے کے لیے بستر بھٹی خود

بچھانے یوس کے (کیونکہ یہ کام خدیجہ کے ذمہ ہے) چلو کوئی

بات نہیں ضرورت کے وقت تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا

ہے۔وہ تو پھرمیری کوٹ سے سٹر ہے۔ یماں پر ایک گزارش کرنی تھی کچھ ریڈر سسٹرز کو شکایت ہوتی ہے کہ رومانس کم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ رسالے وغیرہ ٹرل کلاس کھرانوں میں ہی زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور ابھی تک بہت سے والدین رسالے پڑھنے پر معترض ہیں۔میرے گھرییں بھی یہی چویش ہے۔ہم ابھی تک پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کیبل نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک ڈراھے میں روما نگی سین تھا۔ بھائی نے چینل بدل دیا۔ آگر جمیں رومانس دیکھنا ہو تو میڈیا کم نہیں ہے۔ ہم صاف ستھرا ادب چاہتے ہیں۔ جو کچھ در کے لیے مینش ریلیز کرسکے۔اگلاناول سمیراحمید کا

ایمل رضا اور سمیرا حمید کے لکھنے کا انداز ایک جیسا ے-(میرے نزدیک) پر اس دفعہ ایسل کا افسانہ کچھ متاثر ہے۔ (میرے رزدیک) پر اس دفعہ ایسل کا انسانہ ہو تھا سام ہے۔ نہ کرسکا۔ (معذرت) صدف آصف کمی کمانی کافی ڈفرنٹ میں اپنی طرف سے خط مکمل کرچکی تھی مگرجب رات منی- ویلڈن صدف آصف جی- سروے کے سوالات

ابنار شعاع قرورى 2016 177

Negffon

وہ سبق کتابوں میں درج تھاہی نہیں جو سکھایا ہمیں زمانے نے!!!

اب آتے ہیں رسالے کی طرف سروے بہت اچھارہا' مختلف خیال کے لوگوں کی رائے جان کر اچھالگا'حرا قریشی لفظوں کے ذریعے جیران کر رہی ہیں واہ واہ بہت خوب نوال افضل آپ نے اتنا مختفر کیوں لکھا؟ آمنہ ولید مهناز یوسف' ملائکہ کوٹر سب کوپڑھ کراچھالگا۔ برد بحنگ نیوز بہت مختلف سب کی تھیں۔

رابعہ الغم نیوز اینکر کو پڑھا۔ شاہین رشید کے سوال بہت خوب پہا تہیں لوگوں کی زندگیاں تعیس بک 'انٹرنیٹ پری ختم جاری ہیں۔ ہرچیز کا مثبت پہلوہ و تاہے مگرپاکستانی عوام کچھ زیادہ ہی اس کے نشتے میں کم ہے یہ بچے معلومات ملتی ہیں پر صرف باتوں 'دوستی پر ٹائم ویسٹ کرناہی ہے ایک ط ح ا

وجب بچھ سے نا آجوڑا (ب'ف کراچی ''ج آپ کی باتیں پڑھ کر حقیقت کا اور اک ہوا' واقعی زندگی پھولوں کی باتیں پڑھ کر حقیقت کا اور اک ہوا' واقعی زندگی پھولوں کی بیج نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ای سے بولا کہ آپ بچھے بنائیں 'آپ کے لیے لکھتی ہوں۔ اس سلسلے میں 'ای ہاتھ نہیں آرہیں بس بنستی ہیں۔ آج تو میں نے اتنا دکھ بھرے لیج میں کماکہ میری خودگی ہوگئی ہوتی تو آج آپ کی منتیں ترکے نہ کررہی ہوتی۔ اب ای کا قبقہہ شان وار اور مزے کر ہے۔ ہاہا۔ امیر پر دنیا قائم۔ میری ای بھی تو تا تیں گی۔ صر آزما انتظار۔

ہاری ای اور بردے بھائی نے ہمارے کے بہت محنت
کی ہے۔ اور آج ہم سب بہن بھائی تعلیم یافتہ ہیں۔ اوھر
لڑکوں کو پہلے پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ ہمیں دیکھتے
ہوئے بہت ساری فید ملیاں پڑھنے لگیں۔ پروردگار کا
کرم کہ جینے کا طریقہ سکھایا اور مزید سکھنے کی خواہش۔
میں PHD کرنے کے لیے اپریل میں باہر جارہی ہوں۔
پلیز میرے لیے دعا تیجے گا۔ شعاع 'خوا تین کرن سے بہت
پلیز میرے لیے دعا تیجے گا۔ شعاع 'خوا تین کرن سے بہت
پلیز میرے لیے دعا تیجے گا۔ شعاع 'خوا تین کرن سے بہت
کچھ سکھا سلسلے وار ناول پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا
ہے شروع کیا اور ابھی ختم مزا نہیں آتا۔ (محبت ابر

افتار نے لوٹ لی ہے۔ زبردست 'امیزنگ 'میں حسیٰ کی موت پر منال کے ساتھ روئی ہوں۔ میرا تکبیہ میرے ان آنسووں کا گواہ ہے۔ ویسے آگر حسیٰ نہ مرباتو بھی کمانی میں آئیس حقیٰ رہ جانی تھی۔ ویلڈن شغق جی۔ فراز اینڈ میں کمال سے نبک پڑا۔ پھر بھی یہ اس کی اعلا ظرفی تھی کہ زارا کے ساتھ کھڑا ہوا بٹ آگر وہ حسیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کی جگہ دکھایا جا آتو پھر زیادہ بمتر تھا۔ اچھا اب میں ایک تحف کے ساتھ اجازک تازک کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ یہ تحفہ جو کہ ایک ول کی صورت میں ہے۔ میری بمن خدیجہ کے نازک نازک ہاتھوں کا کمال ہے۔ اور اس نے ضروری تاکید کی ہے کہ اسے ریڈی میڈنہ سمجھا جائے۔ یہ ول دنیا میں ہراس انسان سے سری میں ہراس انسان سے دیگری ہے۔ اور اس نے ضروری تاکید کی ہے کہ اسے دیڈی میڈنہ سمجھا جائے۔ یہ ول دنیا میں ہراس انسان سے دیگری ہے۔

ے بیاری فاطمہ! سدا خوش رہواور خدیجہ کو ہماری طرف سے بہت بہت بیار۔ خدیجہ کی ہنرمندی کا شاہکار'خدیجہ آپ کا ول تو سیدھا ہمارے ول میں اثر گیا۔ بہت خوب صورت' بہت شاندار۔ فاطمہ نے تو صرف خط لکھا ہے آپ نے تو ابنا سونے جیسا دل ہی ہمیں دے دیا ہے۔ شکریہ۔اور بھی فاطمہ! بوراشعاع پڑھ کر بھرہ کرناتھانا۔ یہ شکریہ۔اور بھی فاطمہ! بوراشعاع پڑھ کر بھرہ کرناتھانا۔ یہ تشکریہ۔اور بھی فاطمہ! بوراشعاع پڑھ کر بھرہ کرناتھانا۔ یہ تو آپ نے عقل مندی کی کہ روئیں نہیں۔ آنسو بہت تو آپ نے عقل مندی کی کہ روئیں نہیں۔ آنسو بہت

قیمتی ہوتے ہیں انہیں خوامخواہ لٹانا فضول خرجی ہے۔ اور پیرتو آپ نے ہتایا ہی نہیں کہ آپ پر بابندی کیوں لگ گئی ہے؟

سیدہ نبت زہرائے کروڑیکاے لکھاہے

اتے سال گزر گئے جرت کی انتہا ہوتی ہے کہ وقت

کیوں اتن تیزی اور جلدی ہے گزر آ ہے۔ پہلی شعاع کو

روھتے بہت کچھیاد آرہا ہے آپ نے اتنے اچھے انداز میں

ٹکھاکہ ''ایک عمر گزار کربھی اس کی حقیقت نہیں کھلی۔

گزری زندگی کا ہرایک لمحہ میرے دل ودماغ کو جھنجو ژرہا

ہے کہ آخر میں نے کیا تو کیا ج بیہ سوال ہے چین کردہا

ہے۔ انسان اپنی طرف ہے بہت کوشش کرنا ہے پھربھی

نجانے کتنے دکھ اور پچھتاوے رہ جاتے ہیں کہ کاش اس

ہے بہتر کرتے بہر حال جو گزرگیاوہ گزرگیا۔

ابندشعاع فرورى 2016 ي 24 و



منی آرڈر کرد**یں۔** خواتين والمجسن37 اردوبازار كراجي كتاب منگوانے كا طريقه بھي ہي ہے۔ آپ كتاب كى قیمت اس ایژریس پر منی آر ڈر کردیں۔ مکتبہ عمران ڈانجسٹ۔37 اردوباز ار کراچی۔ نوال گوندل نے صوفی شی سے لکھاہے

جارے علاقے میں ان دنوں بہت سردی ہے اور میں رِ ضائی میں دبک کر رسالہ پڑھ رہی ہوں۔جو مزہ ہاتھ میں بکو کر روضے کا ہے 'وہ لیپ ٹاپ پر پڑھنے میں کمال۔ "رقص مبل "تواب بہت ہی تھیک کیا۔ اللہ تعالی آبی کی بريشاني دور كرب ناول خاك نشين "وشفق افتخار" نے بہت اچھا لکھا۔ علی حسین بے جارے کو مروادیا عباس نے نام سے میہ کوئی نئی رائٹر لکیس۔ کیامہوش افتخار کی بہن ہیں۔انداز ملتا جلتا ہے۔اس پار ناولٹ دوہی تھے بلکہ ایک بی صدف آصف کا۔ کیوں کے دوسرا توسلسلے وارہے نا' مارا پیارا "میاه حاشیه"صدف کا بھی دل شیس تورثی -بهت انچھا لکھا انہوں نے اور ہاں سد مصباح علی کو کہنا تھا مرن میں تو ناول لکھ لکھ کر بہت جھنڈے گاڑ کیے ہیں۔ ہمیں افسانے پرہی رفظ دیتی ہیں۔

ح دیباری نوال!مصباح علی واقعی بهت اِچھالکھ رہی ہیں۔ ہم نے ان سے کہاہے شعاع کے لیے مکمل ناول لکھیں۔ انہوں نے شعاع کے لیے ایک طویل ناول لکھا ہے جو گئی اقساط پر مشتل ہے لیکن اس کی اشاعت کے لیے انتظار

کرنا پڑے گا۔ شفق افتخار ٹی مصنفہ ہیں ان کامہوش افتخار ے کوئی رشتہ تبیں ہے۔

سللى زبيرلامورے ككھتى بير

ٹائٹل ہیشہ کی طرح بہت خوب صورت تھا پھر حمد و تعمت بڑھ کے دل کو سرور حاصل ہوا۔ پیاری باتیں بڑھ کے بہت ی معلومات میں اضافہ ہوا۔ اِلعُم فیاض اور رابعہ م سے انٹرویو اچھا رہا۔ ''تم کو چاہ کے بھی''بہت اچھا تھا' راھ کے مزہ آیا۔"سیاہ حاشیہ" کی توبات ہی مت کریں 'ہر ے میں بہت خوب صورت کہائی ہوتی ہے۔افسانے تمام زبردست اور سبق آموز تنصه بعض او قات تویزھ کے کے بھی کچھ کمنا مشکل ہو تا ہے۔

كر مزاتيا)وري گذحرا بنول باقى كهانياں اور افسانے بھی ٹھیک لگے اب کے برس "بنت سحرمحبت کو اپنے لفظوں میں پرونے کا قربینہ رکھتی ہیں ان کا طرز اسلوب اور منظر کشی بت زبردست للى-در عمن (سركودها) آب كمال كم بي-ایک اچھی سی اسٹوری کے کرائٹری دونان؟ فرحت اثنتیاق منتظرین آپ کو پڑھنے کے لیے۔

رنگوں' تنلیوں' پھولوں اور ساون پر باتیں کرتی راحت جبیں اینے ہونے کا احساس دلائیں ناں۔

لبنی جدون حقیقت سے روشناس کروانے والی بهترین لکھاری بس آخر میں۔

بارش کے مفہوم کو سمجھو منھی منھی بوندوں سے مل کر اک دریا بن جاؤ موسم ہے آزادی کا ع، پاری نبت! آپ کے خط مختلف سلساول کے لیے آپ کا انتخاب ہیشہ ہی بہت اچھا ہو تاہے۔اس یار تو آپ کا خط ہمیں زیادہ ہی اچھالگا ہے۔ بھئی اتنی بڑی خوش خبری جوہ۔ایک چھوٹے سے شرکی بای پی ایج ڈی کرنے باہر جارہی ہے۔خوشی کی توبات ہے نا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کی ای اور برے بھائی واقعی قابل تحسین ہیں جنہوں نے آپ سب بھن بھائیوں کو اعلا تعلیم دلائی۔ تبعره حسب معمول بهت اچھاہے۔ فرحت اشتیاق' راحت جبیں ' در حمن اور کبنی جدون تک آپ کا پیغام ان سطور کے ذریعے پہنچارہے ہیں۔

آمنه ریاض چوہدری نے دو کھوبا مجرات سے لکھاہے سب ہے پہلے جلدی جلدی ''سیاہ حاضیہ ''پڑھی کیونکہ بيربهي تيار كرنا تھا۔ بينش پر بہت غصه آتا ہے مجھے۔اس ك بعد "أيك تقى مثال" برهي - مثال بالكل بالكل لاك ہے جو واثق پر غصہ اور شک کررہی ہے۔ پھراپی اور دوست مريم بث كي فيورث "ر في سل سل" پرهي- كماني سلوٹ۔ آئی آگر میں نے کوئی ناول منکوانا ہویا ڈائجسٹ لکوانا ہوتو میے لیے جیجوں؟

ابنار شعاع قرورى 2016 276

See for



قِار كين سے درخواست ہے كہ جب ہم كى كمانى پر كچھے نہ کہیں تو وہ خود ہی سمجھ جایا کریں کہ ہم دیگر قار ئین پر کوئی ظلم سیس کرنا جاہتے۔ آپ کو شعاع پند آیا یہ جان کے ہمیں بھی مزہ آیا۔

نمره باشمى كندياب سے لكھتى بيب

خواتین 'شعاع چھ سال ہے پڑھ رہی ہوں مگرخط پہلی بار لکھ رہی ہوں۔ پلیز تظرانداز حمیں کرنا ورنہ آپ کی ایک بہت بیاری معصوم ی قاری بہن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مجھے نک میم ہے کوئی نہیں بکار آ' تو آپ سے ر یکویٹ ہے کہ بلیز مجھے تک نیم سے بلائے گا۔ دیکھتے ہیں این نئ بمن مصیلے کیا نام نتخب کریں گی۔ آپ بیمیں چار بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بنن ہوں۔ شادی شدہ نہیں ہوں مر منگنی شدہ ہوں اور میری منگیتر میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ میرے تنھیال میں سے صرف میری ای کو بہت شوق ہے رسالے برجے کا وہ بارہ سال کی تھیں جب سے رسالے پڑھنا شروع کیااور سیب ہے اچھی بات یہ ہے کہ میرے نانا جی اور نانی ای نے بھی مخالفت سیس کی اِن کی ہارے دوھیال میں تو رسالے بڑھنے کا جنون ہے ، جے ر مجمو ہاتھ میں خواتین 'شعاع میرے ابواور بھائیوں کو بھی بہت شوق ہے۔ شعاع کے سب ہی سلسلے اچھے ہیں مگر "جب تجھ سے نا آبوزا ہے" میرا پندیدہ سلمہ ہے مگر افسوس میں اس میں شرکت کے قابل نہیں ہوں۔ان شاء الله الطلي سال اس من شركت كرول كي كيونكه الطليسال شادی متوقع ہے۔اصل میں ہمارے خاندان میں لڑ کیوں کی

کم عمری میں شادی کرنے کارواج ہے اور مجھے لگتاہے کہ اپنے پارے کھر اور کھروالوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ بيارب شعاع كاساته بهى چھوث جائے گا كيونكه مامول تو کوں کی نظر میں رسالے پڑھنا برا کام ہے۔وہ کہتے ہیں کہ اس سے دماغ خراب ہو آہ۔ اکثر میری بے عزتی بھی لدية بن اى دجه سے - اب ان كو كون سمجھائے كه لڑکیوں کی تربیت میں ماؤں کے بعد شعاع 'خواتین کا ہاتھ ہے۔ آخر میں شاہین رشید صاحبہ سے فرمائش ہے کہ فہد مصطفیٰ کا نٹرویوشائع کریں پلیز... ج - پیاری تمرو! آپ نے لکھاکہ خط شائع نہ ہوا تو دل شیشے

کی طرح کرچی کرچی ہوجائے گا' بھئی اتنی پھردل دنیا میں

کانچ کے دل کاکیا کام.... ؟ دِل کومضبوط بنائیں۔ پاری ترا آپ کی فرمائش ر آپ کو تمرنا ردیا ہے ویسے آپ کانام تو بہت پیارا ہے آپ کونک نیم کی کیا ضرورت ہے۔ ہونے والی سسرال کے خیالات جان کردل افسردہ ہوا لیکن آپ پریشان نہ ہوں اگر وہ ایک دفعہ ہمارے رسالے پڑھ لیں گئے توان کی رِائے بدل جائے گی اور پھروہ آپ کو خود شعاع لا کردیں گے۔ مگر آپ پہلے ان کا دِل جیتنے کی و شعاع لا کردیں گے۔ مگر آپ پہلے ان کا دِل جیتنے کی کوشش کریں' پھرا بی بات منوائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ شعاع پڑھ کروہ آپ کی عزِت اورِ قدر بھی کریں گے۔ شِامِنِ رشید تک آپ کی فرمائش پہنچائی جارہی ہے۔ عظمي شفق جرانواله سے لکھتی ہیں

سب ہے پہلے"سیاہ حاشیہ"پڑھاجو کہ پورے رسالے کی جان ہے۔ زبروست جارہا ہے۔ شفیق افتخار کا ناول متاثر کن نه تھا۔ ''ابررحمت''بس سوسوتھا۔مصباح علی کا انسانہ امیزنگ تھا ۔ صرف لکھنے پہ اتنی تذکیل۔ شازیہ جمالٍ كاافسانه عده تحرير تقي ايبيل رضا بلاشيه كمال را تنز یں مگراس دفعہ مزہ نہیں آیا۔ نمبرون افسانہ تسنیم شریف گاتھا۔ اس کمانی پہ تو پورا ناول ہونا چاہیے تھا۔ "ایک تھی مثال"بورنگ لکنے لگائے۔ صدف اصف کاناولٹ ویے تواحقی تحریر تھی لیکن ہیں سال کی اجیہ کاپرانے کپڑیے جمع کرنا پھران کی مرمت کرنا اور پھرغربیوں میں جاکے تقسیم كرنابالكل بمضم نه بهوا- "منا ما جو ژا ب "ميں حصد لينے والي بهن کابورانام کیوں مہیں ہو آ۔

ج - عظمى المرماه خط لكصفوال قارى بهنول كاخط يانج مجهماه موصول نہ ہو تو ہمیں تشویش ہونے لگتی ہے۔ دو تین

مهينوں کی غیرحاضری کوتوہم مصروفیت کاشاخسانہ قرار دیتے ہیں مگراب پتا چلا کہ بیر مصروفیت نہیں ناراضی ہے۔ بیاہے جاری ردی کی ٹوکری نے سخت احتجاج کیا ہے۔ اس کاکمناہے وہ ردی کی توکری ہے منی شیں جے یوں بدنام کیا جارہا ہے۔"جب جھے سے نا آجو ڑا" ہے میں بہنویں کا پورانام اس کیے شامل نہیں ہو تاکہ بسرحال اُنہیں ای گھر

آسیدارم نے لیرکراچی سے شرکت کی ہے الکھتی ہیں "جھے ہے نا آجو ڑاہے" پر پینچی۔ کراجی ہے ن ٹف کی آپ بیتی اچھی تھی۔ بیا نہیں بہنیں انٹاڈر ٹی کیوں ہیں جس

دن میرے حوصلے نے قلم کاساتھ دیا تومیں اپنے پورے نام کے ساتھ جلوہ گر ہوں گی۔ "خط آپ کے" میں ربعہ نسین (کراچی) کا خط پند بھی آیا مگرر سعیہ آپ شاید مصنفہ کی تحریر می روهتی میں مرف کرداروں پر غور نمیں کرتیں جیسے آپ بیش کو میچے (پرفید کٹ) کمید رہی میں اور بری اماں اور اُن کی اولاد کو غلط ' تو میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ بینش ایک احساس کمتری میں متلاخود غرض پر سالٹی ہے اور برہے ابا کو غلط گائیڈ کرکے تیمور 'ڈیزی اور طَيبه كوذان يزواتي ربي إراكر ربيعه جي آب كياتھ بھی کوئی خوامخواہ مقابلے بازی کرے گاتو آپ کیا کہیں گی۔ بال آپ نے یہ صحیح کما کہ تیمور کوبالکل بی ماورائی مخلوق د کھایا گیا ہے۔ بس کے حوالے سے بھی اور ماورا کے حوالے ہے بھی۔ میں توبہت عرصے کہ رہی ہوں کہ آگر نبیلہ کی کوئی سیریس مجبوری ہے تو پلیزاس کا اینڈ کیے بغیر ہی اے بند کردیں ورنہ نبیلہ کاامیج خراب ہورہاہے۔ ہی وجہ ہے کہ بچھے آپ کا رہیمہ کی تنقید کا جواب پیند نہیں آیا۔ آپ تو کم از کم بیہ نہیں کہیں۔ بیش کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ شازیہ جمال کا "محروی" بہت اچھا افسانہ تھا ایمل رضیا کی "مورج کے پار" ایک اچھی اور مفنرد اسٹوری تھی۔ ''تم کو جاہ کے "بس ٹھیک ہی تھی۔ کافی جگہ ير جھول رہ كيا - كيا سرفراز اتنا فارغ بندہ تھا كه سب كام وهندے چھوڑ کرائی مال کے ساتھ اسنے مہینے تنھیال میں ا پنا گوہر مقصود ڈھونڈ ما رہا' وہ بھی بھیس بدل کر۔ سے بات ہضم نہیں ہوتی۔ مصباح علی نے بہت اچھا افسانہ لکھا۔ واقعیٰ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسی سوچ کے حال ہیں۔ صائمه اكرام كاموسث فيورث "سياه حاشيه" پڑھا۔اس بار

آپ نے عدیدہ کو بچھ عجیب حرکتیں کرتے نہیں دکھایا مطلب ابھی اور یوانے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھا اور عدیدہ اس کے قدموں میں بچھنے کو تیار ہوئی۔ اس کا سامان بھی خود سیٹ کررہی ہے ' جبکہ عدیدہ ایک ریزرو پر سالٹی ہے۔ باتی تمام اسٹوری بھیشہ کی طرح سپرڈوپر رہی ' آپ نے اپنی تحریر کے ساتھ بھیشہ انصاف کیا ہے۔ میری بھانجی کی شادی ہے 'مصروفیت زیادہ لکھنے کی اجازت نہیں دے رہی' شادی ہے ' مصروفیت زیادہ لکھنے کی اجازت نہیں دے رہی' کیونکہ میرے میکے اور سسرال میں اگر ایک بیا اضافی بھی مل جائے تو بچھے طلب کرلیا جا باہے۔ اس بات سے اندازہ کالیں کہ ایک بیرگھرمیں اور ایک میکے میں ہے کہ جن بہن

کی بنی کی شادی ہے 'وہ ہوہ ہیں اور ای کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ شادی میں ہار ڈالنے ہیں یا گجرے پکڑانے ہیں ہے لئے کر بھائی پوچھتے ہیں کہ میٹھے میں گاجر کا حلوہ ہویا گلاب جامن۔ ایک بھائی دو سرے سے پوچھتا ہے کہ عاشی کو بتادیا کہ کھانے والے کی بگنگ کروا دی ہے تو دو سرے کا فون آیا ہے کہ باجی سارے معاملات مسیح جارہے ہیں نا۔ (پیارے ہے کہ باجی سارے معاملات مسیح جارہے ہیں نا۔ (پیارے میں عاشی کہتے ہیں۔) اللہ کا شکر ہے ان محبتوں کا۔

ارے آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں پانچ بہن بھائی میں بڑی نہیں ہوں۔ دو مجھ سے بڑے اور دو مجھ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں مرکبونکہ ان سب کو آپس میں ملائے رکھنے والی میں وہ کڑی ہوں جو سب کے لیے مضبوط سارا ہوں۔ صرف میکے میں یہ حال نہیں ہے۔ سسرال میں بھی الحمد لللہ یہ ہی حال ہے۔ کوئی بھی فرد ہو سب کو بہت محبت سے ماندھ کرر گھتی ہوں۔

باندھ کررھتی ہوں۔
ج ۔ پیاری آسیداللہ تعالیٰ آپ ہے محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ اس میں شک نہیں کہ جولوگ دو سرول کی خوشیوں' عمول میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کا خیال رکھتے ہیں' ان ہے آپ کو سسرال بھی قدر دان ملی ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو سسرال بھی قدر دان ملی ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو سسرال بھی قدر دان ملی ہے۔ بیش کے لیے ہم نے جو لکھا' اس کا مفہوم یہ نہیں بہت شکریہ ۔ شقید و تعریف مصنفین تک پہنچائی جاری ہے۔ بیش کے لیے ہم نے جو لکھا' اس کا مفہوم یہ نہیں کو ہے۔ بیش کے لیے ہم نے جو لکھا' اس کا مفہوم یہ نہیں کو بیش کر کے بیش کو بیش کر بیش کو ب

ہم احتیاط کے پیش نظر شائع نہیں کرتے ہیں ہیونکہ ہمارا مقصد کی کے گھریں آگ لگانایا کی تفخیک کرنا نہیں ہے' بلکہ گھروں کے ان مسائل کو سامنے لانا ہے جنہوں نے بہت ی لڑکوں کی زندگی کوعذاب بنار کھاہے۔ توسیہ نورنے کشن گڑھ بھاول گھرسے لکھاہے اس دفعہ شعاع اجانک 30 دسمبر کو مل گیا۔ غیر متوقع طور پر حالا نکہ 29 کوئی دکان والا کمہ رہا تھا کہ متوقع طور پر حالا نکہ 29 کوئی دکان والا کمہ رہا تھا کہ

كرنے والى قارئين جميں ابنا يورانام لکھ كر جيجتي ہيں ليكن

بنشین "سوسو تھی۔ حنی اور منال کی محبت چیزائی نہیں جو پندنہ آئی ہو۔ میں نے ایم اے اردواور رکھے تو غیراخلاقی بھی لگی۔ دوست کی ایم اے ایجو کیشن کیا ہوا ہے۔ کتابوں سے عشق ہے۔ تث وہ بھی نکاح کے بعد۔ پہلے کی بات ہوتی تو ایک لیے بچھ نہ ملے لیکن پڑھنے کے لیے کتاب مل تھی اور بالکل افسانوی طریقے ہے آخر میں جائے۔ میں اکھڑے ہوئے۔ خون جگروے کر بہرجال جیساری ثناء! آپ کی کتاب سے محبت توای ہے طاہر

ج ۔ پیاری ثناء! آپ کی کتاب ہے محبت تواس سے ظاہر ہے۔ ہے کہ آپ نے دو سبجیکنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے جان کر کہ آپ نے گاؤں میں رہنے ہوئے اعلاِ تعلیم حاصل کی۔

' شعاع کی پندیدگی کے لیے تدول سے شکریہ۔ عظمی اظہرخان نے کراچی سے شرکت کی ہے 'کلصق بین

اگر مکمل ناول کو صفحے کے ایک جانب لکھا جائے تو خاصے صفحات در کار ہوں گے ، تو کیا پھر بھی اس بنڈل کو ایک لفافے میں بھیجا جائے ؟ اصل میں میں نے بھی ایک ناول لکھا ہے اور بچھلے تین 'جار سال سے لکھا پڑا ہے میرے ہاں مگر میں بھیجنے کی ہمت شمیں کرپارہی۔ میرے ہاں مگر میں بھیجنے کی ہمت شمیں کرپارہی۔ آگر جے خطمی! آپ تو گراچی میں رہتی ہیں۔ آگر سے خبروانا چاہتی ہیں۔ آگر صفحات بہت زیادہ ہیں اور ڈاگ سے بھروانا چاہتی ہیں تو دو مفات بہت زیادہ ہیں اور ڈاگ سے بھروانا چاہتی ہیں تو دو مفات بہت زیادہ ہیں اور ڈاگ سے بھروانا چاہتی ہیں تو دو مفات بہت زیادہ ہیں اور ڈاگ سے بھروانا چاہتی ہیں تو دو مفات بہت زیادہ ہیں اور ڈاگ سے بھروانا چاہتی ہیں تو دو

عائشہ نے نیو مری (سوراس) سے شرکت کی ملکھتی بیں

جب ٹو کلاس میں تھی تو میری بردی بہن میری اردو کی ریڈانگ ٹھیک کروانے کے لیے ڈانجسٹ پر سوایا کرتی تھی' خوب مار مار کے 'بہر حال وہ مار بھی ہے کار نہ گئی' آج میں ایک ٹیجر ہوں' آپ کے اور میرے پیارے شہر کی' کراچی بونی در شی ہے ہو گاؤں میں ماسٹرز کیا اور اپنے ساتھ کے گاؤں میں ماسٹرز کیا اور اپنے ساتھ کے گاؤں میں ماسٹرز کیا اور اپنے ساتھ کے گاؤں میں ماسٹرز کیا در ایک ساتھ کے گاؤں میں ماسٹرز کیا در ایک ساتھ کے گاؤں میں ماسٹرز کیا در ایک ساتھ کے گاؤں میں کیے ہوں۔ ڈانجسٹ را کشرز میں کیا ہوں۔ ڈانجسٹ را کشرز

کااسلامک ٹرینڈ بہت بہترین لگا 'بہت کچھ سکھنے کوماتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی ' بہت ی لڑکیوں کی طرح ہمارے گھر میں بھی ابو کی طرف سے ڈانجسٹ پڑھنے پر تختی تھی 'جو اب خود ہی ختم ہوگئی۔ اس کی وجہ جو میں نے دریافت کی 'وہ یہ کہ ایک دن میں نے بچھ مردانہ قسم کے ڈانجسٹ کیے ریوھے سے اور جب وہ مردانہ قسم کے ڈانجسٹ کیے ریوھے سے اور جب وہ

ہوئی۔"خاک نشین" سوسو تھی۔ حسنی اور منال کی محبت قطعی غیر ضروری اور مجھے تو غیراخلاقی بھی لگی۔ دوست کی منکوحہ سے محبت وہ بھی نکاح کے بعد-پہلے کی بات ہوتی تو کچھ بات بھی تھی اور بالکل افسانوی طریعیے ہے آخر میں فراز صاحب بھی آ کھڑے ہوئے۔خون جگردے کر بسرحال مجرم کیفرانجام تک پہنچ گئے۔ سودن چور کے تو... ایمل رضاً نے حسب معمول اچھا لکھا۔ نیا اور بہترین افسانہ۔ خِوش آمدید ایمل رضا۔ "تم کو جاہ کے" بس تھیک ہی تھی۔اس طرح کاڈراماشاید ہی حقیقت میں کوئی کر ناہو گا۔ بند ہوتی تابوں میں تتلیاں وال دیں یہ کس نے رسموں کی آگ میں لڑکیاں وال دیں اور بھئی فائزہ چندا کو کہیں ہے ڈھونڈیں۔ کرن کے قار ئین اسیں زیادہ عزیز ہیں؟ خبر کو ششیں توجاری ہیں کہ ہم ہی چلو کرن کے قاری بھی بن جائیں۔حالا نکہ سمیرا باجی کہ رہی ہیں 'میری شادی کے بعد تم لوگوں سے بید دونوں بھی مہیں عکرائے جانے "تنجوسو!" جنوری کے اینڈ تک ان کی شادی متوقع ہے۔

ی شادی متوسے۔ ح ۔ پیاری توسیہ!فائزہ افتخار تک آپ کا پیغام پہنچارہے میں۔اپٹر تعالی انہیں بہت ساری خوشیوں سے نوازے۔ (آمین) اور ہال بھی 'ہمت کرکے رسالے آپ کو خود منگوانا پڑیں گے۔ ہارون آباد سے تو آپ کی سمبراہاجی نے نہد سفیہ:

تهیں جھنجنے۔

جمبر خورد صلع پتوکی ہے شاءخان نے لکھاہے

حب معمول سارے سلسان دوق و شوق ہے پڑھے 'چر صدف آصف کا ناولٹ ''تم کو چاہ کے'' نمایت خوب صورت اور ہلکی پھلکی تحریر پڑھ کر مزہ آگیا اور صدف آصف کی یہ تقیحت ''الیش! رشتے ہیشہ دہیں جوڑنے چاہئیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہلے۔ زندگی تو بہت سادہ ہوتی ہے گرہماری خواہشیں اسے پیچیدہ بنادی بہر۔ '' ویل ڈن! صدف آصف۔ ''سیاہ حاشیہ ''بہت ہی عمرہ تحریر۔ ''ایک تھی مثال ''اور ''رقص بہل ''اب ختم ہوجانے چاہئیں۔ شفق افتار کا ''خاک نشین '' میں حنی ہوجانے چاہئیں۔ شفق افتار کا ''خاک نشین '' میں حنی اور افسردگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھیل دیا۔ حرابتول کا ''اب رحمت ''بھی بہت اچھالگا۔ اس ماہ کے شعاع میں کوئی بھی

والمام شعاع فروري 2016 276

کتنی برکت ہے۔ آپ امداد باہمی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے ہر ماہ سب رسالے پڑھتی ہیں۔اللہ تعالی آپ کا بیہ اتفاق و محبت ہیشہ قائم رکھے۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے شکر ہیہ۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے شکر ہیہ۔

بشری عبای نے ہری پور گاؤں ڈاک خانہ کالن**جو سے** لکھاہے

شعاع میں مسلسل دو ماہ سے خط بھیج رہی ہول مگر
میرے خط شائع ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ بیشہ کی
طرح "سیاہ حاشیہ" نے ٹاپ کیا۔ بہترین کمانی ہے۔ ساتھ
ہی ساتھ افسانے بھی بہت پیند آئے۔ "ایک تھی مثال"
ہماری موسف فیورٹ رائٹر نے کیا اسٹوری لکھی ہے۔
ہماری موسف فیورٹ رائٹر نے کیا اسٹوری لکھی ہے۔
یر قص کبل "بھی بہت عمرہ کمانی ہے۔
میر سلسل خط لکھ رہی ہیں اور آپ کے خط شائع نہیں
ہورے ہیں۔ اگر آپ جلدی خط لکھیں تو شامل ہو کتے
ہیں۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔
ہیں۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔
ہیں۔ شعاع کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔
ہماری میں اور آپی سے شرکت

حرابتول کا "ابررحت" نام ہی کی طرح خوب صورت ناول' تمام ناول اور ناولٹ بہت ہی اچھے اور زبردست سے۔ اچھا "سورج کے پار" لگا۔ "سیاہ حاشیہ" میرا فیورٹ ہے۔ "آریج کے جھروکوں" کا سلمہ بہت اچھا ہے۔ "آریج کے جھروکوں" کا سلمہ بہت اچھا ہے۔ اس سے علم میں اضافہ ہو تا ہے۔ آپ اس سلسلے میں چنگیز خان اور ہلا کو خان کا بھی قصہ شامل کریں بلیز۔ ایک درخواست اور ہے شازیہ چوہدری کا ناولٹ" آپل میں جگنو" دوبارہ شائع کریں۔ ناولٹ" آپل میں جگنو" دوبارہ شائع کریں۔ تاری عائشہ! آپ کے شعاع کی پسندیدگی کے لیے ناولٹ آپ کے شعاع کی پسندیدگی کے لیے آپ کی قربان کے کہ آپ کی قربان کو پوراکر سیس۔ کو شش کریں گے کہ آپ کی فربائش کو پوراکر سیس۔ کو شش کریں گے کہ آپ کی فربائش کو پوراکر سیس۔

افشال علی نے کراچی سے لکھا ہے پچھلے سال جہال''جام آرزو'' کا اپنڈ مزہ دے گیا' وہیں نایاب جیلانی کا ممل ناول اپنے شرارتی فقروں کے ہمراہ دل کو چھو گیا' جبکہ بنت سحر کا افسانہ بھی قابل تعریف رہا۔ سال نو کے حوالے سے کیا گیا سروے نظرے گزرا۔ سب بی کے جوابات بہت عمدہ تھے۔ حرا قریشی کا خط ہویا سروے نفول 'تب مجھے ابو کی بات سمجھ میں آئی 'سوجا آگر وہ یہ برختے رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹھیک سوچتے ہیں گمرہمارے وائجسٹ کو کوئی عالم بڑھ لے تو بھی پچھ سبق ہی سیکھے گا۔

ح ۔ پیاری عائشہ! آپ نے بائنی میں ماسٹرز کیا 'اب اپنی گاؤں میں علم کی روشنی پھیلا رہی ہیں۔ زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ گاؤں میں ہی جاب کررہی ہیں 'جبکہ دئی علاقوں کے بہت سے طالب علم میڈیکل کی تعلیم حاصل علاقوں کے بہت سے طالب علم میڈیکل کی تعلیم حاصل کرکے بڑے شہواں میں جاب کرتے ہیں اور ان کے گاؤں طبی سہولیات سے محروم رہتے ہیں۔

طبی سہولیات سے محروم رہتے ہیں۔

میرکت کرتی رہیے گا۔ آپ تو دوسری کلاس سے آئیدہ با قاعد گی سہولیات سے شرکت کرتی رہیے گا۔ آپ تو دوسری کلاس سے ہمارے پر چے کی قاری ہیں۔

نور عبدالسلام نے نواب شاہ سے لکھا ہے

شعاع کاسب ہے بیسٹ سلسلہ "جب تجھ ہے نا آ
جوڑا ہے" مجھے بہت پہند ہے۔ پراس میں شال ہونے کے
لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے جو دیکھتے ہیں کب تک آتی
ہے۔شعاع کے سب ہی سلسلے بہت اچھے جارہے ہیں۔
ح نور عبدالسلام اگر اپنے سے لکھنے کی ہمت تنیں کرپا
رہیں توکوئی بات نہیں۔ ہم نہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ آپ
کسی بھی فرضی نام سے لکھ شکتی ہیں۔ مقصد تو اپنا تجربہ
دو سروں تک پہنچانا ہے۔
دو سروں تک پہنچانا ہے۔
شعاع کی پہندیدگی کے لیے شکریہ۔

منزه عطاكوث ادوس شريك محفل بيس

ہم جودہ سال سے شعاع کی خاموش قاری ہیں۔
"رقص کبل" یہ ناول بہت اچھا ہے۔ نبیلہ میری
پندیدہ را کٹر ہیں میری تو جان ہے ہیں۔ شفق افتخار آپ
نے تو کمال کردیا۔ اتنا اچھا ناول لکھا۔ صائمہ جی! آپ کا
ناول "سیاہ حاشیہ" یہ ناول بھی بیسٹ جائے گا' بہت اچھا
ناول ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں 'ہم سب کزن
ناول ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں 'ہم سب کزن

آٹھ رسالے پڑھتی ہیں ہم سب نے رسالے تقتیم کیے ہوئے ہیں'ایک ایک رسالہ سب کزن لیتی ہیں۔ بات ہے' سب سے پہلے پیاری خالہ زہرا' صاعقہ' تجمہ زونیرا' حنا' رانی' عاصمہ' مرتجہ میری بمن عاصمہ اور مدیجہ بیہ دونوں مفت خوریاں ہیں۔ توسیہ اور میں خود منزہ۔ منے ۔ منزہ! آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ دیکھیے انقاق میں

24年 2016 いからしまれば

الحجى ہے ' پر ماورا كاكردار نجھے بالكل پند نہيں 'خوامخواہ وُسنٹ بنی ہے 'دل میں لٹرو پھو شنے ہوں گے۔ولید كاكردار المجھے بہند ہے فنی سا۔ بچھ قاری بہنوں ہے دلی انسیت ہے۔ جیسے سیدہ نسبت زہرا' نوال افضل کممن 'حرا قریشی' نمرہ اقرا' مسرت الطاف' یا سمین حفی جو کہ بچھ عرصے ہے غائب ہیں۔ وُاکٹر عائشہ 'گڑیا شاہ وغیرہ وغیرہ۔اللہ ان سب کوخوش رکھے۔ کوخوش رکھے۔ کوخوش رکھے۔

و کوری اصلی آپ کی پیار بھری دھونس پر آپ کا پچھلے ماہ کا خط اس ماہ شامل کررہے ہیں لیکن سے پہلی دفعہ ہے۔ اس لیے یہ رعایت کی جارہی ہے۔ آئندہ وفت پر موصول نہ ہواتو ... پھر آپ سمجھ جائیں۔

''سیاہ حاشیہ'' میں آپ کے سارے اندازے درست ہیں سوائے ایک کے .... کون سااندازہ غلط ہے۔ بیہ ہم نہیں بتا میں گے۔ آپ کوپڑھ کرخودہی اندازہ ہوجائے گا۔

عمیرہ بنول اللہ بخش سعیدی نے حیدر آبادے لکھا

سال نونمبرشاره جنوري كاجميس مل كيا-حدونعت ايمان كومضبوط بناتي بين-سليلي تمام خوب صورت بين بهيشه بند آتے ہیں اور آئے"جب جھے سے نا تاجو ڑا"میلی دفعہ پورا پڑھا ہے۔ورنہ اس سے پہلے تو آدھاادھورا پڑھ کے چھوڑ رہی تھی۔ ہمیں ان کابیہ جملہ "فطرنہ آنے والے كام" بهت ببند آيا۔ جميں يعني مجھے بھی اے چھوٹے مونے کامول سے سخت الرجی ہوتی ہے۔ اس ماہ کی كالمصلا مثول ميں بيندہ نوازنے ہميں خوب ہايا۔ نظموں میں پروین شاکر کی نظم کچھ کچھ سمجھ میں آئی 'باقی تو آدھی ادھوری سرے اور ہے گزر گئیں۔ کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آئے الفاظول کے <sup>،</sup> مگراینی طرف سے معنی گھڑنے كے علاوہ ميں بردول سے بھى يو خيھ ليتى ہول-"بدله"كمانى ردهی- سوری افسانه برا مزے دار 'آخری بیراگراف نے دُلُ کو چھولیا۔ میں نے ایک لطیفیہ ''وجہ پریشانی'' بھیجا آپ سمیعدادریس فرام کراجی کے نام سے شائع کردیا وہ۔ ج - پیاری سمیرا! صرف وہی خطوط ردی کی نذر ہوتے ہیں جو تاخیرے موصول ہوتے ہیں۔ آپ کاخط یہ بروقت ملار اس کیے شامل اشاعت ہے۔ احمد فراز اور خمار بارہ بنکوی کی عز لوں میں نمایت سادہ الفاظ تھے ' پھر بھی آپ کی سمجھ میں مہیں آئی۔ حیرت کی بات ہے جبکہ خط سے تو ہمیں آپ

'ہمیشہ منفرد لفظوں کے پیرہن سے سجا نظر آیا ہے۔ سیدہ نسبت زہرا کا انداز بھی پند آیا۔ افسانوں میں محرومی اچھا سبق آموز افسانہ تھا۔"اب کے برس"بنت بحرنے پھر ے لفظوں کا خوب صورت ساجال بچھا کردل کو گرفت میں كے ليا۔اس ماہ كا ٹاپ آف دى لسٹ افسانہ "ميرے لفظ كوجو زبال بلے" تھا۔ صدف آصف كا ناولت بھى اجھا رہا۔"خاک تشین" یوں تو اچھا ناول تھا مگراس کے اینڈیر ہمیں اعتراض ہے۔ علی حسنین کا یوں اچانک مِرجاناً دکھ دے گیا مراس سے زیادہ دکھ سب سے آخری بیرا کراف کو پڑھ کر ہوا 'مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ کس طرح غیر لم رواج اپنانے اور اندھی تقلید کرنے میں مگن ہے۔ "محبت ابررِ حمت" بهت بي خوب صورت ناول ربا-اب بات کروں کی شعاع کے سب سے زبردست سلسلے کی 'جب تجھے سے نا تاجو ڑاہے ''بہت ہی انو کھااور اچھاسلسلہ ہے۔ ایسی باہمت و باحوصلہ خواتین کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس سلسلے سے بہت می خواتین کو حوصلہ ملتا ہوگا۔ہماری ریکویسٹ ہے اس سلسلے کوبر قرار رکھاجائے۔ ج بیاری انشال! اینے پیار بھرے انداز میں اتا جامع اور تفصیلی تبصرے کاشکریہ ۔ول کی گرائیوں سے ابھرنے والے آپ کے بیار بھرے الفاظ سید بھے ہمارے ول میں ا ترگئے۔خط قطع ترید کے بعد شائع ہو توغم نہ کریں کہ محبت كرنے والوں كے ليے دوجار پار بھرے الفاظ بھى بہت ہوتے ہیں۔اب آئی ہیں تو محفل میں آتی جاتی ہے گا۔ "خاک تشین" بیں کئی غیرمسلم رواج کود کھانے کامطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا پرچار کردہے ہیں' بلکہ معاشرے کا چلن ہی ایسا ہو گیا ہے اُس کو واضح کیا ہے۔ آپ نے علطی کی نشان دہی گی۔ تہہ دل سے شکریہ آئندہ احتیاط کریں

الماليه شعاع فروري 2016 177

بهت ذہین اور پڑھی لکھی لگتی ہیں۔ بیا حچھی بات ہے کہ جو بات آپ کی سمجھ میں شمیں آئی۔ آپ بردوں سے پوچھ لیتی ہیں۔ سوال کرنے سے ہی علم میں اضافہ ہو تا ہے۔ آپ کا بھجوایا ہوالطیفہ کسی دو سرے نام سے شائع ہوگیا اس کے سوے کیے معذرت شعاع کی پندیدگی کے لیے آپ کے ممنون ہیں۔

فبيحسبابرنا الملام آبادس ككهاب

ناچاہتے ہوئے بھی پہلے"ایک تھی مثال"پڑھا۔ٹیوی یر تو کمانی کا سِارا ناس مار دیا ہے۔ صرفِ جلدی حتم کرنے کے چکر میں کتنے پہلوچھوڑ دیے ہیں۔ مکمل ناول میں حرا بتول كا "ابر رحمت" زياده احيمالكًا بلكه بييست لكا- ناولت میں ''سیاہ حاشیہ''میں جو کچھے صائمہ اکرم دکھارہی ہیں ہم ب بھی کچھ حد تک وہی کچھ پیروی کررہے ہیں۔ گڈ صِائمہ'صدف آصف کا ''تم کو جاہ کے''اچھا ٹا تیک تھا۔ سی حد تک ایشال بے جاری تھیک بھی تھی۔ بھی فرسٹ امیریش بھی سی چیز کانام ہے با... ہاہاہا... اس با سارے افسانے اچھے تھے 'بلکہ ناولز پر نمبرنے گئے۔ مجھے سب سے زیادہ ایمل رضا کا دوسورج کے پار"اور مصباح علی کا ''زباں کے'' بہت ہی پند آیا۔ مصباح نے جھی درست دکھایا۔ سوچوں کو کاغذیرا تارناکون ساگناہ ہے۔ پج توبیہ ہے جو لوگ رسالوں کو برا کہتے ہیں کی وی پر سب ہے آگے بیٹھ کرناواز کے ڈراے دیکھ رہے ہوتے ہیں دادکے ساتھ۔ شعاع کا سلسلہ "تم سے ناتا جوڑا" وامد، بھی واہ… جلے دل کے سارے چھپھولے وہ بھی مرچ مسالہ لگاكر...نب بى كوشغل مل كيا- بونے جاہيں ايسے بليث فارم جهان اپنی بھڑاس نکال لو۔ بلکہ دوجار گالیاں بھی نکال لو۔ حرا قریشی اور شهناز پوسف کو پڑھ کربہت دکھ ہوا۔ بے چاریاں۔ انٹرویو اچھالگا مگراپ سوال بدل کینے جاہئیں۔ ہاں سالانہ تبصرہ کسی نے خاص تہیں کیا۔ 'ج ۔ پیاری فبیعد!" تجھ سے نا آنا" دل کے پھپھولے بھوڑنے کا شغل نہیں' بلکہ وہ لوگ جو دو سروں کی بیٹیوں کو

اپنے گھرلا کر بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی گوشت بوست کی بِي أَجِذِ بُولَ سِے كُنْدُهِي نازك دِل لِرُكياں ہيں-انتيسِ آئينہ د کھانے کا سلسہ ہے۔ شاید کہ کسی کابھلا ہوجائے کوئی اپنی روش بدل لے۔ اس کے پیچھے صرف نہی مقصد کار فرما

ہے۔ ٹیوی پر''ایک تھی مثال'' کے ساتھ جو کچھ ہوا'اس پر ہمیںِ قار نمین کے بہت سے خطوط موصول ہوئے ہیں -ہم کیا کہ عکتے ہیں۔



قارئين متوجه بهول! 1- ماہنامہ شعاع کے لیے تمام سلسلے ایک ہی لفائے میں جھوائے جاسكة بي، تابم برسليل كر ليالككاغذاستعال كري-2- انسانے باناول لکھنے کے لیے کوئی بھی کا غذاستعال کر سکتے 3- ایکسطرچیوو کرخوش خطائعیس اور صفح کی پشت پر اینی صفح کی ووسرى طرف بركزنة كعيس 4- كبانى كشروع بين اينانام اوركباني كانام تلعيس اورانفتام يراينا كمل ايدريس اوراؤن فبرضرور لكسي 5- مسود ہے کی ایک کا نی اسپنے پاس ضرور رکھیں ، نا قابل اشاعت ک صورت میں تحریروا پسی ممکن نبیس ہوگی۔ 6- تحرير واندكرنے كے دوماہ بعد صرف يا في تاريخ كوا بني كهاني کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ 7- ماہنامہ شعاع کے لیے افسانے، محط یاسلسلوں کے لیے انتخاب، اشعاروغیرہ درج ذیل ہے پر رجٹری کروائیں۔ مابهنامه شعاع 37-اردوبازاركرايي

ماہنامہ خود بن ڈائجسٹ اوراوارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برچوں اہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن میں شائع ہونے والی ہر تحرر کے حقوق طبع و نقل بنی اوارہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا اوارے کے لیے اس کے کسی بھی جھے کی اشاعت یا کسی بھی ٹی وی چینل پہ ڈراما 'ڈرامائی تفکیل اور سلسلہ وارقہ طرکے کسی بھی طرح کے استعمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ بہ صورت دیکراوارہ قانونی چارہ جوئی کاحق رکھتا ہے۔



تعلیم ختم کرنے کے بعد اپنے باپ کی ناراضی کے باوجود اس نے شعرو اوب کا پیٹہ منتخب کیا۔ مزے کی بات سے ہے کہ اس بیٹے کے متعلق خود اس کی (واکٹیر) رائے سے

دشعرو ادب کا مشغلہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بے فائدہ بننا ہو اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے سربر بوجھ بنناچاہتے ہوں۔ بیران لوگوں کا پیشہ ہے 'جو بھو کا مرجانا لیند کرتے ہیں۔"

میں والنے نے اپنے والد سے علی ہوکر پیرس میں رہائش اختیاری۔ اسی زمانہ میں لوئی ہوا۔ چہار دہم خت نشین ہوا۔ چہار دہم خت نشین ہوا۔ بادشاہ کمن تھا۔ ملک میں بدامنی چیل گئی۔ والنیر شورش پندوں میں واخل ہو کیا اور اپنی ہے باکی اور جرائت کی بدولت جلد ممتاز ہو کیا۔ اس کی جرائت کا ادرازہ صرف اس آیک واقعہ سے نگایا جاسکا ہے کہ اندازہ صرف اس آیک واقعہ سے نگایا جاسکا ہے کہ نائی سلطنت نے کھایت شعاری کے خیال سے شاہی نائی سلطنت نے کھایت شعاری کے خیال سے شاہی اسلیا ہے کہ والنیر نے ایک مضمون لکھا۔ والنیر نے ایک مضمون لکھا۔

ودکاش آنائب سلطنت آدھے کدھوں کی فروخت کا علم بھی صادر کردیتے 'جو حکومت کی اونچی کرسیوں پر بیٹھ میں "

بیتھے ہیں۔" حکام کی نظرے یہ مضمون گزرا تو سخت برہم ہوئے۔ ایک دن تائب سلطنت نے والٹیر کو کسی تفریخ

گاہ میں دیکھاتواس سے کما۔

"میں تم سے شرط باندھتا ہوں کہ عنقریب حمہیں ایسی جگہ جمیجوں گا۔ جسے تمہاری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا۔"

والٹیرنے تشخرے سوال کیا۔ "وہ کون ی جگہ سکتی سری"

بر من الب فی کما۔ "باشل کی تاریک کو تھڑیاں۔" اس تفکیو کو پورے چو بیس کھنٹے بھی نہیں گزرے تنے کہ والٹیر کو قید خانہ میں بند کردیا گیا۔ کاش اس وقت کی حکومت کو معلوم ہو تا کہ آیک ون کی



والنير كا اصلى نام فرانسو "مارى اروبي" -1694ء ميں پيرس ميں پيدا ہوا۔ اس كا باپ
رجسٹرار تھا اور مال آیک شریف گھرانے كی خاتون
محی- خيال کيا جا تا ہے كہ والنير نے اپنی غصہ والی
طبيعت اپنے باپ سے ورثے میں پائی تھی اور ذہانت

والنيركيدا موت بين اس كمال كواتى تكليف موكى كه وه جانبرنه موسكي وه خود بحى از حد كمزور تقال حتى كداس كى وائى في كود بين لينة بى كه ديا تقال و بي ايك دان سے زيادہ نه يہ كا "ليكن اس كايد اندازه فلط تقال وه 86 سال تك زندہ رہا۔ البنة بماريوں اور جسمانی تكليفوں من بيث مبتلا رہا۔

والنيركاأيك بعائى الأرمان البحى تفايت آزاد خيالى كرم ميں كليسائے عمرے آل كرؤالا كيا تفاروالنير كاباب دونوں لؤكوں كو "ياكل" كماكر اتفارات يقين كاب دونوں كؤكوں كو "ياكل" كماكر اتفارات يقين أيك دون كى المحلوم تفاكہ اللے دون كى المحلوم تفاكہ اللے اللم تعليم كيا جائے گا۔ والنيركى مال كے انتقال كے بعد اس كا خاندان بيرس جھوڑ كر ديمات ميں جابا۔ بيد اس كا خاندان بيرس جھوڑ كر ديمات ميں جابا۔ يمال آيك دولت مند فاحشہ نے والنيركود يكھا اور اس ميں آثار ذہات و نجابت پائے جنانچہ مرنے ہے بہلے ميں آثار ذہات و نجابت پائے جنانچہ مرنے ہے بہلے وہ بيد تيك كام كر كئى كہ دو ہزار فرانك والنيركودے كئے۔ ماكہ اس دونيہ سے وہ كتابيں خريد سكے۔

والٹیر کوان کتابوں سے برطافا کدہ حاصل ہوا اور وہ عمر بھراس آبروباختہ عورت کا جسان مندرہا۔ اس کے بعد وہ پادریوں کے پاس دبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے معادرہاں اس نے قن مناظمہ اور علم کلام سیکھا۔

المارشعاع فروري 2016 2010

اوربياصول نظرآ بايب بمحى ازحد سيف مهذب سنجيده اور بالصول نظرآ ثاب واشيرايي بي متناقض صفات واخلاق کامجموعہ ہے۔ والٹیرانی محنتی تھا۔ کام سے بھی نہیں تھ کتا تھا۔ اس کی غیرِ معمولی چستی کے ثبوت میں خود اس کے اقوال پیش کیے جاسکتے ہیں۔وہ کہتا ہے۔ "سستی اور عدم ایک چیز ہے۔"ایک جگہ وہ لکھتا "مام آدمی اجھے ہیں۔ سوائے ان کے جن کے یاں ر۔ (کے لیے کوئی کام شیں۔" واسراوررو بوان بي دونول في فرانس كي مخمريزي ی اور وہ بیب مجھ مہاکیا۔ جس کی اس انقلاب میں ضرورت تقى-نپولين اعظم كماكر تاتفا-«بوربون (فرانس كاشابي خاندان) اينا تخت و تاج محفوظ رکھ سکتا تھا۔ آگر والٹیر اور روسو کا منہ بند ایک موقع پروالٹیرنے کہا۔ "جب قوم سوچنے لگ جائے تومنل مقصود تک پہنچنے سے اسے روکناناممکن ا ہے۔ ' والٹیر کے ظہور کے ساتھ ہی فرانس نے سوچنا شروع كيا اوردنياكي كوئي طافت بهي اس آم برصن ف كو بعى الين عهد مين النااقتدار حاصل نهين موا مناواليرن عاصل كياتها ممام جمال اس كا مخالف تعا- كليسا جو اس ويت كى سب سے بدى قوت تھی۔ والٹیر کی وسمن تھی۔ حکومت خون کی پاس تھی۔ ایسے قید کیا گیا۔ جلاوطن کیا گیا۔ اس کی تنابیں روی تنیں۔ جلائی تنیں۔ حق کہ جھانے بیج اور پڑھنے والوں تک کوسزادی کئی۔ مرواکٹیرے

"بِإسْل" والشيركے پيدا كرده انقلاب كے ہاتھوں منهدم موكر رہے گا۔ اس وقت تك والنير اين اصلى نام "فرانسو ماری اروبی" سے مشہور تھا۔ قید ہونے کے بعداس ناكب فرضي نام اختيار كيا- جو "والثير" تعا-یہ فرضی نام اس قدر مضہور ہوا کہ آج کی ماریخ کے سوا لىس بقى اس كااصلى نام نهيس مل سكتا-قید خاینے میں ہی اس نے اپنی شہو آفاق کتاب ومنراو" تصنيف كي-بيد دراصل منري جهارم كاقصه تفا عجو يهلے يرونسننث موا تفا- بھردوبارہ كيتفولك موكيااور آخر كار قتل كياكيا-قيد خافي مين وه كياره مين ریا۔ اس اثناء میں اسے سخت جسمانی تکلیفیں دی ئتیں۔ کیکن بعد میں خود نائب سلطنت کواس پر رخم آليااورات عزت كماته رباكروياكيا-باس سے نجات یانے کے بعد والٹیرنے اینامشہور وْراماد اووْيب "كلها-ليه ايك نهايت بي دردا نكيز تص ب-بيرورامابهت مقبول موااور مسلسل 45 ون پیرس کے معیشروں میں دکھایا گیا۔اس ڈراے میںاس نے اینے یہ انقلاب انگیز خیالات طاہر کیے تھے۔ وجمارے کائن (حکام)ویے نہیں ہیں عبساسادہ ليح اور عوام الهيس محضة بي- مميس ابي قوت ير يقين كرنااورانمان لاناجا سي- مرجز خوداني آتھوں سے دیکھنی جا سے۔ور حقیقت ماری عقل بی مارا معبود عاراعبادت خانداور ماری کائن (حاکم) اس وراے سے والٹیرنے جار ہزار فرانک حاصل كيدواليركي تمام وشمنول خصوصا "كليسائي حريفول نے بیک زبان کہا۔ "شیطان اس کے اندر حلول کیے ہوئے۔" چنانچہ سینٹ بوف کا قول ہے کہ وجہلیں اس کے ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### شامين رشيد

"آج كل ايك اسكريث به كام كردى مول-ان شاءالله جلري ممل موجائے گا۔" "آپ کو لکھنے کا جھی شوق ہے؟" وولکھنے کاشوق ہی تو مجھے اس فیلڈ میں لے بر آیا۔ اصل میں تو میں ڈرامہ نولیں ہی بننا چاہتی تھی اور جاہتی ہوں اور اس ہے پہلے کہ میں اپنا شوق کسی پہ ظاہر کرتی یا کسی کو اینا اسکر پٹ دکھاتی مجھے ایک الف ایم چینل ہے آفر آگئ اور میں نے اس آفر کو قبول رکیاکہ اس کے ذریعے رائے ہموار ہول کے۔ "تو پھر استے ہموار ہوئے؟"

" ہاں... مردر امد تورہ کیا دو سرے شعبوں میں کام ما رہا ۔ میں آرہے بی مجروی ہے بی اور پھرورات آرنسٹ بن گئ

''توڈرامہ نگار بھی بن جا ئیں گی'ان شاءاللہ… کم کام کرتی ہیں آپ اس کیے کہ شوق نہیں تھا؟" دونہیں آب توشوق ہو گیا ہے اور کم کام اس کیے کرتی ہوں کیے میں جاہتی ہوں کہ کم کام کروں اور اچھا رول- بھی بھی آؤں کا کہ لوگ میرا ڈرامیشوق سے

ریکھیں کہ نوین و قار ہے اس ڈرامے میں تو یقینا" سيريل احيما مو گا-"

"آپ آرہے رہیں۔ یی ہے رہیں اور ایک دو ورامون میں کام بھی کر چکی تھیں مگرعا الگیر شہرت دوہم سفر"نےوی۔ایابی ہےتا؟"

''بالکل ایسابی ہے۔ ہرانسان کی زندگی میں ایساموڑ ضرور آیاہے جواسے یا توبہت زیادہ بلندر تبہ دیتاہے یا "اس سيريل ميس آب "خود كشى" كركيتي بي-حقیقت میں ایسی ناکامی ہوئی تو۔۔۔؟

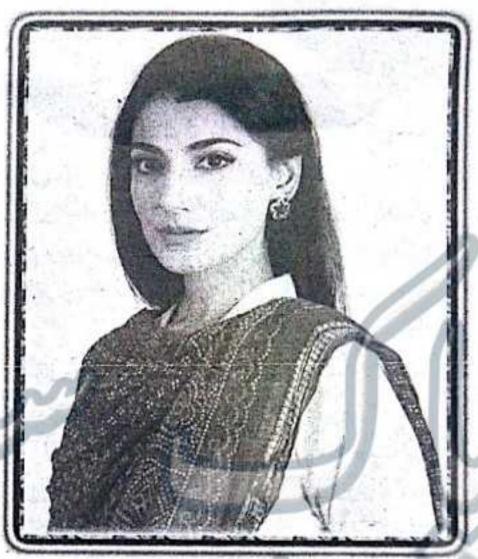

"حال ہی میں آپ کاسپریل "مول" ختم ہوا ہے بهت خوب \_\_\_ برفار منس دی آپ نے؟" "شكرىيىسداس سيريل كافيد بيك بهت اجهارها-" واليي صبر كرف وآلى اور قرماني دين وألى خواتين هوتي بن "جَى بالكل موتى بين-بهت سے كھرانوں ميں اس ے زیادہ صبر کرنے والی خواتین دیکھی ہیں۔

dediton



فروری 2016ء کے شارے کی ایک جھلک



ه عميره احمد کا ناول " آب حيات"، ه نمره احمد کا کمل ناول " ممل"،

🚳 "جير، بادي اوردادي" راشده رفعت كالمل ناول،

دفعیر آشوب ٔ آمنالعزیز شنراد
 کانمل ناول جمیل کے مراحل میں ،

@ آمندرياض كاناول "وشت جنول"،

ورافلک، حمثیله زابد، حریم فضل عبای، سعد بیا صغر، فرزانه کھرل، ایمل رضا اور شازید جمال طارق

کافسانے، ﷺ فی وی فنکارہ "ماہرہ خال " سے ملاقات،

ایس "حریم فاروق" ے،

🖚 "كرن كرن روشى" احاديث كاسلسله،

اوردیکر مستقل سلسلے شامل ہیں ،

فروری 2016 کاشاره آج بی خریدلیس

"انسان کواس حد تک نہیں جاناچاہیے۔ میں ایسا مجھی نہ کرتی۔ زندگی خداکی نعمت اور بہت حسین چیز ہے۔ اسے اپنی مرضی سے جیناچاہیے۔"
میں انہو تا ہے کہ جس کردار سے شہرت ملتی ہے۔ کوکیا آفر ہونے لگتے ہیں۔ توکیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟"

" د نهیں...ایسا کچھ نهیں ہوا۔ مجھے ہیشہ ایسے کردار کی آفر ہوئی اور ہم سفر کے کردار کو بھی ہم مکمل طور پر منفی نهیں کہ سکتے۔ یہ پوزیٹو نیگیٹو تھا۔ حقیقت سے قریب تھا۔ لڑکیاں جب محبت میں چوٹ کھاتی ہیں تو پھر وہ نیکیٹو ہوجاتی ہیں۔ان کے اندرانقام کا ایک جذبہ آجاتا ہے۔"

"این آپ نے ایک کامیڈی سیرل سے گ۔
"عینی کی آئے گی بارات" میں بھی آپ کا کردار
حقیقت نسبتا" کامیڈی تھا تو آپ ایزی کمال فیل
کرتی ہیں۔ سنجیدہ کرداروں میں کامیڈی میں ...?"
د کام آگر مزے کا ہو میری مرضی کا ہوتو میں ہرجگہ
ایزی فیل کرتی ہوں۔ جھے کامیڈی رواز میں بھی مزہ آیا
در سنجیدہ میں بھی لیکن پھر بھی جھے کامیڈی رول
در نے میں تھوڑی مشکل ہوئی۔ میرے نزدیک
کامیڈی کرتا تھوڑا مشکل کا ہے۔"
کامیڈی کرتا تھوڑا مشکل کا ہے۔"
د نوین! آپ ابھی بھی ریڈیو پہ بردگرام کرتی ہیں۔
لوگ سنتے ہیں آپ کو۔؟"

''بہت سنتے ہیں اور ہاتیں کرکے خوش ہوتے ہیں اور دلچیپ بات بتاؤں کہ میں لا ئیو کالز بھی لیتی ہوں اور میرے پروگرام میں اکثر مشہور شخصیات بھی آتی ہیں' تو اس وقت مجھے بہت شرمندگی ہوتی جب لوگ مہمانوں کو نظرانداز کرکے مجھے سے بات کرنا ذیادہ پسند کرتے ہیں۔''

کرتے ہیں۔ " "اچھا۔۔ ہوسکتا ہے انہیں وہ مہمان ہی پہند نہ ہوں اوروہ اس لیے آپ ہے بات کرتے ہوں؟" "ہاں۔۔ ایسا ہی ہوگا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ لگا میں رمہماندا ہے بھی ہاتیں کریں۔"

المارشعاع فروري 2016 13:55

ارجندريم

" چپ رہو۔۔۔" میں بہترین پرفار منس دی آپ

نداب كس ميس الني اواكارى ت جو تكارى بين؟" "دو درام بن ایک حبیب حسین کام جوکه آب کے انٹروبو مے آنے تک آن ایر ہوچکا ہوگا اور ایک کی ریکارونگ کے لیے لاہور میں ہوں۔اب یہ

یں بتاکہ تب مکمل ہوگا۔" بن بتاکہ تب مکمل ہوگا۔" ۔ دوبہی کراچی' بہی لاہور' لا نف ڈسٹرب نہیں

دونهیں.... کیوں ڈسٹرب ہوگی۔اداکاری میراجنون ہے اور اس کے لیے مجھے کہیں بھی جاتا پڑے میں ضرورجاؤل كي-"

مجنون تو آب كوكلاسيكل دانس كابعي تعاجى وفقاكيا ہے ۔ مرامارے ملك ميں رقص كو كچھ زیادہ اچھی نظرے نہیں دیکھا جاتا کا ول سازگار میں ہے ورند میں نے توبا قاعدہ یہ قص سیھا ہوا ہے اور سیھنے کے لیے میں ایڈیا گئی تھی اور پنڈت پر جو میاراج سے میں نے رقص کی ٹریننگ حاصل کی

و کام کے معاملے میں لاہور بہترہے یا کراچی؟" "أيك زمانه تقاجب سب يجه لامور نيس تقا-فلميں بھی لاہور میں بنتی تھیں اور ڈرا ہے بھی۔اب صورت حال بدل من ہے اب كراچى ميں بهت كام ہورہا ہے۔ فلمیں بھی کراچی میں ہی زیادہ ترین رہی ہیں اور فراے تو خیربن ہی کراچی میں رہے ہیں۔ تو آب تواليا لكتاب جيسے بورالا مور كراچي ميں شفث ہو گیاہے۔۔ توبس ہمیں تو کام کرناہے ،خواہوہ کراچی ہو

"فی الحال تو کچھ نہیں کررہی فلم کے لیے... مگرمیرا



' طوگ میوزک سنتا زیادہ پسند کرتے ہیں یا آپ کی ''دونوں۔۔ باتیں بھی اور میوزک بھی۔ میں اپنے پروگرام میں ہرٹا پک پہات کرتی ہوں۔ شاید اس لیے وگ میرے پرد کرام کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ "آپ کے مزاج کی خولی؟" و کہ میں بہت ہلہ گلہ کرنے والی لڑکی ہوں۔ ہستی بھی ہوں 'ہنساتی بھی ہوں اور مودی بھی ہوں۔" د كونى دىرىينە خواجش؟" " يورى دنيا كاسفر كرما جاهتي مول \_ گھومنا جاہتي مول

اور زندگی کوانجوائے کرناچاہتی ہوں۔" "طبیعت میں تیزی ہےیا ستی؟" " سيج بتاؤل .... ميري طبيعت مين سستي ہے اور بھی بھی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری پیا سستی میرے کام

مخلص ہوں "

الهنامة شعاع قرورى 2016 201



"آج کل کی لڑکیوں کے لیے کہوں گی کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں اتنے سارے چینلز مل گئے اور وہ آج کے اس دور میں ہیں جہاں کام کی اور ٹیلنٹ کی ڈیمانڈ ہے۔اچھاماحول ہے اور ایجھے کیمرے وغیرہ ہیں۔"

وغیروہں۔" "آج کی عورت کیاا تن ہی مظلوم ہے جتنی دکھائی جاتی ہے؟"

"میرے خیال ہے نہیں کیونکہ اب عورت
ہاشعور ہے۔ پڑھ رہی ہے اور محنت کردہی ہے۔ ایسے
وُرا ہے ہمارے معاشرے کا اچھا آٹر پیش نہیں
کرتے۔ دوسرے ممالک میں بھی یہ وُرا ہے دیکھے
جاتے ہیں۔اس کاخیال رکھناچا ہیں۔"
"آپاہے کام سے مطلبی ہیں؟"
لیتی ہوں۔ ہر آفر کو قبول نہیں کرتی۔ میں نے کردار
مین مطلبی اس کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں
ختا کام کیا اس کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں
ختا کام کیا اس کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں
ختا کام کیا اس کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں
ختا کام کیا اس کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں
ختا کام کیا اس کے لیے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں



ارادہ ضرور ہے۔ نہ صرف فلم میں کام کروں گی 'بلکہ فلم پروڈیوس کرنے کابھی۔۔انشاءاللہ جلد ہی آپ کو اچھی خبر ملے گی فلم کے حوالے سے۔۔ کیونکہ آج کل فلم کے لیے ماحول بھی سازگار ہے اور لوگ فلم دیکھنا بھی جاہتے ہیں۔"

"آج کل ڈراموں میں جو ماحول اور جو کہانیاں دکھائی جارہی ہیں اس ہے آپ مطمئن ہیں؟"

"بالکل نہیں ۔۔۔ بیہ سب بچھ ریٹنگ کے چکر میں ہورہا ہے اور بہت غلط ہورہا ہے۔ آج جو بچھ آپ دکھا رہے ہیں اس کا اثر فوری طور پر تو نہیں ہوگالیکن دس ہندرہ سال کے بعد اس کے غلط نتائج ہمارے سامنے شدرہ سال کے بعد اس کے غلط نتائج ہمارے سامنے آئیں گے اور پھر ہم بچھتا کیں گے کہ ہم نے ایساکیوں آئیں گے اور پھر ہم بچھتا کیں گے کہ ہم نے ایساکیوں کیا تھا۔ لڑکیاں غلط راہ پر جاری ہیں۔ گھر ہے بھاگ رہی ہیں۔ گھر ہے بھاگ رہی ہیں۔ بغیر شادی کے بچے ہورہ ہیں۔ وغیرہ بیں۔ دی

" (و کوئی کھے والا نہیں ہے کیا؟"

" کی تو ۔۔۔ یہ کام پیسوا کا ہے وہ ان چیزوں پر نظر

رکھے کہ ہمارام ڈیا ڈراموں کی صورت میں کیاد کھارہا

ہے۔ آزادی کی بھی ایک حد مقرر ہونی چاہیے۔ آپ

برائیاں دکھائیں مگران کا انجام بھی براد کھائیں۔ انجام

ایک قبط کا اور برائی گی اقساط پر ۔۔ یہ غلطبات ہے۔ "

" اس فیلڈ میں بیسہ بھی بہت ہے۔ ہیے کو ہر

کوئی ترجیح دیتا ہے " آپ بھی دی ہوں گی؟"

ہیسے کے لیے کام کرتی ہوں اور نہ مجھے شہرت کی طلب

بسیے کے لیے کام کرتی ہوں اور نہ مجھے شہرت کی طلب

بسی نے کہ لیے کام کرتی ہوں اور نہ مجھے شہرت کی طلب

بسی سے اپنے کام کرتی ہوں اور نہ مجھے شہرت کی بات ہے اور اب آگر مجھے ایچھا جس معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

معاوضہ ملتا ہے تو اس میں میری محنت کا بہت عمل

میں آپ ہو کیا گیا گیا گی اور کوں کے لیے کیا کہیں گی ؟"







جزل رانی کے نام سے مشہور ہونے والی اقلیم اختر رائی رشتے میں عدیان کسمیع کی نانی تھیں۔ جنزل رانی کی بیٹی عروسہ عالم چھلے تی سال سے بھارت میں بھارتی بنجاب کے ایک سیاست دان ارمیندر سکھ کی دوست بن کریرہ رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا میں تو بیہ خبریں بھی بھی تھیں کہ عروسہ اور ارمیندر سنگھ شادی کر کیے ہیں لیکن ارمیندر سنگھ کی بیوی نے اس کی تردید کی۔ بیہ عروسہ عالم عدمتان مسیع کی خالہ ہیں۔ بھانجے نے 2001ء اورخالہ نے 2004ء میں پاکستان چھوڑا لیکن اس وقت جزل پرویز مشرف حکومت نے ان سے کوئی پوچھ کچھ شیں کی کیونکہ ان کے خاندان کے اہم اداروں سے مضبوط تعلق تنصے عدمان مسمع خان کے والد ارشد سمیع خان بھی پاکشان چھوڑ کر امريكه حلے گئے اور ان كاانقال ممبئى ميں ہوا تھا۔ ارشد سمنيع پاکستان ار فورس میں اسکورڈن لیڈر نتھے اور پنیسٹھ کی جنگ میں انہوں نے ستارہ جراعت بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں میں سفیرر ہے۔ 1989ء میں کینسر کا شکار ہوئے تو بے نظیر بھٹو نے ان کاعلاج سرکاری خرج پر برطانیہ میں کرایا۔

جعلى ويثريو

2009ء میں سوات میں ایک خاتون کو کوڑے مارے جانے کی ایک ویڈیو منظرعام پر آئی' کوڑے مارے جانے کی ایک ویڈیو منظرعام پر آئی' جس نے ہمارے ملک کے ٹیلی و ژن چینلو کو پاگل کرویا۔ تمام چینلو نے ہر تمیں منٹ کے وقفے ہے اس کی فیر کو ایا اور دنوں ہفتوں اس بر پروگرام بھی کیے۔ نداکرے ہوئے جس میں شریک چھ لوگوں نے واسلام کی سزاؤں کو ظلم وجر قرار دے دیا' جبکہ سجیدہ علقے اس وقت بھی ہے کہ درہے تھے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے علقے اس وقت بھی ہے کہ درہے تھے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے

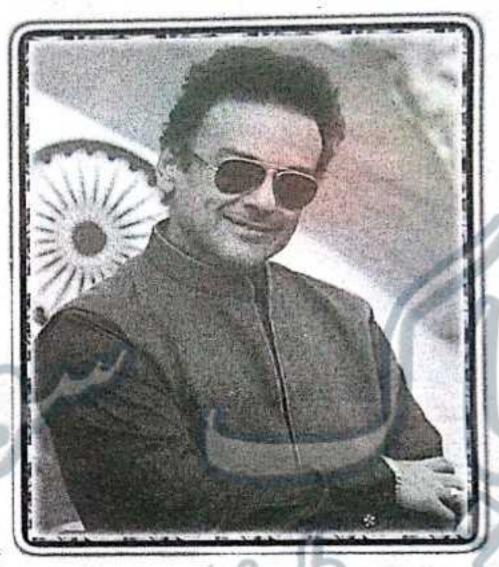

عدنان سمج خان کوبار بار بھک میں مانگی جانے والی بھارتی شہریت بالاً خرمل ہی گئی لیکن اب باقی اندہ زندگی عدنان کو بھارت سے اپنی وفاداری کا بھین دلانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ عدنان سمج خان نے بھارتی شہریت ملنے پر وزیراعظم نربندر مودی کا شکریہ اداکرتے ہوئے ٹو کٹر پر جے ہند کا نعرہ بھی لگادیا۔ عدنان کے اس نعرے کا جواب بھارتی صحافی عدنان کے اس نعرے کا جواب بھارتی صحافی شب کھر گیتا نے دیا۔

" جے ہند کا نعوالگاکر ہمیں خوش کرنے کی کوشش نہ کرو' تم اپنے وطن کے نہ بن سکے' ہمارے کیا ہوگے؟" (بعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ دھولی۔۔۔ گھر۔۔۔ گھاٹ۔۔۔۔ شمجھے؟)

ا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پیجیبی خان کے دور میں

المار شعاع فرورى 2016 2016



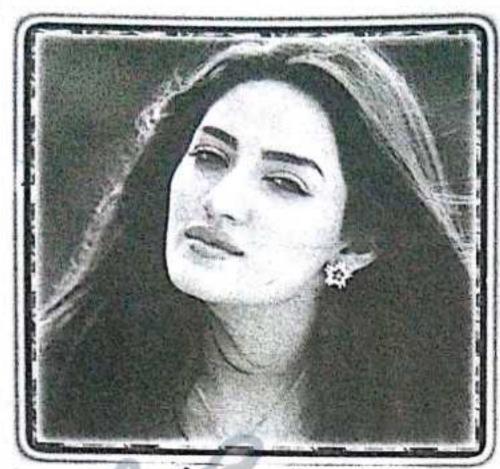

رہا ہے۔ میں تو ایک اسٹوڈ نٹ ہوں مجھے جہاں ہے کھے سکھنے کو ملے گامیں اس سے ضرور کھے سکھول گی-میدم سنگیتا کے پاس بہت سے آئیڈیا زہیں ہم بھی ان کے سینئر ہونے کافائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے بہت پچھ عصے ہیں۔" (اور عمل کتنے پر کرتے ہیں؟) ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کام ہورہا ہے۔ (خیال رہے کام بھی ہو کہیں دوستی ہی نہ ہو۔۔۔)

تم ظریفی دیکھتے جو کام میں نے کیاجس کی وجہ سے مشرف أوراس تح بعض سائقی ذلت کے بجائے سر اٹھائے کے اور سیدھا چلنے کے قابل ہوئے مشرف نے جو کچھ میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ سلوک کیااہے احسان فراموشی ہی کہ سکتے ہیں گاگر جناب بهنو 'غلام اسحاق خانِ ' جنزل ضياء الحق اور محترمہ بے نظیرصاحبہ اس پروگرام کو چلنے نہ دینتی اور نواز شريف صاحب جرأت أورحيب الوطني كامظامرونه كرتے تو ہم سب مودى كے حكم اور خواہش كے

كيونكه كوئى عورت اتنے كوڑے كھاكر كھرى تهيں ہو عتی- خیر۔ اب 13 جنوری 2016ء کو سپریم کورث نے ازخود نوٹس کیس کا فیصلہ سنا دیا کہ بیہ ویڈریو جعلی ہے۔ جعلی دیڈریو چلانے والے اکثر چینلز نے یا تواس خبر کو نشر ہی نہیں کیایا پھر سر سری سی خبر چلا دی۔شایداس کی دجہ بیہ ہو کہ انہوں نے ہی تواس خبر کو کے کر اتنا شور محایا کہ سواٹ آبریش کی راہ ہموار ہوگئ۔ سیر سویے سمجھے بغیر کہ اس سے ساری دنیامیں پاکستان کا نام برنام ہوگا۔اس ویڈیو کے ذریعے سوات امن معاہدے کو نتاہ و بریاد کیا گیا۔ کئی نام نہاد اسلام وستمن امین جی اوز مالا مال ہو تسکیں۔ (بھی انہوں نے اس ویڈیو کے حق میں ریلیاں اور پروگرام جو کیے۔) میلن وہ کس منہ سے عوام کا سامنا کریں گے؟ (اس ملک پاکستان میں میں آزادی توہے کہ مجے بھی کرکے پ جواب دہ تہیں ہیں س) ایک دلچیپ بات ہے کہ اس جعلی ویڈیو کو تو بار بار جلایا گیا۔اس جھوٹ پر دنوں ماتم ہوالیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا چینل پر کوئی ذکر عى نهيں\_(صحافت اسى كو كہتے ہيں؟)

ئے لوگوں نے جب قلم بنانے کی ٹھانی تو فلم کاوہ ثرينة جوفكم اندمشري كوتباه كرج كاتفا بدل دبا وررور حاشركو سامنے رکھتے ہوئے فلمیں بننا شروع او کئیں۔ابوہ ڈائر مکٹر جو لکیر کا فقیر بے فلمیں بناتے تھے وہ بھی اس تبديلي مين شامل مونا شروع موسكم ين سنگيتا بهي ان

ہی لوگوں میں شامل ہیں آن کی فلم دوئم ہی تو ہو "میں متیرا کو کانے کیا گیا ہے۔ سنگیتا اس بارے میں کہتی ہیں کہ میری قلم میں کوئی آئٹم سائگ نہیں ہے۔ متیرا اس قلم میں اہم کردار اداکررہی ہے قلم انڈیسٹری کو متیرا کی صورت ایک باصلاحت اداکارہ ملے گ- (ویسے مطابق گردنیں جھکا کر اور ادب ہے اس کے سامنے متیرا کے ہوئے ہوئے آئم سانگ کی ضرورت بھی مارچ کررہے ہوئے۔

متیرا کے ہوئے ہوئے آئم سانگ کی ضرورت بھی مارچ کررہے ہوئے۔

نہیں ہے) متیرا اس بارے میں کہتی ہیں کہ "مجھے (ڈاکٹر عبدالقدیر خان- سحرہونے تک) مندم سنگیتا کے ساتھ کام کرکے بہت چھ سکھنے کومل



ابناند شعاع فرورى 2016 م

بهناهوادهنيا

ايك جوتفائي كپ نصف جائے کا جمجیہ نصف جائے کاچھے

تمرم مسالا الووک کو چھیلیں اور انہیں ٹمکین پانی میں پندرہ من کے لیے رکھ دیں۔ ایک کڑائی میں تل کرم

کریں اور درمیانی آنج پر تلیں یہاں تک کہ ان کا رنگ سنرا بھورا ہوجائے 'خنگ کشمیری لال مرجوں کو

ميرې لال مرچ يس پسي موني (الا يکي 'خڪک ادراک اور سونف) کے ساتھ دہی کو چھیٹیں۔ ايك بين من تبل-كرم كريس إور لونك وال دیں۔ نصف کب پائی اور نمک ڈال کر اسے ابال يس پھراس ميں دبي كا آميزہ ڈاليس اور اے ابال يس- پھر تلے ہوئے آلوڈال كريكا تيں يمال تك كه آلو

کریوی کوجذب کرلیں اور تیل اوپر آجائے بازه بھنے اور کیے ہوئے زیرے اور کیے ہوئے کرم مسالے کے ساتھ سجاکر گرم کرم پیش کریں

נגשענ

هری مرچیس ہلدی چقندر کی سلاداور کی څریننگ کے ساتھ ضروری اشیاء:

آوهاكلو ايك چوتھائی ک ایک چوتھائی جائے کا جم أيك چوتھائي جائے كاچيج نصف جائے كاچي ايك چوخفائي كپ

چقندر کو ایالیں 'جب ٹھنڈے ہو جائیں تو انہیں چھیل کیں۔ انہیں کیوبز کی شکل میں کاٹیں پھران کو مُصنِدُ الركيس-كينو كارِس "تيل "نمك" مرج "رائي (پسي ہوئی) اور کینو کے چھلکوں (یے ہوئے) کوایک پیالے میں خوب اچھی طرح سے ملالیں اور یہاں تک کہ یک اس ڈرینک کو چفندر کے مکٹوں پر ڈالیں اور

گول کی ہوئی بیا زکے ساتھ سجائیں۔

بنامة تشعاع فرورى 2016 2018

Register.

لال مرچ (پسی ہوئی) آدھا جائے کا جمچیہ تیل سی م

ترکیب :

مونگ کی دال کوصاف کرے دھولیں۔ مونگ کی دال کو دو کپ پانی میں دو گھٹے تک بھگو دیں۔ بھگوئی ہوئی مونگ دال کو زیرہ اور ہری مرچوں کے ساتھ بیسیں۔ دو کھانے کے جمجے کے برابرپانی میں نمک ڈال

کرا چھی طرح ملاحی۔ پنیر کوئش کرلیں اور کئی ہوئی پیاز 'ٹماٹر اور ہرا دھنیا نئمک اور پسی لال مرچ کے ساتھ ملائمیں اور

الک رکھ ہیں۔ توے یا فرائی پین میں تیل گرم کریں۔ آمیزے کو چھچے سے تھوڑا تھوڑا تو ہے پر ڈالیں اور اسے بھیلا کیں

اکہ یہ تقربا مار پانچ انچ کا پین کیک بن جائے۔ تقربا مامنٹ تک فرائی کریں۔ دو کھانے کے چیچ کے برابر پنیرکو پہلے اوپر کے جھے بر چیز کیں۔ آمیزہ کے اطراف میں بھی تھوڑا ساتیل چیچے سے ڈالیں اور درمیانی آنچ پر بندرہ سیکنڈ تک

پ ہے۔ آمیزے کو پلٹ دیں اور دوسری جانب درمیانی آنج پر دو منٹ تک کینے دیں۔ آمیزے کے اطراف میں جمیحے سے تیل ڈالیں اور اسے پلٹ دیں۔ درمیانی تیز آنج پر ایک منٹ مزید ہکا ئیں۔ پودینے یا اپنی پندکی چننی کے ساتھ کرم گرم پیش کریں۔

بیس چھان کر ایک برتن میں رکھ دیں۔ ایک تھا لی کے الثی جانب تھوڑی سی چکنائی لگاکر رکھ دیں۔

وہی میں پانی ملا کر کسی بنائیں۔ ببیس میں پسی
اورک اور ہری مرچیں خمک بیسی ہاری کیموں کا
رس اور کسی ملائیں۔ یہ احتیاط کریں کہ محصلیاں بنے
نہائیں۔
اس آمیزے کو اتنا پکائیں مکہ وہ گاڑھا ہوجائے '
برابر ہلاتے رہیں۔ پھراس آمیزے کو گرم حالت میں
چکنی کی تفاتی پر پتلا پتلا پھیلادیں۔
جب محنڈ ا ہو جائے تو نمک پارے کی شکل کے
جب محنڈ ا ہو جائے تو نمک پارے کی شکل کے

نگڑے کاٹیں۔ تیل گرم کر کے اس میں رائی ڈالیں۔ ککٹوں پر بگھار لگادیں۔ کئے ہوئے دھنیے کے پتوں کے ساتھ پیش کریں۔

مونگ کے چیلے

اشیاء:
مونگ وال(دهلی ہوئی) ایک کپ
زیرہ
زیرہ
ہری مرچیں
دوعدد
مرک مرچیں
نکہ
نکہ
کٹی ہوئی پیاز
کٹی ہوئی پیاز
کٹے ہوئے ٹماڑ
سوگرام
کٹے ہوئے ٹماڑ
سوگرام
کٹے ہوئے ٹماڑ
سوگرام
کٹے ہوئے ٹماڑ
سوگرام
کٹے ہوئے ٹماڑ

المارشعاع فرورى 2016 239

## 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



35)

سردیوں کی خاص سوغات گاجر جس کانہ مرف طوہ بنایا جاتا ہے۔ بلکہ اس کا رس پینے کے ساتھ ساتھ چرے پر بھی لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے رگعت تھرتی

' ثماڑ کارس جربے کے لیے بے حد مغیر ہے۔ اس سے بلیک ہیڈز بھی ختم ہوجاتے ہیں اور رکھت بھی صاف ہوجاتی ہے۔

صاف ہوجاتی ہے۔ چرے اور جیم کی خشکی کے لیے زینون کے جیل کی مالش کی جاسکتی ہے۔ زینون کے جیل کے مستقل استعال ہے جھربوں کی آمرست پڑجاتی ہے۔ عن گلاب کیمن جوس اور گلیسرزن کا آمیزہ نہ صرف چرے بلکہ ہاتھ پاؤں کو بھی ملائم رکھتا ہے۔ صرف چرے بلکہ ہاتھ پاؤں کو بھی ملائم رکھتا ہے۔

پند پار

پندرہ منٹ بعد نیم کرم پانی ہے دھولیں۔ صندل دو ڈپاؤ ڈر اور لمہانی مٹی میں عن گلاب الاکر پیسٹ بنالیں۔ چرے پر لگائیں۔ خشک ہونے پر صاف پانی ہے دھولیں۔ بیمارک آپ کے چرے اضافی چکنائی جذب کرے گا۔ کردد غبار اور میل صاف کرکے ملائمت بخشے گا۔

شداورجو (باریک پیس کر) ملاکر پیٹ بتائیں۔ تقریبا" آوھے کھنے تک چرے پرلگارہے دیں 'چرسادہ پانی ہے دھولیں۔

روعن بادام سے چرب پر روزانہ ملکے ہاتھ سے
مساج کریں۔ اس سے جھراں ختم ہوتی ہیں۔ جلد
ملائم ہوتی ہے اور رغمت بھی نگرتی ہے۔
ایک چچے بیس میں ایک چچے وہی ملاکر پیب
بنائیں۔ مساج کرکے تعوثری دیر تک لگے رہنے
دیں۔ ختک ہونے پر سادہ پانی سے دعولیں۔ (کرموں
میں صرف بیس ہی کافی ہوگا۔) اس سے کیل مماسے
ختر مد ترجہ

وددہ میں کیموں کارس الاکرروزانہ رات کومساج
کرنے سے جار زم والائم ہوتی ہے۔
دودھ میں تعویٰ سے بادام چیں کر اسکرب
ہنائیں۔ بلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ پھردھولیں۔
میٹے ہوئے ہونٹوں پر الائی کامساج کریں بھرہاکا نیم
گرم کیڑا یا تولیہ ہونٹوں پر رکھ کر بلکے بلکے رکڑیں۔
اس سے ہونٹوں کی ساری مردہ کھال صاف ہوجائے گی
اور ہونٹ نرم ہوجائیں گے۔
اور ہونٹ نرم ہوجائیں گے۔

کیموں کے رس میں ذرائی چینی کھول کر ہونٹوں پر مساج کریں۔اس سے ہونٹ کلائی ہوتے ہیں۔ کلیسرین اور عق کلاب کاخوب انچھی طرح ایر ہوں پر مساج کریں 'چرموزے پہن لیں۔ پر مساج کریں 'چرموزے پہن لیں۔

یم کرم پال میں ایک چھ سیمیو ڈال کر پاؤی ڈیو ئیں۔اس سے قبل کسی تیل سے مساج کرلیں تو زیادہ بہتر ہوجائے گا۔ پھر جھانویں سے ایڈیاں رکزیں۔یہ عمل ہفتے میں کماز کم تین بار کریں۔

المارشعاع فرورى 2016 الماية

SCHOOL OF